## المصنفة ديا علم ويني كابنا

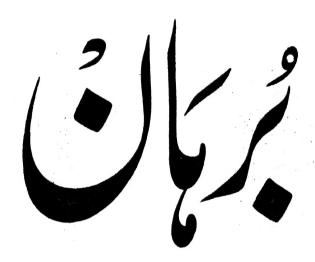

مُرتب عتيقُ الرجم لَيُّ رعُث مَا **إِنَ**  مطبوعات ندوه المصنفير دملي

سبه<u>هاء</u> نبيءري صلعم

تاریخ ملت کا حصرا ول جربین توسط درجه کی معداد کے بحول ان کی معداد کے بحول ان کو معداد کے بحول ان کو معداد کی معداد کے بحد معداد کی معداد

فهم قرآن نهم قرآن

بچسترے زیادہ ان محابر تابعین تبع تابعین عقبهار و می تبین اورار باب کشف و کرانت کے سوانح حیات اور کمالات فضائر کے بیان پہلی عظیمات کا اب جس کے پڑھنے سے عملا اب اسلام کے چیرت انگیز شاندار کا رنا موں کا نقشہ آنکھوں

> يں ماحاناہے قيمت ڪپر اخلاق وفلسفئر اخلاق

علم الافلاق پراک سبوط او رحته انگراب جس سی مام قدیم و جدید نظروں کی رقتی میں صول افلاق ، فلسفہ افلاق اور انواع اخلاق کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الملام کے معبوعہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے صالعلم کا اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئے ہے قیمت چھر اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئے ہے قیمت چھر

اسلام میس غلامی کی حقیقت مئله غلامی پہلی محققانہ کتاب جس میں غلامی کے مربہاوی بحث کی گئے ہے اوراس سلسلہ بیاسلامی نقطر نظر کی وضا مصرفی منتقب سے گئے میں فقریت سر

والمواع

بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے گئی ہے قبیت تئے ر تنعیلیماتِ اسلام اور مسیحی افوام سرین میں مذاد تنہ میں میں خوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تعرف کی ظاہر آرائیوں اور شکا مه خیز دیں سے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور وجانی در اس

نظام َوایکطان تعنوفانهٔ انداز میں بیٹر کیا گیا ہے تعمیت عمار س**وشار مم** کی **مزیا دی حقیقت** 

عو معرر م **00 با دی** اندائیت کی بنیا دی مقبقت اوراس کی هم محسول مقعلی هم جرمن به فیسیرهٔ رل ذیل کی آند تقریر مینجیدی سیلی تنبارد دمین

شفن پایپ مع مروط مقدمها زمتر حج قعمیت نظے ر اسلام **کا اقتصاری نظام** 

بی ی زبان میں المبی عظیم الشان کتاب جس بیں اسلام کے میں کے مول وقوائین کی وشنی میں اس کی تشریح میں کے موسا کے مام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا اعظیم قصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے منت و مراب یک اسلام کا میں میں میں اور اور کا کی داویدا کی ہو جس نانی میں بہت ہے ایم اصافی کے گئے ہیں۔ ان اصافی کے بیت این اصافی کے بیت ان اصافی کے بیت ان اصافی کے بیت ان اصافی کے بیت اسلام اسلام کے بیت میں ان اصافی کے بیت اسلام کا میں ان اصافی کے بیت کے اس میں ان اصافی کے بیت میں ان اصافی کے بیت کے

کوشیت میں کمیں بنے گئے ہے۔ ای وصف یکناب سلکمہ کے سبت میں می دی گئی ہے قیمیل سیٹر کے اور

منتجر مزوة أعتفين دمي فرول اغ

## برهان

المره (۱)

جلدمقيدتم

### جولاني ملايم ولية مطابق شعبان المعظم مصطلام

فهرست مضامين سعيدا حداكبرآ بادى ۱- نظرات جناب مولانا بدرعالم صاحب ميرهي ٢- صرميث افتراق امت جاب ميرول الشرصاحب اليروكيث ۳- اسباب كفروجحود جاب لفشف كرن خواج عبدالرشيرصا . أي ايم الي م - تهزيب وغدن آشور جاب قاصى طهورائحن صا. ناظم ميوم اردى ٥ رعبدانترين المعتز ۵۵ ٧- ادبيات: -مضرت شنج الهندم ولانامحودجن وهذا منرعليه مبركات 04 جاب مآبرالفادري نوائے سروش جناب آلم منظفر نگری غزل 09 2-0 ے۔ تبصرے

# ينهم الله الترخمن الترجيم

آج کل بعض اوبی رسائل وجرائد میں مولانا حالی کے ایک شعر سے تعلق ٹرٹی کیے ب بحث چل ہی ہوئے۔
حالی اب آفر پر و سے مغربی کر ہی بس اقتدائے مصعفی ومیر کر سے کہ سے معربی سے تواس سے مراد کیا ہے؟ ایک گروہ جس معنی ونیور شیول سے کہ بہلے مصرع میں جو پیرو سے مغربی "ہے تواس سے مراد کیا ہے؟ ایک گروہ جس معنی ونیور شیول کے مشہورا سائد کا الدوا ور لعبض شہوراد بیب شامل ہیں۔ ان کو اس پراصرار ہے کہ "پیروئے مغربی سے مراد مغرب کی پیروی ہے اوراس طرح گویا مولانا حالی اس بات کی دعوت دے رہے ہیں مراب شرقی اورا شیائی شاعری کے طرز شاعری کی پیروی کرنی جا ہے۔ لیکن دوس کروہ کا خیال بیہ ہے کہ مغربی " فاری کا ایک شہور صونی شاعر ہے جس کا تذکرہ مولانا جا می نے نفحات الانس ہیں۔ اور می جو فی نے نباب الالباب ہیں کیا ہے۔ مولانا حالی کی مراد ہی شاعر ہے۔

اس سلسله بر بعض اجا بن بهم سے مجی استصواب کیا ہے۔ اس بنا برگذارش بیر ہے کہ ہمارے نزدیک بنتو بائل بطے شدہ ہے کہ مغربی سے مراد مغرب کا طرز شامی م برک بری کے بری کے مغربی کی بری کا افران سے مراد مغرب کی بیروی اگراس سے مراد مغرب کی بیروی کی بیروی اگراس سے مراد مغرب کی بیروی کا دراس طرح خواہ مخواہ ایک تکلف بارد لازم آتا ہے کیونکہ اگر مغربی بوی کی بیروی اورمشرقی ہے دی کوئی مغربی بیروی کو بیروی کو بیروی کوئی ہے کہ کوئی مغربی بیروی کوئی اورمشرقی ہے لامحال ایرک بی بیروی کوئی اورمی کی بیروی کی بیروی کی بیروی کی بیروی کی بیروی کوئی ہی بیروی کی ایک موصوف خواہ وہ طرز " بویا \* فکر" یا ہے لامحال برک کوئی اورمی کی بیروی کا دراس وقت فقرہ کا مطلب طرز مغربی یا فکروشاع مغربی ہوگا ، یا مطاع بیا کوئی اورمی دون ماننا پہلے گا اوراس وقت فقرہ کا مطلب طرز مغربی یا فکروشاع مغربی ہوگا ،

طاہرہے کہ اس مطلب کواس طرح تعنی مجذب موصوف اداکر ناعجز عن الکلام کی دیل ہے جو تواجہ حالی ایسے قادرالکلام شاعرے نہایت مستبعدا دربالکل غیر توقع ہے۔ اگر یہ فقرہ بجائے مصرعم اول کے دومرے مصحبی ہوتا تو یہ کہا تھی جا سکتا تھا کہ قافیہ کی مجبوری سے یہ تکلف گواراکیا گیا۔ اگرچہ مولا ناحالی ا بیسے شاعرے لئے تیکلف بھی وجہ پیدا ہوجاتی لیکن یہاں توصورت شاعری مار اگرواقعی خرب کی پیروی ہوتی تو وہ اسے اس طرح یاکسی اور طرح اداکر سکتا تھا۔

سورت بین طرح کی ایروی بیروی بیران است است مصحفی و میرکر بیرای میرکر بیران میرکر بیران بیران بیران بیران بیران اور است اور ترکیب محصن بین می کوئی فرق بیدا ندمونا -

بھریہ بھی دیجہ اور شخص کے اگر الغرض خربی ہے مراد طرزم خربی ہے تو مصحفی وہ بہم مراد طرزم ترقی ہے کا الفضایہ علی الفضایہ علی الفضایہ کا الفضایہ معنی دونوں طرح کمل ہوجانا۔ بنظا ہرہے کہ قابلِ نقلیہ شعرائ فرنگ میں سے موالانا حالی کی تکاہ میں اگر کوئی فاع بہو کا توجہ کا کوئی فاع نہیں ہوسکتا جن کا میدان زیادہ ترتفزل ہی ہے اور جوسن وعش کے مضامین کے کے مشہور ہیں یہ بلکہ دروسورتے، المن یا بینی کوئی شاع ہوسکتا ہے جوتوبی یا حکیمانہ فاعری اور یا منظر نگاری کے لئے مشہور ہیں یہیں بلاغت کے اقتصار کے مطابق مولانا حالی موجوبی یا حکیمانہ فاعری اور یا منظر نگاری کے لئے مشہور ہیں یہیں بلاغت کے اقتصار کے مطابق مولانا حالی المربی ہو کہ کا میں کی ایک فاعری اور ایمنظر نگاری کے مسابق بڑی کی اسابق بڑی کے مسابق بڑ

ان و تو ہا کی بنا پر ہماری قطعی رائے ہی ہے کہ مغرب سے سراد مغرب کی ہیروی سرگز نہیں ہے ملکہ مغربی کوئی شاعرہ اورمولانا حالی کواشارہ ہیں کی طرف ہے۔

اب رئي يدبات كديدشا عركون بعب و تو تعبض ارباب علم وادب كاخيال ب كديد شيخ محر شيري

ترزی ہے جواپا تخلص مغربی کرنا تھا۔ مولانا حالی کے اس سے ناٹری وجہ یہ ہے کہ مغربی کاکلام زیادہ تر عارفانا اورصوفیا نہ ہوا ہے۔ اس بنا پرمولانا حالی کی مراد یہ ہے کہ اب عثق مجازی کے بہت مکن ہے معرفت حقیقی کی طرف متوجہ ہونا جا ہے اور اس سلمیں مغربی کا طرفا اختیا رکرنا جا ہے۔ بہت مکن ہے کہ یہ خیال درست اور جی ہولیکن مغربی کے لفظ کو سنتے ہی سب سے پہلے ہما راجوا تفالی ذہبی سجا وہ اپنیزیدون کی طرف ہوا۔ ابن زیرون عربی کا مشہور شاعرہ اندلس کی عام طور پر خربی کہا ہی جاتا ہے بسولانا حالی کی شہرت زیادہ تراندلس کے مؤید گوشاعر کی حیثیت سے ہی ہے۔ اندلس کو عام طور پر خوکہ اہم جاتا ہے بسولانا حالی کی مرادیہ ہو کہ است سے بعید ہے کہ اندوں نے بسی مولی طور پر مالی مرادیہ ہو کہ است میں متاثر نہ ہو ہو کہ اندوں کی مرادیہ ہو کہ است میں متاثر نہ ہو ہو کہ ایک مولی کو دبیل اور خدو کا کل کہ حکا تیس ہوتی تعین بلکہ قوم پر ایک عام ادبار طادی ہے اس سے این زمیون کی طوح قوم کا مرشہ پڑھنا اور اس کی حالت زبوں کا ماتم کرنا چاہئے۔

اس بحث میں م خواہ نخواہ ترقی پسندا دب کو درمیان میں لآنا پند نہیں کرتے لین اسے نظاندا ز نہیں کیا جاسکتا کہ بہریئے مغربی سے جو حضرات مغرب کی بہروی مراد ملیتے ہیں وہ زیادہ ترادب او تعلیم کی وض صربیت تعلق رکھنے واسائی اور دوسرب گروہ میں وہ حضرات شامل ہیں جو قدیم وضع تعلیم کے حامل میں۔ دافع الحروف نے اس ملسلہ ہیں اپنے اسازشم لا العمال مولانا عبدالرحمٰن صاحب سابن صدر شعبہ عربی و فاری واردود کی ہوئیورٹی وحال پرنسل مدرسرعا کیہ دام پورسے بھی ظریرا است صواب کیا تھا اور خودا ہی دائے مجی فاری واردود کی جوالی نا مرازہ الشعر الہی ملز رہا ہی کتا ہ، کے مصنف اور علوم مشرقی سے فاصل صلیل کی حیثیت کو ہندوستان کے ارباب علم میں انہا ایک مقام نوس رسکتے ہیں مولانا نے بھی رافع الحروف کی ہی تا ئیر کی ہو اور لکھا ہے " ہیروی سے بیروی طرز مغرب مراد رکھنا یا مراد لینا میرے نز دیک مخل ہے " البتہ مولانا بھی مغربی سے مراد فارسی شاعر ہی سلیتے ہیں۔

#### حربی افتراق امت امتِ محریہ کے معافرتے ۳

جاب،ولاناب ومحد مبرها لم صاحب ميرخى ندية المصنفين بل

فرقوں کی پیٹرت بھرامت محدید کی عظار کے لئے عجب گرداب جرت بن رہی ہے۔ ایک فکر
یہ سوچ رہاہے کہ افتراق وشت کی اتنی کثرت بس آخر را نہا ہے بھرامت محدید کے ان فول کو
دورخی کہدیا اورصوف ایک فرقہ کومنتی کہنا اس کے لئے اور بھی شکل کا ساماں بنا ہوا ہے ادم الیک
مورخ صفحاتِ عالم کی ورق گردانی کر کرکے تھ کا جاتا ہے مگراس کا بیان صدیث کے عدد سے کمن میں
مورخ صفحاتِ عالم کی ورق گردانی کر کرکے تھ کا جاتا ہے مگراس کا بیان صدیث کے عدد سے کمن میں
کیا تا بہت حاب لگاتا ہے گر کم می یہ عدد گھٹ جاتا ہے کہ بی جو جاتا ہے، ان انجسنوں سے محمر اکر
حب وہ نظر و برا نفا ما ہے تواس کو ایک را دیمی آسان نظر آتی ہے کہ دو اس صدیث ہی سے دستمر وال
موجائے حس غریب کر یہ بہلا موقع بیش آیا ہواس کا گھرا جانا کچھ موجب تعجب بی نہیں۔

دیا وہ جانتاہے کہ اعدادو شارصرف وقتی استحضارا ور شکام کے ذہنی اعتبار کی ایک بات سوتی ہے کبی وہ ابہام واجال کا ارادہ کرناہے توعدد میں پوری تفصیل اختیار نہیں کرتا ادر مجی تفصیل میاتر تا ہم

توعددی می تعفیل کرفالنا ہے ۔ طبیعت کے انشراح اور وقت وہا حمل کی وسعت کے کھاظ سے دونوں صورتیں اختیار کرانیا معقول بات ہے افراد کو انواع اور انواع کو اجناس کے تحت میں داخل کرتے ہے۔

ج جائية وعدد كم تتا جلامات كاوراس عربكس اجلس وانواع كى تحليل كرت مائية ووى

عدد راصا حلامات كا- ان دونون باتون مي كوئي اخلاف نهي محماما سكا -

اعدادو شارم ورخ اس طرح اگر کوئی مورد خرقهائ عالم کمتعلی کوئی عدد لکمتاب قریه اس کی اختلاف نظر اطبیعت پرخصر ہے کہ وہ کس فرقہ کوئی امیت دینا جا ہتا ہے بمکن ہے کہ معین معرفی فرقے اس کے نزدیک تاریخی کاظ سے قلبند کرنے کے قابل ہوں اور نعین بڑے فرقے یہ یہ میں ہر مورخ کو یہ ی کی فاظ سے قلبند کرنے نے قابل ہوں اور نعین بڑے فرقے ہوئے ہوئے ہوئے کالوں ہے کہ وہ اپنے مقرد کردہ معیار کے لحاظ سے جوعد وجا ہے ذکر کورے یہا ن تعلیق واختلاف کا کوئی سوال پر انہیں ہوسکتا جب تک کہ اس مورخ کا معیار اور اس کی امہیت و فیرا ہمیت کا اندازہ نہ لگا لیا جائے ، بھر پر بھی کوئی مزوری نہیں ہے کہ برخص اس کے کا مہیت و فیرا ہمیت کا ندازہ نہ لگا لیا جائے ، بھر پر بھی کوئی مزوری نہیں ہے کہ برخص اس کے اس معیاد سے اتفاق دائے بھی کوئی دورا معیار مقرد کر لے ان معرولی مقامات پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی دی ترتبیں ہے۔ دور کوئی دورا معیار مقرد کرلے ان معرولی مقامات پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی دی ترتبیں ہے۔

یہاں ہم آپ کے سامنے ای نوع کی جندا حادیث بیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہوجائے کہ میں میں ایس میں میں میں میں میں میں میں ایس میں میں کا ا

احادیث میں بودن مات کی ہاتیں میں حدیث کی دینع وصت کا فیصلدان پر میں ہوسکتا۔ اخلافِ عدد کی در) احادیث شعب الایمان میں ایمان کے شعبوں کا عدد کمیں ، اسے اور پا و کمیں

چندشالیس اوربیتلا یا گیاہے۔ کیا ۲۰ کوسیلاکر ۵۰ یا ۵۰ کوسیٹ کر ۲۰ کمنا کوئی بہت

سى بعيدا زحقيقت بات سے -

(۲) بعض احا دیث میں رؤیاصا کھ کونبوت کا جیالیبواں جزاور کہ ہیں اس کے خلاف تبلایا گیاہے ۔احا دیث میں ہیاں سخت اختلات ہے۔

رم) احادیث تقسیم رویا میں کہلائی نقسیم نزگورہے اور کہیں ثنائی -

رمى ضائص نون ك سلامي كبي ٥ ضائص مركورس اوركبي زباده-

ره) امت كے شہدار كے عدد ميں مى براا خلاف ہے -

ر ۲) النيم خيرامت كي تعنيرس صاحب شكوة في جامع ترمزي كي ايك حن روايت نقل كي كو

که آنخفرت ملی اندعنید ولم نصحابه سے فرمایا که تم ، ی امنوں میں وہ آخری سروی است موجو خراکو سب امتوں میں بیاری امت ہے۔ کیا نہیں ہوسکتا کہ اس امت کا ستروی امت ہونا تعاوت ورجا اور مرانب خریت کے محاف سے ہو۔

د) جامع تریزی بیں ہے کہ الم ِ جنت کی ایکسو ہی**ں منیں یہ امت محدیہ کی** او**ر بنیہ** دوسری امتوں کی -

(۸) مجمع احادث میں دھالوں کا عدد کہیں میں اور کہیں ، تک بھی موجود وغیرہ وغیرہ وغیرہ اختلافِ عدد کے اس فسم کی احا دیت میں علیا رہے مختلف نظریات ہیں کوئی محض ابنی ذوانت سے مختلف جوابات استحم کی احت شرک کرت میں علیا رہے مختلف عددوں کو ایک مرکز پر جبع کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی یہ عذر کرتا ہے کہ ایک وقت آپ کو اس عدد کا علم دیا گیا تھا اس کے بعداس سے زیادہ کا علم دیوا گیا جو دف مزاج اگر قرائن و بچے ابنا ہے تو کھی کم می اصطراب کھی میں اردیا سے محاورات محلام سے ذوق رکھنے والا اس عدد کو صرف مکی اس محت اسے ۔ ہمار سے نزدیک یہ جواب ان اعداد میں تو ورست ہے جاں محاور کو عرب میں وہ عدد تکثیر کے لئے مشہور ہوجیا ، یہ کا عدد ۔ آیت ذیل میں وی کمنٹر کے معنی مرا دہیں ۔

إِنْ تَسْتَغَفِّهُ لَهُ مُسَعِينَ مَنَّ قِ الرَّبِ ال كَ لَكُ سُرَارِي اسْفَا رَمِي الْوَ لَنَّ يَغُفِّ اللهُ لَهُ مُدَالِي اللهِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

اب احادثِ بالابرغی یکی کیا اگرشوب الایمان نشار کے بعد صدیت کے ذکورہ بالاعدد سے کم وہبٹن ابت ہوں توجع بخاری کی اس حدث کو صعیف باموضوع کہدیا جائے گا یا اگر دجالول کا عدد تاریخی کی اطلاحی اورث کے عدد کے موافق ثابت نہ ہوتواس سادے دخیرہ احا دیث کو ناقالی اعتبار مفیرا دیاجا کی کا یک عدد کے موافق ثابت نہ ہوتواس سادے دخیرہ احا دیث کو ناقالی اعتبار مفیرا دیاجا کی کا کی میں مورث اور کا حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے ان کے عدد شاریس کی خاص صفت کی رعایت کی گئی ہو۔ حافظ ابن جرفرات میں کہ آسم خصرت ملی استرعلیہ ولم مند مورث ان دجالوں کا عدد بیان فرمایا ہے جن کو توت و شوکت حامل ہوگی در دعوی کو توت و شوکت حامل ہوگی در دعوی کو توت

بااوفات سوداویت اورجون کی وجهد می بدامه جاتا ہے ایسے مرحیین نبوت بے شارگذریہ ، بیں ان سے صدیث میں کوئی تجث نہیں ۔

صیح نجاری کتاب نفتن میں او سریرہ فراتے میں کہ مجھے امرار جور کے نام ( ظالم بادشا ہو ك نام) بتلائ كئ بي أكرعي جامول نوان كانام ومنب تك متلاسكتابول اس صديث س گان ہوسکتا ہے کہ شایدتمام امرار جو کے نام ان کو نبلائے گئے تھے میکن صفرت مذلفہ دہ سے مشکوۃ شرنیت میں روایت ہے کہ آنحسنرے اندعلیہ وسلم نے بہی ان فائدین کنش کے نام نبکا ہیں جن کے ساتنہ تین سریا اس سے زبادہ کی جماعت ہوگی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ملى المندعلية وطركي نظرمي عدوهما ربيان كريت وقت ضروركوني معيار سوناسي يحن اتفاق سي وه عيار بهان بهادك سلطنة كياب ورة حضرت حذافية شك معلن سم بيي تبطية بينظ كدان كوسر برفائد فتنه كانام تبلادیا گیا نفار احادیث فتن میں اس عام ابہام وانتشار کے علاوہ ایک بڑی شکل یہ م کی اس قیم کی روایات احاد سیش حلال و حرام کی طرح عام صحابہ سے دستیاب نہیں ہوئیں اس کی وجہ یہ ہے کم اس علم كامخاطب سردى فهم اوغيزدى فهم بنايا مهي حاسكناس النا ورابهام واجلول بيداموجاتا ہے مگریا بہام اس لئے مضرنہیں ہوتا کہ فتنے جب سامنے آتے ہیں نواہلِ بھیرہ پران کا فتنہ ہوما منی بنیں رسا اس تشخیص دنعیبن کی بہیں تکلیف نبیں دی گئی کہ بیفتنہ کونسا فتنہ ہے۔اسی طرح حدیث زیر بحبث میں امت کے افتران کی بیش گوئی کی گئی ہے اس کا مقصداس افتران سے آگاہ كرنا اوران گرامبول كے دورس اس كى ناكىدكرنائ كدامن سنت اين بائى سے حيوث نماياك اسى لئے صحابُ کرام نے اس حدیث کوس کر ہیں وال نہیں کیا کہ وہ فرٹے کون سے ہیں ان کی علاماً كيابي بلكه يديوميا كوه ايك فرفه ناجيكون فرفدت كيونكه على فاظست يي مفيدس كلاس مے فرقہ کی تعیین موجائے جب یہ ایک ہی فرقہ ہے تواس کے سوار جننے فرقے ہیں وہ بلا بحث سکتے خود بخود باطل فرخے مول گے۔ اس لئے صحاب کے نزدیک اس بحث میں بڑنا ہی ایک دماغی تعزیر سحابها وركحجه نهتقار

بین جب کک که عددوشارے آنحفرت ملی انٹرعلیہ ولم کا نقط کنظر معلوم نہ ہوجائے منتقیم انتراق لا سادا حادیث کو صنیف یا موضوع قرار در بینا بڑی جارت اورائنها کی دلیری ہوگی۔ حدیث انتراق من بی اس سلسلی ایک حدیث ہے۔ بوسکتا ہے کہ بہاں بی کی خاص جدیا رضلالت و قنت سے عتبارے یہ خاص عدد بتلا با گیا ہو۔

عبرامت کے من فرقوں کامکد کوئی عقیدہ کامکد نہیں ہے بلک سلک فتن وانقلابات الله بیشگوئی ہے اوراس باب کی عام احا دینے کی طرح اس کے جب بہت سے بہلوہ ہم ہیں انصبی لینے حال پر مہم رہنے دوراس اہمام کی وجہ سے صریت کوموضوع باصنعیف کہنا ہے معنی ہے۔

بیشگوئی کی احاد میڈ ہیں فرن حدیث پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ دورفتن اور سنعبل کے واقعات کی بیشگوئی کی احاد میڈ ہیں اکثرا بک نوع کا اہمام ہوتا ہے اس کی ایک وجہ تو ہے کہ جرتیات کی جب بعیدین کی جاتی ہوئی العموم وہ الفاظ کلیات کا جامہ بہن لیستے ہیں اوراس سائے جبانمان اس کوا بنے مل برجہاں کرنا جاہتا ہے۔

اس کوا بنے مل برجہاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جتنی صفائی سے اس کا دل جبال کرنا جاہتا ہے۔

چباں نہیں کر سکتا مثلاً مقوری دیرکے لئے آپ فرض کر سے کے کہ زمیر کی شکل وصورت آپ فنیرا لفاظ ہیں لانا چاہیں تو ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ سے نفشہ سے اور بہت سے بہت اس کا طول وعسر صفی بیا سکتے ہیں۔ مگر کھیا یہ ب الفاظ اتنی تعیین بیدا کرسکتے ہیں کہ بعردوم کی صورت پاس کا صادت کرنا مکن ہیں بیدا کرسکتے ہیں کہ بعردوم کی صورت پاس کا صادت کرنا مکن ہیں بیدا کرسکتے ہیں کہ بعردوم کی صورت پاس کا صادت کرنا مکن ہیں بید بیا کہ بیت ہیں کہ بیدوم کی صورت کی تشخیص میں اور صورت ہو کرا کردیں جب بی بید بی بی میں بیدا کردیں جب بی بید بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیت کہ ہرب کردیں ہوں کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بی کی صورت کی تشخیص میں اور صورت ہو کہ کردیں جب بی بی بید بی بیا کردیں جب بی کردیں ہوں کی میں اور صورت ہو کہ کردیں جب بیک بی بی کردیں جب بیا کہ بیا کہ کہ جب کو بیا کہ کردیں جب بیا کہ بیا کہ کردیں جب بی کردیں جب بیا کہ کہ کا کہ کردیں جب بیا کہ کردیں کردیں جب بیا کہ کردیں جب بیا کہ کردیں کردی کردیں کردی

تنوع اور قشابہ کے کیونکر موسکتی ہے۔ شرویت کا ایک ہم نصب المین نصب المین اس کا عنا دور تو تن پر قابل بقین موجا کیں اوراس کی موصلی المنیں الی کا کم میں ماصلی موجائے کہ مجرجہاں ان کے سامنے تفصیل کردی جائے وال تفصیل ہی مناسب معلوم ہواور جہاں اجمال رکھا

ایک نادید پرخض کی تعیین صرف الفاظ سے پوری نہیں موسکتی تومتقبل کے حواد ثان کی تعیین باہجودا ک

جائے وہاں اجال بی پندیدہ نظر آنے ملے مآئے آٹا ہذیل میں اس زمیت کے آثار ملاحظ فرائیہ۔

حضرت عرباً مرتشراف للست اورفرايا كيس تهيولس خرج عمرعلى الناس كى امازت بنين دتياكد جودا قعداب مك يش بنين يا

فقال احرج علبكمان

تماس كمتعلق مجيس فرضي سوالات كروكيونكه حجه

تسئلونا عالمريكين فان

وافعات كباب مكسيش آحيكم بيهي ان كےغورو

لنافيما كان شغلاب

خوض میں ہی کا فی مصروفیت رہتی ہے۔

حفرت زيدين البي ترجب فرضي مواللات كئ

وكأن زيل بثابت اخاستل

عن شئ يقول كأن هذا فان مات توآب درمايت كرت كدكيا يوا قعميش قالوالا قال دعو حق بكون المجام الركباجاتاكنين توفرات كرجب تك

بیش نه آجائے اُست رمنے دور

حضرت ابن عمر ساستلام تجراسو دے متعلق دریافت کیا گیا تو فرایا کرمیں نے <del>آنحصرت می</del> کا عليه والم كواستلام كرت اوربوسه دين موت ديجياب اس يرسأن في فرضى موالات تروع كروسيَّ كالم معربرومات اكرس نكرسكون نوجواب بدديا ب-

اجعل الأثبيت بالمين سه النان فرضى سوالات كوين مي وال

بيني جرا بخصرت ملى الله عليه وللم كاعمل ب اس كى اقتداركى بورى كوشش كراورخواه خواه حان چرانے کے لئے خرضی موالات مت کر۔ان ان بسااوقات اس لئے موالات کرتا ہے کمدہ اس در بعیس فاطب برجاب كادروازه تنگ كرك اس كى نبان سے اپنے لئے جواز كى وخصت عال كرك -

مرون فراتين كيس ف الى بن كعب سكى مند كم معلق دريافت كيا توامغول ف إحمار كيابه واقعه بين تأجيكا بسيس فيعرض كما ينهين فرخرايا -

اجمنا بعنى ارحناحتى مكون المي تومين أرام سرب دوحب بين أجائيكا تومم

سله جا مع العلوم والحكم و ٢ ص ١٥. سنه اليناسية اليفا

فَاذِ أَكَانَ اجتَهَدَ نَالِكَ مِهُمُ اللهِ مَهُمُ اللهِ مَهُمُ اللهِ مَهُمُ اللهِ مَهُمُ اللهِ مَهُمُ اللهِ م رأينا مله الله من مُولَى مل مِي أَس وقت ماري مجمع من آجات كا م

فرقبائے مختلفہ اسپ ہا ما ماعلم ہے پورے وقوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان فرقول کی نام لیکر
کی تعیین کی صورے میں تعیین نہیں کی گئی ہاں کچدا ہے اٹارات ضرور طبع ہیں جن سے ان فرقول کی تعیین میں مدی جا ہے ان کی سے مناور کی تعیین میں مدی ہوئے ہیں ہے۔ فارس اور انہا میں مدرخ دفعا کی میں میں متحد دواحا دیث ملتی ہیں مگر کوئی حدیث البی انہا ہیں ہوئی جس میں نام لیکر ان کا مصدات بنا گیا ہم علمار فیصرف اپنی جا ب سے قیاس آدائیاں کی ہیں۔ بس جب مقام مدرح پرنام لینا احادیث کی سنت نہیں تو فرصت کے دیا ہیں کا نام لینا کب اس کے ملز اخلاق کا اقتصار میں میں میں جب معام ما تون ہے کہ اگر مہود نے اس کی بنا برکی تعمل سے کوئی معمل سے دی کی سے میں میں میں شہادت کا اندر معمل سے دی کوئی ہوں ہے حدود کے باب میں شہادت کا اندر معمل سے دی کوئی ہوں سے حدود دے باب میں شہادت کا اندر معمل سے دی کوئی ہوں سے حدود دے باب میں شہادت کا اندر معمل سے دیا ہوں سے مدود دی باب میں شہادت کا اندر معمل سے مدود کے باب میں شہادت کا اند

له جامع العلوم والحكم ج ٢ ص ٩٥-

وافعه کی حقیقت بهان کل اتن تمی که امغول نے خفیطور پزیکا حکولیا تھا دی بڑے عوا ن سے اللہ میں اس کے ان سے اللہ م مثہور ہوگیا چونکہ اس وقت اس قیم کے نکاح کی حضرت عربی نے مالغت فرمادی تھی اس کے انفیس یہ عذر کرنے کا موقعہ میں نہ ل سکا کہ میں نے خفیہ نکاح کرلیا ہے جیا کچ جب عدم بٹروت کی وجہ سے مقدمہ خاج ہوگیا اوران سے حقیقتِ حال وریافت کی گئی توامنوں نے صاف طور پرانے نکاح کا حال بیان کردیا۔ تکھ اوران سے حقیقتِ حال وریافت کی گئی توامنوں نے صاف طور پرانے نکاح کا حال بیان کردیا۔ تکھ

له انما امرادیده بالعدد فی شده در اندتعالی فرزناک گواموں میں عدوا می سنے شرط الن نام کا ند مامور فید بنا لبستام قرار دیاہے کہ ان معاملات میں (حب آنک ٹہوت سنم کی وقت سنم کا خلاف فید النصاب سے اصل سنرہے اس سے تصاب شہادت میں میں مشبت (اعلام المرفقین چرام ۱۸۸) زیاجہ تختی اختیار کی گئے ہے۔

( باتى حامليديرصغ آسُدُه)

علمارجرے وتعدیل نے تمام تراحتیا ط کے باوجودا بی ان نکت جینوں پرجوتنفید حدمث کے سلسلم میں انسوں نے راوابوں کے متعلق کی ہیں مہت تاسف کا اظہار کیاہے اس کے کدوہ جانتے تھے کہ شان ری مرُّاسے دریے نہیں ہے کہ وہ امت کے مجرین کی برسر با زار رسوائی کا کوئی آئین دستورتیا رکوے۔ یہ بنی اسرائیل جیسے باغوں ہی کے لئے موزوں تھا کہ جب شب میں وہ کوئی گناہ کرتے تواس کی *ضبح کو* ہے دردازدں پرکیما ہوا رکیے لیتے' یا مالِ حرام سے صدقہ دیتے تو سان سے آگ اترتی اوراس کو حلا بغیروالیں موجاتی اور یہ ان کی رسوائی کاعام اعلان مؤلد امتِ محدیہ کے لئے اب یسب ابنی ربعہ در ىنىوخ بويكى م

امتِ محمِدِیکے آخی اِست | علما رنے اس امت کے آخری امت ہونے کی ایک لیلیف حکمت ہی ہے مونے کی ایک اطیف کت کے رکی ہے کہ اب خداتعالیٰ نہیں جا بتا کہ اس امت کی داتا ان عمل مجی بلی امتوں کی طرح کسی اور امت کے سامنے بڑمی جائے۔

جاعتِ منافقین کی ریشدوانیوں سے کنب سیرت قاریخ محری بڑی ہی اس کے باوجود ان كے ساته شرىعيت كاسلوك بنى مقاكدان ميں سے جس فے نائشى طور يريمي اسلام كانقاب وال ما

ان كفاف گواى دى ربى تى توب كورك مكارب تع جب ان ساس كى وصاوحي كى تو كيف كل كدان كي كوائي بعدوس كمنام المنظرون على كى وجس محصى منى آرى ب درافت كالكاآب كاكبير ك فرما ياكس اس كاثبوت بيش كرول كا که بهمیری بوی میں اس داقعه کو برزمنین دارگیام

ربغيبه حاشيه فحركذت عن شمادته مذفقيل له في ذلك فقال ا ني اعجب مااربيان افعلدبعن تحادثهم فقيل وعاتفعا قالاقهم البيته علىما ندحتى ذكره فى البدر المنبر (الروض الباسم ج اص ١٧١)

د مارشیه فی طندا)

مد ابن ابی صافح کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک دن ان کے سامنے کما البجرح دالتعدیل بڑی جاری تھی محمر بنہویہ رازی نے اس ان سے کی بن معین کا یم عنو انقل کیا" ہم ان لوگوں پر معی طعن کرگذرتے ہیں جہم سے دودوسال میشتر سے حبیث می اس حکایت کو میردوبارہ اسموں نے ساادر میرخوب روسے۔

اس کورسوار نہیں کیا گیا تعنی جومومن کا تھیس بناکر آگیا اسے آنے دیا گیا اور جی نے زبانی اسلام کی شہار دیدی اس کی شہادت قبول کرلے گئی۔

ماسواراس کے افتران و شت ، تعصب دیخوت کے دور میں جاعتوں کو نام لے لیکر گمراہ اور دورخی تھیرانا ہو گئے ہوئے فتنوں کو اور بھڑکا ناہے۔

المم خزالی کی ایک اسم غزالی فرات میں کہ چہر ماضی میں عوام کی گرامی کا باعث بعض مزیر خود اہل حق مند نصحت کو منظر حقادت مند نصحت کو منظر حقادت و نفرت دیکھا۔ جا ہوں نے صرف ان کی ضدیں اپنے جہل وعنا دہیں اور تشرد اختیار کرلیا۔ خدہ شدہ یہ وقتی ضدد ائمی عقا مکرین گئے حتی کہ کلام آنڈر کے حدوث وقدم کے مباحث میں یہاں تک مبالغہ آمیز یا موکمیں کرچھ اواز ان ان کے حلقوم سنے کلتی ہے اس کو می قدیم کہ دیا گیا۔ کاش اگر یہ مقالج اور خاطرے منہ ہوئیں کہ جھ اواز ان ان کے حلقوم سنے کلتی ہے اس کو می قدیم کہ دیا گیا۔ کاش اگر یہ مقالج اور خاطرے منہوت تو یہ ہوئی کا من اگر یہ مقالج اور خاطرے منہوت تو یہ ہوئی کا من اس جو بعد میں عقائم بن گئے شامیر کی مجنوں کی زبان سے می منہ نکلتے۔

اس عام سنت کے سیار اگر کہیں کی جاعت یا فرد کا نام لیا گیا ہے توکی خاص می صلحت کے گئے جس پیلر ارتفاد کا فیر کردی ہے اس کے ان فرقوں کی تعیین پر کیٹ کرنا قطعًا غیر خرددی ہے اس کے ان فرقوں کی تعیین پر کیٹ کرنا قطعًا غیر خرددی ہے تاہم جب اذبان اس طرحت متوجہ ہوگئے اور کجنٹ شروع کردی گئی توجیو والہیں ہی کچے اکھوٹیا مناسب

اس موضوع برعلمار کلام اورعلما راصول دونوں نے ابنی اپنی جگد گفتگو کی ہے ہما ہے۔ نزدیک علامہ طرطوشی کا کلام سب میں نتخب ہے اوراس کو علامہ شاطبی نے بھی اختیار فرایا ہے اس کئے ہم اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں ہرئے ناظرین کرنے ہیں۔

یے پہلے نابت کیا جا جکا ہے کہ حدیث میں زیر کیٹ صرف وہ اختلافات ہیں جو تفراق فی الدین کی حدیث آسکتے ہیں۔ یہ دہ افتراق ہے جو صرافِ متعیم سے وابت رہ کرانخراف کے نتائج ہیں ہیدا ہوجا تاہے جس کا نام قرآنی لفظ میں السبل کو کھا گیا ہے اس کا حصل صل دین سے منتسب رہ کراس معجم اصول و کلیات کے ساتھ اختلاف کرنا ہے اس لئے یہاں اختلاف وافتراق سے امت اجار بت ہی کا اختلاف وافتراق مراد ہوگا۔ امتِ دعوت کا اختلاف میں کفار می داخل ہوجائیں مراد نہیں ہوگا۔

یہ دومری بات ہے کماکرید انحراف اپنی صرے تجاور کرجائے تواس کی انتہار کفر بریکی ہوگتی ہے۔ صريث كالقظامتى سيهيمعلوم موتاس كحس اخلاف كايبان وكركيا كياب وه لفظامت كتحت يس رهكري مونا چاہئے، بهال امت سامت وعوت مراد كى لينابهت بعيد يے كيونكماس امت کے اخلاف کونی امرائیل کے اخلاف کے ساتھ تشبیہ دی جارہی ہے اور ظاہرے کہ ان کا اخلا بہودیت ونصرانیت کے ویع مغہوم میں داخل رہ کری تھا اس طرح اس امت کا اخلاف مجی امست اجابت مين ره كربونا جائية كفراينية عام انواع واقعام كساتد شرعى نظرمين ايك مى ملت قرارديا گیاہے۔اس کے نشتت وافتراق کی بحث شریعیت میں غیرمند بحث ہے۔اگر تاریخی اعتبار سے نظمہ والى جائة تومي بين نظراتا ب كاسلام مين جو مختلف فرقه بنديان مؤس مهيشه وه اسلام ي كنام بم برئیں۔خوارج کے جنگ کی تام بنیادی بھی تھی کہ وہ اپنا قدم اسلام اورصرا طِستقیم رسیحقے تھے اور صرت على كودائره اسلام سے باہر قرار دیتے تھے ، معترز لد دم جیر اور دیگر فرق باطلیسب اپنی اپنی جگری دعوٰی ر کھتے سے کہ سیدمی راہ ان ہی کی راہ ہے دوسری جاعتیں تنحرف اور حق سے پٹی ہوئی جاعتیں ہیں ان دجوہ ک بناپرظن غالب بیب کدان فرقول کا ظهورصرف اسلام کے اندرمفدری کفر کی جاعتیں اسس میں

فرقه باطله کی بلی علامت ان فرقهائے باطلہ کی تعین کا راستداب بہی ہوسکتا ہے کدان کی علامات پر سبعن ونعاق ہے اصولی طور پر بجث کی جائے۔ کتاب وسنٹ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انخوات ، زیغی، اورافتراق کی بڑی علامت خود آپ کا اختلاف ہے ہیں اگر کوئی مسلما سلام میں زیر بحث آنا ہے اوراس کی وجہ سافتراق وشت نہیں بھیلتا، نبض وعداوت کی ہوا نہیں جلتی امت کا شیارہ مسئر نہیں ہوتا۔ آپ کی مجب ومودت ختم نہیں ہوتی تواس کو اختلاب ندموم نہیں کہا جاسکا ، لیکن اگر اس کا نیتر تخرب وقصب کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اس کا نیتر تخرب وقصب کی شکل میں نمودار ہوتا ہے امت کی وصرت پارہ بارہ ہوتی ہے تواسے انحاف کا افر سمجھنا چاہئے ۔ آیتہ والا یوز اون مختلفین کی تعمیر کے قبل میں مجام وفرات میں کہ ختلفین امل باطال ہی اور مردومین کے متعلیٰ لکھتے ہیں ۔ اور مردومین کے متعلیٰ لکھتے ہیں ۔

اهل الحق ليس فيم إختلاف المي مق من اختلاف نهي سوتا -

معرف بن شخر کتے ہیں کہ اگر کہیں اہل اہوا ہیں می مجنت واتحاد ہواکر ناتویہ دہوکا لگنا کہ شامیر یمی لوگ اہل حق بیول لیکن جب اس نغمت وہ محروم ہیں تواب مرزی عمل فیصلہ کرسکتا ہے کہ یہ اہلِ ت نہیں ہوسکتے کیونکہ ان کی شان اختلاف وا فتراق نہیں۔

حضرت عکرم دالتی می کمختلفین الم اور الامن دیم ریک الم سنت والجاعته میں۔
حضرت عمرت عرب عبرالعزیر اور امام مالک فر لمت میں کدا ہل دیمت اخلاف نہیں کرتے ہے
یہ الفاظ بنڈ رہے ہیں کہ اُس وقت تک اہل حق کے قلیب میں فروی اخلافات رکھنے کہ باونجو
کوئی تعفی وعا وہ تھا گو آج یہ بجسنا اور سمح با ما دو نون شکل میں کہ فروی اخلاف کے ساتھ محبت ہیکے
قائم رہ کتی ہے اگر غور کروگ تو موجودہ افتراق کی بنا پیر فروی اخلافات نہیں ہیں ملکہ قلبی مرد ہری ہے
مار بہا نہنانے کو یہ بوجہ مزمیب کے مرمر پر کھ دیا جا تا ہے تاہم اس میں می کوئی شنبہ نہیں کہ اگر رفع میرین اور
آمین کے جبگر ہے تخرب و تعصیب اختلات وافتراق کی صورت بریدا کر لیس توم گرزاس اختلاف کو بھی اہل چی
کا اختلاف نہیں کہا جا مکتا ۔

مافظ ابن میم تیاس کی ندمت کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ قیاسات ہی کی بدولت است کے کھر میں تفریق کھیا اور میں اس بات کی دلیل ہے کہ قیاسات خدا کی مرض کے برخلاف ہیں۔ قرآن کریم میں کھر میں کو کائ مِنْ عِنْدِا عَالِم اللّٰهِ لَوَجَدُافُوا اگر یہ قرآن انٹر ثعالیٰ کے سواکس اور کی طرف می

فيير اختيلا فاكينوا - مواتوس برااخلاف نظراتا

حصرت ابن عباس نوم مَبَيَعَ وجوة وقود وجوده كاتغيرس فرات من كمتبيض وجوه كامصدا

المنت اورا المرائلاف مي اورتسودوجوه كامصداق الم فرقت واختلاف مين -

اخلاف ندكرن كامكم الم تحضرت ملى المدعلية ولم كاارشاد ب كرا بس من خلاف بريا فكروور نهادك دول مين المنظاف بريات كالم المراد المرا

ك كتاب الاحتمام ج اص ٣٩ و٠٧ -

اخلاف دیجے توآپ کو سخت ناگوار بورا اورآپ کو اتناع مداتا که آپ کارو کے اور اناری طرح سرخ برجا آلور فراست می کیااس بات کائم کوحکم دیا گیا مقا " بونتِ رسول کاهش منصدی رفع اخلاف ہے اس لئے جواخلاف کی کرنا ہے در حقیقت وہ اس آئی مصدر بہی سنرب لگانا ہے حضرت عمر شف صحابہ یہ کو مخاطب کرے فرایا "اگرتم اختلاف کرو گے تومباریت بعد ولیا اور زیادہ اختلاف کریں گے ؟

ایک دن صفرت عرف کوخر لگی که ابی بن کعی اورابن سود اس که بن اضلات کرری بی کم نمانالگ کپرے میں افتلات کرری بی کم نمانالگ کپرے میں اوا کرنا سنت ہے یا دو کپروں میں تواسوں نے مرجوبید دیا اور فر بایا مجرکرا ہے ایسے مسائل میں اختلات کروے توصیلا تہا رے بعثر سلما ن کس کے قول کوافتیا رکزیں گے۔ اگراج کے بعد س نے ساکہ دو تحضوں میں افتلات ہور ہا ہے توجو جھے کر کر دول گائے

حصرت کی نے اپنے قاضیوں کو لکھ جیجام جیراتم پہلے فیصلہ کیا کرتے تھے اب مجی اسی کے موافق کرتے دہومجھے اخلاف لپندنہیں، میری تمناہے کہ جس طرح میرے بیٹیرو دنیاسے گندرگئے ہیں اسی طرح کسی اختلاف کے بغیر میں منجی گذرہ اول ا

ستخدرت می المرعلیه و ملم نظرایا ہے میں اس اس ای عادت کی بردات ہلاک ہوئیں کہ دہ اپنے انبیا رعلیہ المرائی میں کہ دہ اپنے انبیا رعلیہ المرائی کی کی میں تعارض میرا کرکھ کے میں کی تصدیق کرتا ہوا اترا ہے ملہ ایک آیت کو دوسری آیت ہے کرائی بلکہ اس کا ایک حصد دوسرے کی تصدیق کرتا ہوا اترا ہے ملہ

سله ديجواعلام المقعين اص ٢٢٥ وجامع بإن العلم ج ٢ ص ١٨ و١٨٠ -

قرآن كريم معلى ميتاب كريم المام الى عدادت دنين كى روس كي سطح جارس تع غدات تعالى كان <sub>كيم</sub> ثبا انعام الواكداس مقدان كى التى كشتى اختلافات كى دبارس مكال كرمجت مودن مككنا رس لكادى -

ادر فدانس نا توقی یاد کروجگرتم ایکد دسرسه سکون تعمیراند تعالی نام تهاست دلول می الفت والدی اب جریح مولیب توتم اس کی ابریانی سے ایک دو تر ٷۘڎؙؙؙؙڴٷٳڎؙڟؙۺؖٲۿڲٵ ٵٞڷڹؘؠڹؾڐؽۏڮڲؙ ڡۜٲۻۼؙڷؙۮۺۣۼؠٙؾڐ ٳڂۅٳؾٵ

پی تلوب ہیں اس واحب المعت واقت بہ ضاکی تری انعت اس نے بیصدای کا احداث اس نے بیصدای کا احداث اس نے بیاس کے بالمعالی اخلاف وافتراق اس کو معدت سے محروم ہوسنے کی فررست ہیں وافل ہوجا ہے اس کے بالمعالی اخلاف وافتراق اس کو معدت سے محروم ہوسنے کی ان ای ہے والم کواری کے تاب الاعتمام میں ایک باب فائم کرسے لاتزال طائع کی صوبیت نعل کی دینی میری است ہیں ایک جاءت ہمیشہ حق بررہ کی اس کے بعد ورسراباب قائم کی اور بہ آبیت کورفر مائی اور بہ آبیت کورفر مائی اور بہ آبیت کی اور بہ آبیت کی اور بہ آبیت کی اس کے بعد بارشیاں بنا دے وافظ آبی مجر تی کھے ہیں کہ ان دونوں بابوں کے دربیان مناسبت برہ کہ میں کی مرب سے معلم ہوتا ہے کہ اس امت اس اختلات ہوگا حق کری ہوتا کم رہنے والا صوف ایک طاقعہ مورا ہیں اس اختلات کی وجہ بیان کورتے ہیں اور وہ برہ کہ جب آسم خطرت میں اس اختلات کی وجہ بیان کورتے ہیں اور وہ برہ کہ کہ جب آسم خطرت میں اس اختلات کی وجہ بیان کورتے ہیں اور وہ برہ کہ کہ جب آسم خطرت کو بہت کہ اس کا استعمال توری تھا۔ بی معلم ہوا کہ اختلات کو بہت کا استعمال توری تھا۔ بی معلم ہوا کہ اختلات کا دائی مناب ہے اور خدا ہی باطل ہونے کی خانی ہے ۔ اللہ کورٹ تھا۔ بی معلم ہوا کہ اختلات برائی منان ہے کہ بالم ہونے کی خانی ہے ۔ اللہ کورٹ کی منان ہے ۔ اللہ میں بیا مناسبت اور خدا ہی باطل ہونے کی خانی ہے ۔ اللہ کورٹ کی منان ہے ۔ اللہ کورٹ کی نانی ہے ۔ اللہ کا کہ منان ہے ۔ اللہ کورٹ کی خانی ہے ۔ اللہ کا کہ کورٹ کی خانی ہے ۔ اللہ کی دورٹ کی دورٹ

به اگرآپ اخلاف کے سیم معنی سمجہ کئے ہیں تربیہ کہنا خلطہ کریہاں تو میکسل بل حق میں خلاف اورا بل باطل میں

ربقیه حاشیاز صنی گذشته به یکه جال اختلات کاکوئی شائید نموو بال دماغ سوزی کریمے اخلاف دیریا کی اجائی ابل حق ادرابل اخلات کے مزاج کا اگراندازہ کردے تو دونوں کی بحثوں میں ما بدالا متیان بھی ہوگا اُن کا مقصد مجت کریے اخلاف شانا ہے اِن کا مرعا بحث کرکے اختلاف پیدا کرنا ہے ۔ واندرامت نعان مرکب انتاز نام صحدم و نہیں گئیسی کرنانی سرک بان میں میں این عکما ملاحت مداخ آلف کا درایل اطال میں

دوسری علامت اتباع مسکد کی پوری حقیقت سیخف کر گئے پہلے محکم و بنا بدی حقیقت دمن نشین کرنا شخابہات ب صروری ہے ، قرآن کریم کہاہے :-

هُوَالَّذِي كَانَزُلَ عَلَيْكَ أَنكِنَّابَ فَابِي فَا بَي فَيْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ أَنكِنَّابَ أَن مِن آياتِ مِ مِنْدُ أَيْلَتُ تَعْلَما مَنْهُمَّ أَمَّ الكَابِ مَحكمات بِي جَولناب كالراحص براوروس و واخرمت عات - آیات مشابرات بی -

عربی میں لفظ آم کے معنی اصل اور بڑے کہ آئے ہیں۔ مکہ مردکوام القری اس سے کہا جا آہر کہ زمین کا مرکزی نقطہ اور اس کی ہیں ہے، یہی سے زمین اطراف وجوا نب میں جیلائی گئی ہے سورہ فائحہ کو بھی ام الکتاب اس سے کہا جا آہے کہ وہ اصول کتاب پرچاوی ہے۔ ام الطریق بڑے راشہ کو کہا جا تاہے وہ بھی حبورٹے راستوں کے بچٹنے کی اصل ہناہے۔ دراہل آم میں ہی ہونے کے ساتھ اس کے مرجے اور مرکز ہونے کا مفہ م بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ ماں کوعربی میں اس سے ام ہے ہیں کہ وہ اولاد کی اس اور ان کا مرجے ہوتی ہے بینی وہ اس کے ارد گردرہے ہیں ضرورت کے وقت اس کی طرف لوٹ کو کی کے آب اس کے مرجے اس کے مرتب اس کی طرف لوٹ کو گئی کے بڑے جمن راسے کو بھی آم اس لئے کہا جا تا ہے کہ لئے کر و فرکے وقت اسی حب گئی اس کے مرتب اس کے مرتب اس کے بیات ہے کہ لئے کر و فرکے وقت اسی حب گئی کو راست کے دقت اسی حب گئی کو بات ہے کہ لئے کر و فرکے وقت اسی حب گئی ہوئے گئی تاہے کہ لئے کر و فرکے وقت اسی حب گئی ہوئے گئی تاہے ہے کہ لئے کر و فرکے وقت اسی حب گئی ہوئی اس کے لئے کہا تا تاہے کہ لئے کر و فرک وقت اسی حب گئی تاہے ہے کہا تا تاہے کہ لئے کر و فرک وقت اسی حب گئی تاہے کہا تھی تاہے کہیں آب کہا تا تاہ جب کر و فرک کے تاہ تاہے کہ لئے کر و فرک کے تاہ تاہے کہ لئے کر و فرک کے تاہ تاہے کہ لئے کر و فرک کی تاہ تاہے کہا تا تاہے کہا تاہے کہائے کا تاہ تاہے کہا تاہا تاہے کہا تاہے کہا تاہے کہا تاہے کہا تاہ تاہ تاہے کہا تاہے کہا تاہے کہا تاہے کہا تاہے کہا تاہے کہا تاہے کی تاہے کہا تاہے کہا

اس لحاظ مے محکمات کے ام الکتاب میٹ کا یہ مطلب ہوگا کہ بیقرآن کا بڑا صعباور اسلی ہو اپنی محکمات بیا ایک مجلم ان کا برا صعباور اسلی محکمات کے دو مراصد جونہ اس کی مہل ہے اور نہ ان ابراہ وہ انسین محکمات کے طرف لوٹ کر مل کر لیا ہے اور مرکز وہ کے اس کر میں کر دی موٹ کر مل کر لیا ہے اور مرکز وہ مرکز وہ کر مرکز وہ م

سله اس محاظے سورة فاتح كوام الكتاب كيئے كي ايك لطيف حكمت يمي ب كدسورة فاتح نازيس اي جبكه رئتی سے دبقيہ فرآن اس سے آگر لگتار شاہد - اب يہ بات مح ال ہوگئ كه بر كِعت ميں خاص سورة فاتح يك كيوں وا جب كی گئی سے بقیہ سور توں میں كوئی اور سورت واجب كيول بنہ ں كی گئی اس كی وجہ ہی ہے كہ قرآن ميں چرسورت أم كی حبثيت رحمی ہے ووہ ہی سورة فاتحہ ہے اس سلے اس كاحی ہے كہ يہ سورت برحیثیت ام اپنی حكد رہے اور بقیہ قرآن اس سے آگر كر لگتا ہے ۔

(ازافا دائ حضرت اشار قدى سرم)

ضرائے قدوس خوا ورمت اور کی کے بقتے آئیں بنائے ہیں اس میں کوئی اہمام ہیں رکھا
اور جہاں اہمام دکھا ہے اس مول کی وعوت ہیں دی بلکہ صرف ایان لانے کا امر کیا ہے۔ اب اگر کوئی
مرفصیب جمع مراہ ہیں جلتا اور خود معبکتا بھڑنا ہے توبہ قصوراس کا ہے کیفوٹ ٹی ہم کیڈیڈ کا تھی تھی ہے گئیڈ گا
کاراز اس تقسیم میں صفر ہے۔ اس جگہ مخلص دغیر خلص سیدر شقی کا فرق واضح ہونا ہے۔ شائ تعویق نے
سیم نفر دوسکرشی کا بھی نعطہ استحان ہے فرقہائے باطلہ کے بھوٹ نے کا بھی سرچیمہ ہے اس لیے اس
سیم نفر دوسکرشی کا بھی نعطہ استحان ہے فرقہائے باطلہ کے بھوٹ نے کا بھی سرچیمہ ہے اس لیے اس
سیم نفر دوسکرشی کا بھی نعطہ استحان ہے فرقہائے باطلہ کے بھوٹ نے کا بھی سرچیمہ ہے اس لیے اس

می و بنتا بری کی کم کے دومنی ہیں ایک عام اورا یک خاص . خاص اصطلاح میں محکم شوخ کے بالمقابل مستحکم سوخ کے بالمقابل مستحکم سنتی ہیں کہ متنا کہ متنا کہ متنا ہیں ہوتا ہے۔ اس بنا پر قرآن کی حجآ بات سنوخ نہیں وہ سب محکما ت کہلائیں گا اور جو سنوخ ہیں ان کو ششا بہات کہا جائے گا محکم کے عام معنی یہ ہیں کہ حجآ بات ابنی مراد ہیں واضح میں بدی ہیں دہ محکمات ہیں۔ اس اصطلاح کے موافق تشابہات وہ آیات ہوں گی جوابی مراد میں واضح نہ ہوں خواہ بحث و تحقی کے بعد حل ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ اس بنار پر فیشا ہمات کی دو

سله بمعنى حضرت عبدالنين معوند اورحضرت ابن عباس سعمردى بير و تعنير المنارج ٣٥ ص ١١٢١)

قسیں ہوجائیں گی (۱) حقیق (۲) واضانی۔ متناہ حقیق وہ ہوگاجی کی مراد نہ خود شرعیت نے بتلائی ہو

ناس کے حال کرنے کا ہمارے پاس کوئی در بعہ ہو بغرض تحقیقات کے تام دروازے بند نظر آئیں اور
جو دروازہ کھلا ہوا ہو وہ صرف ایک ایمان کا دروازہ ہو قرآن کریم میں ایسے متنا باکا وجو دہرت ہی نا در کیے نہیں ہے۔ آئیت بالامی متنا ہما سے ہی مزایان لانے کے اور کیے نہیں ہے۔ آئیت بالامی متنا ہماست یہ منی مراد ہی متنا ہما است کی ہی کا وہ حصہ جس کی تعقیل خود قرآن کریم نے دوسری جگر ہمان کو کیے ہو ایس کی فیصل خود قرآن کریم نے دوسری جگر ہمان کو کیے اور کیے اجاب کی کی فیصد نے دوسری جگر ہمان کو کیے اور کیے اجاب کی دوست نہیں دیتی کہ کلام کے بیاق و سباق کو دکھا جائے۔ عام و خاص ، مطلق و مقید کے ارتباط کی فیصد نہیں دیتی کہ کلام کے بیاق و سباق کو دکھا جائے۔ عام و خاص ، مطلق و مقید کے ارتباط کا کیا ظالم کی جائے بیا کہ میں کی ہوا کریے ہی کہ میں کی ایک مطلب ہے۔ مثلاً ایک مرتبرا یک شخص نے جائز جو بی کی کہ دورا کی کا کیا مطلب ہے۔

فَكُنَ ٱبْرَى الْأَرْضَ حَتَّى بَأُذَكَ لِي إِن أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُو خَيْرا كُعَ كَلِيدِينَ

اس نے جواب دیا کہ اس آیت کامصداً ق منوز ظام بنہ بن ہوا بینیا ن نے فرایا کہ حبوث بوت ہے ہوئے ہوتا ہے جمیدی سے میں کہ م نے سغیان سے دریا فت کیا کہ اس شخص کا مطلب کیا تھا فرایا کہ روافض کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی الدوں میں جبے بیٹے ہیں جب کمی ان کو حکم موگا تو اپنی اولاد کے ساتھ آسانوں میں ظام رموں کے پر وافضی اس براس آیت کوچیاں کرنا چاہتا ہے۔

اب غور کیج که آیت کا تام سیاق و راق ماف ماف حفرت او سف علیالسلام کے بھائیوں کے بارے میں ہے۔ بہاں اس مہل سرتا پا کذب عقیدہ کا کوئی تعلق ہی ہمیں تعا گراس ۔
عفور نے جب آیت کو اپنے نزمب پر و صالنا چا ہا تو اس کو اول وا خرص علیوں کو کے صرف درائی ا کا حصہ پڑھا۔ اسی طرح خوارج صرف ان الحکو الا الله رائے اور یہ ندو کی عاکم خود قرآن ہی میں دوسری جگہ ان اول کی تحکیم موجود ہے۔ جبر یہ کا حال می بہی ہے وہ می صرف دوسری جگہ ان اول کی تھی مرف دیے۔ جبر یہ کا حال می بہی ہے وہ می صرف کو الله کا مند نے متہ ہیں اور تہارے مل کو بداکیا۔

كوك بيني بين ورسجت بيرك حب باردعل مى اى كى بيداك بموع بي أواب بارا المتيار

کارہا۔ لیکن اُسی قرآن میں جزاءً بِما گافزا لیکٹی بُوک رَبہ مراب اُن کاموں کا جوامنوں نے / خود کئے میں) مجی موجدہے۔ جس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کے افغال اس کے کسب واضیار سے صادر ہوتے ہیں۔

غرض باطل فرقول کابیی دستورہ کم پیلے وہ ایک خیال بچالیتے میں میراس برقرآن ا تدلال قائم كرنے كے لئے كسى آنت كى اڑ ملاش كريلية ہيں اور موى ير برى كارنگ چڑھاكر الكھيں بندریسے ہیں اوراس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اسی قرآن میں دوسری جگہ اس کی تشریح ان کے مرعا کے خلاف موجود ہوتی ہے ۔ پس تشاب اضافی تعبن کے لحاظت تو متناب ہوتا ہے ادر تعبن کے لے محکم ہوتا ہے۔ اگریہ دمکیا جائے کہ حب خود مشروعیت نے مہم کو مفسل، عام کو خاص ، مطلق کو مغیّب کردیاہے تواس کے بعداس میں کوئی تشابہ نہیں رہا اور اس لئے علمار کو بحث کاحق حامل ہے اور اگرید دیکھاجائے کہ وہ اپنی توضیح میں ایک فاصرالعہم کے لئے دوسری آیت کی طرف رجوع کرنے کا محتاج موقاجس كى اس مين المهيت نهين تواس كے لئے ہي كها جائے كا كرجن طرح متنا بهات حقيقبه كي تحقيق علمارك لئے ممنوع منى اس طرح ان آباتِ محكمات بركيث كرنا ان كے لئے ممنوع ہے دہاں مطلقًا بحث وتحيص زيغ كى علامت تقى بيان ناابل أورب علمول كى بجىت زيغ كى علامت بوگى -خلاصه برب كه تشابهمي في نغسه بوناب كمي اب فصور على كى وجرس نظر آف لكتابح حكم دونوں جگدابك ہے بتا چھتى سبدكے لئے تتابىي اس كئے كى كو كوث كرنے كى اجازت نبي ا دہشنا براضا فی حس کے حق میں متنا بہ ہے خاص اس کے لئے اس پر یحبث کی اجازت نہیں لیکن جب ال زیغانی بعلمی کا دراک نہیں کرتے با اوراک کے باوجود محص جارت اوراتباع سوی کی وجسے اس دادی میں قدم رکھدستے میں تو بھراس حگدسے دہ شاخیں معوشے لگتی ہیں جس کو قرآن کرتم میں السبل كما كياب اوراخلاف مرموم كى بنيا دروا تى ب يد

مله دیکھالموافقات جس ۸۷ - ۹۳ - سله تفیرالمار مبعکم دستاب کی بحث بہت کمل موجود سے - فاضل مصنف نے صوف اس مملی سے سون کی ہے ۔ ( باتی ماشد برصفی اس م

اباگرآپ کوفرقبائے اطلہ کی شاخت کرنی ہے آوان علامات سے کر لیج گران علامات سے کر لیج گران علامات کے بعد مجمع دائر کو بحث خراب ہوگاس سے اس بجنٹ کوتمام کرنے کا وہی ایک واست ہے جوہباں صحابہ کرام نے اختیار فرمایا تقالینی ان ۲۰ فرقوں گی تعبین یا ان کی علامات برسوال وجواب کی بجائے کہ خیق کرنی جائے کہ فرقد ناجیہ کونسا فرقہ ہے بیمغید مجی ہے اور مختصر بھی ۔

(بقیہ ماشیا رُصِعی گذشته) اگراس کے دوسرے اطراف دیجانب کامجی کا ظاکیاجائے تو پورے ۱۹۲ صفات پر بہ مباحث پسیا ہوئے ہیں۔ اور محکم د شنا ہر کی تغییر سی دس اقوال بیشی کرنے کے بعد یہ اختیار کیا ہے کہ قرآن سی ایک آئیس ایک این بھی ایسی نہیں ہے جس کی مراد بالحل غیر علوم ہو بلکہ اس کوغیر مقول قرار دیا ہے وہ فرمانے ہیں کہ جس شے کا ہم ادراک نہیں کرسکتے وہ شابات کے معانی نہیں بلکہ ان کی پورٹ پوری کی میان میں مثان مفات الہیہ کی کیفیت اور اس قسم کے دوسر ودون خوار میں مثل مفات الہیہ کی کیفیت اور اس قسم کے دوسر امروز ان کے نزدیک قرآن کر میں مرف مثان بات پر دور مام نے اس کا مطالعہ کرقام نوری ہے ان کے کلام کا اصل مافذه خطا ابن تیمیہ کی مورد افلاس کی تغییر ہے۔ محد بن ابراہیم وزیرے می اس جگر منیر کلام کیا ہے۔ مافذه خطا ابن تیمیہ کی مورد افلاس کی تغییر ہے۔ محد بن ابراہیم وزیرے می اس جگر منیر کلام کیا ہے۔ دور حاص افیان تیمیہ کی مورد افلاس کی تغییر ہے۔ محد بن ابراہیم وزیرے می اس جگر منیر کلام کیا ہے۔ دور حاص افیان ہے میں المام ہے ۲ مس ۲۵)

سهل تستری فرات بین گرفت دالسیل مینی مباند داسته طریق سنت ب اور دمنها جائر الله وسل متفرقه بی جهابد نے اس کو اور زیاده صاف الفاظیں بیان کیاہے وہ قصد اسیل کی تفسیر میں فرات بی المقتصد بین الغلود التقصیر دینی میاندروی یہ ہے کہ ناس میں فلوا ور مبالغہ ذلک یفید ان البا شرعو الفرالی مواور نے کوا می رہے اس کے بالمقابل جائر کا مفہم اوالمقصر و کلاها من اوصاف ہی ہوگا کہ اس میں یا تو فلونظ آئے یا کو ابی ب

البدع ك دونول الم مخرفه ك ادصاف بي -

ان الغاظ سے طام ہے کہ اقتصادادداعتدال کتی کشن منزل ہے اگر ملیہ ذراح کتا ہے توغلو مواجاتا ہے اگر خدا اور اس سے اعتدال کی صورت ہے کہ اور المام عائد ہوتا ہے اس سے اعتدال کی صورت ہے کہ مہدوقت شریعت پر تواندو کی طرح مکنی بندمی سے کہ کہ یں ڈیکھاتی تو نہیں ہر بوالہوں کے یفسید کہاں کہ مہدوقت شریعت بایں شریعت بیا شعیت خسرو بے خون مگر چہید نتواں

سله الاعتمامی اص ۲۰-

جم فی النار ایب ایک شب یه می پیش آریا ہے کہ اس امت کی اکثریت اگرجہنم میں ہوتو پیامت لا واحدة مرحومہ کیسے ہوکتی ہے بہارے نزدیک اصولاً پرسوال ہی غلط ہے یہ فیصلہ ابھی بل اندفت ہے درمیانی مراصل سے گذرکرجب بیامت جنت میں داخل ہوجائے اس وقت بہتی ما از ارازہ کہا انگر کرنا چاہئے کہ دوسری امتوں کے مقالم میں یہ امت زیادہ ہے یا کم اس وقت یہ جی ما از ارازہ کہا ہے کہ درحقیقت یہ امت امت مرحومہ ہے یا نہیں یہ

نیزیمی تو موجے کہ اس است کی ضرب المثل وصدت اس کی ضوائری استبازی ایم ہمرددی وسلوک یہ اس کے دورِع ورج کی باتیں ہیں اس کے بعد اس کے دورِع ورج کی باتیں ہیں اس کے بعد اس کے دورِن وال نفرق وکج وی بیاس کے دورِن ول کی واستان ہے کی قوم کے دورِع ورج کی تاریخ اس کے دورِن وال ہیں برجے کی سے کی فیریت و برجی موجود ہے اس می میں بی برجے کی سی کونا بڑا ظلم ہے جن احادیث میں اس امت کی خیریت و برجی موجود ہے اس می میں سے دورِانخطاط کا بیا فتراق مذکورہ میراس میں تردد وسئے کی کیا بات ہے۔

ظهم فی النار ایه ایک برد عالم محقق نے پرجوا بھا کا کہ کلہم فی النار دراس ایک محاورہ ہے جو کی محقق اس کی محقق ا کی محقق اس چوسے میں ڈالو "بہاں در حقیقت دوزجی ہونا مرادی تہاں مگر ہیں اس جواب میں تردد ہے اس کی دجہ سے کہ اس حرب الفاظ میں "واحدہ فی الجند" صرف ایک فرقہ جنیت میں ہوگا "موجود ہے۔ لفظ نارا در جنت کا تقابل یہاں اس محاورہ کی گنجا کثر نہیں دنیا

ہمارے نردیک صدیث کی راجع مرادوہ ہے جوجمۃ الاسلام امام عز الی شخی ان فرمائی ہم اور جس کوشا ہ عبدالعزیز نے بردی اصلاح کے ساتھ اپنے فتادی میں نقل فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ ہے کہ اس ایک فرقہ سے مراد وہ فرفۃ ہے جو بلاکسی ادنی عندا ب کے جنت میں جائے گا اور بیدوہ ہوگا، حس میں اعتقادی اور عملی میں ہوئے ہی موعت نے راہ نہ پائی ہوگی اگر ہنا رہر بشریت کوئی علی کمزوری آت

۱۴۰ که ترمزی میں روایت ہے کہ اہل جنت کی کل صفیں ایک سوہیں مول گی جس میں اسی کی کس امت کی اور لبغیہ چالیس سب امتوں کی ۔

فأتفأكلها في الجنة

مرزدمي موكئي موكي وانتهائي كارحت بااس معاف كرديكي ورنة قبراو محشرك شداكري كہيں اس كاحاب محرى كرك كى اس كے بالمقابل جو باطل فرتے ہيں ان كواف افتراق وتشتت کی ہزا بھگتنا بڑے گی اس کے بعد و بھی جنت میں چلے جائیں گے ۔ آخر کاراس است کا ہر برفر قو کچے عذا ، إكريا بلاعذاب وبت مين داخل موجائ كاربي مطلب بوسكتاب ابن عرف اس صريت كار مامن الذ الاو بعضها في الناد مراكب امت كركيد لوك جن س اور الح دوري وبعضها في الجنة الاامتى سي جائي گرف ايك برى امت ب

جوادي كى اورى جنت مين جائے گى. يعدبيم عجم اوسطا ورعجم سغيرس طرانى في معابت كى سى صاحب جمع الغوا برفرات بی که اس کی اسنا وضعیف ہے تاہم اس کی مرادوہ سے جوہم نے انجی آپ کے سامنے ذکر کی ورنہ تسليم كرنا برے كاكماس است كے ماريخات صرف كلمة توجيد مع اور معصيت موجب عذاب نہیں۔ یہ اہل سنت والجاعت کا مذہب نہیں ہے مرحبُه کا مذہب ہے۔ صبحے احادیث میں مابت بكرآب في امت ك بفل فراد كوجيم خود دوزخ من دميما عجريد كيي تسليم كياجا سكتاب كرية نام احت بلاعداب جنت بين داخل موكى -

فلاصديك ظامريي بكداس فرقدت وى فرقدمرادب حس فسنت يرسيك ميك الكيا ہے. برعت سے دہمیشہ دورا ورنفورر باہے،اس کے اعتقاد وعل کے دونوں بازودرست ہیں، فرقه سيدها جنت مين داخل موكا اورلفظ " ما اما عليه واصحابي مجي زباده اسي ريبيا ل موالسه-(آئنره مضمون ميل س كنحيّ كي جأيكي) ر ماقی آننده)

### اساب كفروجود

(جوقران مجيديس بان بوسة)

بهلاسبب تقليراً با واكابروغره انطاب بيطار منامات الأدكيث البث آباد

ضداوندِ کریم کی تمام خلوقات میں انسان خاص طورت مکلف اور اینی سیاہ وسفید کے لئے
ومدوارہ داس دمہ واری کے بنیادی وہ وجوہ کی تلاش ہیں خودانسان کے اندر کرنی چاہئے ، مذکر
انسان کے باہر قرآنی حتائن کی بنا پرجاں تک میں انفین سمجے سکا ہوں ۔ بیدبات بین خوف تردید
کی جاسکتی ہے کہنی آدم کے عقائد واعال پربزاوجزا کے مرتب ہونے کی جلی دھ چندوہ چیزیں ہی
جونود آدمی کے اندر مرحود ہیں اور جن سے وہ ہروقت فائدہ اسلام اسکتاہے۔ بیرونی تعلیمات جن میں
انبیارعلیم السلام اور صلحین وغیر بم کی کوششیں می شامل ہیں۔ انسانی ذمہ واری کے وجوہ میں دومر ورجہ پر آتی ہیں۔
درجے پرآتی ہیں۔

علم الفرتمانی بعض ایی خاص نعمتوں میں جوان ان کے اندرود احیت کی گئی ہیں اور جن کی دیا سے انسان کو مناز اور خص گردا بالا اے ایک نعمت علم کی دولت ہے جس کے دریا ہے آدمی کو حقایتی اشیا کے معلوم کرنے کی ہستعداد حاسل ہوتی ہے ۔ قرآن مجید سے نابت ہوتا ہے کہ حقیقت شناسی کی ہے انتہا وستیں اور کھی رود دامکانات بی نوع انسان کے سامنے موجود ہیں ۔ اقوام عالم کی شناسی کے انتہا وستیں اور کھی ہے کہ انسان بندر کے علم میں ترتی کرتا چلا آیا ہے اور حلا جائے گا اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ انسان بندر کے علم میں ترتی کرتا چلا آیا ہے اور حلا جائے گا اس انسان کا نمان سامن ما کہ انسان دور میں ہے اور میں ہے اور میا استعداد سے کہ انسان دیا ہے اس استعداد سے کہ ان کرتا ہے اور انسان کی اس استعداد سے کہ ان کرتا ہے انسان دور انسان کی اس استعداد سے کہ انسان دیا ہے انسان دیا ہے بیا آئندہ انتہا کہ گا ۔

بولی جائیں گی اس بیان کی صحت سے بھی انکانہیں ہوسکتا کینوکد اگریہ مان بھی لیاجائے کہ حضرت ہوئے نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی زبان بولی متی تو بھی اس حقیقت سے انکار نہیں ہوسکتا کہ آدم کی فطرت اور سرشت میں انڈر تعالیٰ نے بھیٹا یہ استعداد رکھدی تھی کہ آگے جل کراس کی اولاد لعاتِ ختلفہ میں گفتگو کو ہے۔

تفیر فی البیان بین بی لفظ اسما رک منوں کے متلی مختلف اقوال نقل بہوئے ہیں۔

بعض علمار کا قول ہے کہ اسمار سے مرادا سابر الائکہ اور اسمار ذریت آدم ہے بعض کہ جی کہ استوالی نے تام حیوانات اور جادات وغیرہ پیدا کرے آدم کو وکھائے اور اسے ان کے نام بتا ہے ۔ بیمی کہا گیاہے کہ اسمار سے مرادا سمار جرایک شے کی صنعت ہے بیض کے نزدیک اسار سے مرادا سمار الہیں ہی تیفیر و میں اس قسم کے اور کی قول می درج ہیں۔

میں اس قسم کے اور کی قول می درج ہیں۔

حیقت حال یہ بے کہ ایک حد تک بینام قول صحیح ہیں۔ البتہ یفلط ہے کہ اسمار کے معنول کوکسی البتہ یفلط ہے کہ اسمار کے معنول کوکسی ایک خاص چیز برموقوف کردیا جائے۔ بات یہ ہے کہ خداوند کریم نے آدم کو پیدا کرے واست دولت علم سے مرفز افرا با کچے علم اسے فی الحال عطا کردیا اور باقی علوم کے قال کرنے کی بے انتہا است جا دائے ہے۔ است جا دائے کہ دیں۔ تاکم است عاد اسے بیش دی گویا علوم وفنون کے بیٹار معور خزانوں کی کنجیا س سے حوالے کردیں۔ تاکم حب صرورت اور حب سعی دہ ان سے تنفیض موقعے۔

کلّباکالفظاً سابت کی تعلقی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے بنی آدم کے سامنے حصولی علم وفن کی غیر مورداور بے نہایت کو تعلقی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اس میدان میں حتی ترقی کی غیر مورداور بے نہایت کو تعلق میں ایک قطرہ می نہیں جو ابھی تک پردہ غیسبیں متورہ ہے۔ تاحال توہم مرف لبم اللہ تک کی پہنچ ہیں ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔

پی جب خدانیان کے اندر حصول علم کی استعدادر کے دی ہے تواس کا فرض ہے کہوہ اس استعداد کے خراجہ خداکو پہانے ہے ہوں اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر روزانہ اپنے علم میں ترتی کرے اور پھیلم کے ذریعہ خداکو پہانے ہے ہات توظاہر ہے کہ علم خداشناسی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بعثولِ معدی

ب علم چوں شعم بایرگداخت کیے بعلم نتواں خدارا ثناخت خودقرآن مجيد كجنددرجيدمقامات سيثابت بونام كعلمك ذريع فداشاس فا تری، عقائر کی درستی اوراعال کی اصلاح عال موتی ہے۔ بین ظاہرہے کے صاحبِ علم ہونے کی وجسے انسان اپنے اعال وعقائد کے خدا کے سامنے ذمہ دارہے خواہ اس تک کوئی برونی مذکر تعليم سنج يا نهنج ـ

عقل علم کی دولت کے ساتھ رومری نمت جواندتعالی نے بنی آدم کوعطاکی دہ عمل کی دولت ہے جس کے دریع آدی سوچا سمجسااورنیک وبرس تمیز کرتاہے۔اس دادیں بھی انسان کوایک مرتك باقى تام مخلوقات يرفضيلت اورامتياز عال براس سانكارنبي بوسكاكه الله تعالى في ابنی باقی مخلوق کومی اس کے فرائعس اوراس کی ضرور مات اور حیثیت کے مطابق عقل عطاکی می کیکن اس بات میں میں شک کرنے کی کوئی گنجایش نہیں کہ ماقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اس بادے میں مجی خاص فضیلت حامل ہے۔

وَالشَّكُسِ وَضَعَها - وَالْقَبْرِ تَمْ بسورج كَادراس كَى دحوب كى ادرقم إِذَا تَكُفَّا لَهُ وَالنَّهَا لِلِذَاجَلُهَا - بِإِنْدَى حِبِ اسْ كَيْجِي آوك اورْمَى كَيْ وَاللَّهُ لِ إِذَا يَغْشُهَا وَالسَّهَاءِ ون كَي جب ظاهر رب اس كو اوررات كي جب وَمَا بَنْهَا - وَالْأَنْهُ صِ وَمَا لَهُ الْمُعْلِدُ وَلِي اللَّهِ الرَّاسَان كي اوراس وات طريهار ونفش وكاسرها في المرياكياس واوقه ورين كي اور فَأَهُمُ هُمَا جُوْدِ هَا دَتُقُوهَا لِهِ حَسِن بَعِما مِاس كِر اور مب مان كي اور عَنْ أَغْلِمَ مَنْ ذَكُمُ لَهُا لِ حِس نَ تندرست كِاس كوبي اس كري دالی اس کی برکاری اوراس کی پریزگا ری -تحقیق مراد کو با چاہ نے باک کیااس کو، اور نامراد بواجس فكافرد ياسكور

رَقَنُ خَابِ مَنْ دَسْهَا ـ

ان حیوتی حیوتی حیوتی دس آنیوں سی علم و حکمت کے عظیم النان خزانے مرفون میں۔ زیادہ کا وش

کے بغیر حرکج یہ سطح پر نظر آرہا ہے وہ میں باتیں ہیں۔ بہلی یہ کہ النہ تعالی نے پہلے صعیفہ کا کنات کی ان آیاتِ
بینات کا ذکر کیا ہے جو مروقت مرایک انسان کے سامنے ہیں۔ اور جواس کے لئے منزلِ مقصود مک پہنچنے

کے لئے تعینی نشا نیول کام دیتی ہیں۔ دوسری یہ کہ خدانے آدمی کے اندوا کیا لیسی طاقت رکھدی ہے

حس کے ذویعے وہ بیاہ وسفید میں، نیک وہ میں اور سیدے اور شرعے دستے میں تمیز کرسکتا ہے۔ تبیسری بات

ہے کہ انسان کے سامنے دونوں واستے کھلے ہیں۔ صحیح واست می اور غلط واست می ۔ اب یہ اس کا اپنا

استرتعالی قرآن مجیدس انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جواس کا عرفان عامل کرنے کے لئے كهلى نشانيول كاكام ديتي مين ان قسمول كامدعا اور منشاعمومًا بهي مؤلب كربني أدم كوان چزول کی اہمیت اورا فا دیت کی طرف توجہ دلائی جائے اوران جیزول کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے اور غافل دینے کی الاکت آفری مضرفوں تینبیہ کی جائے۔ان آیات میں النہ تعالی پہلے مورج کی قسم کماناہے یکو یا اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے کہورج کودیکھوا ورسوچوا ورسمحموکہ یہ کہاں سے آیا۔ اسے کس نے بنایا۔ بیانے کام پردن اوررات کسمتعدی سے مصروف ہے۔ اس کی دہوب اوراس کی روشی برغور کرد که چیزی جا دات در نبا مات اور چیوانات کی متی اور وجود پر او ران کے نشوونما برکست اٹرا زراز میں اور پر چیزیں مخلوقات کے لئے جہتم الشان فوائد رمیشتل میں اس کے بعد جاند کا ذکر مج کہ اس کے دحود اس کے افعال اور اس کے خواص ریغور کرو۔ اس کے انصباطِ او قات کو دیجیوا ورسوج کہ وهم كابنده كسطرح الني كام من لكاب كرسينكرون اور شرارون سالون مي ايك دفعه بمي انے کامیں ایک لمحے کے سراروی حصے تک سی تقدیم وناخیز نہیں گی۔ اس طرح محردن اور وات کا ذكركياب اورزين وآسمان كاذكركياب كونكري اليى چزن بي جويميث اور بروزا ورمردفت آدمی کے سامنے ہوتی ہیں اور مراحظہ اس کے لئے درس عبرت کا کام دی ہیں -ر سبسے بیچے انسان کوخودنفسِ انسانی کی ماددلائی کیونکہ آدمی جال صحیف عالم

اس

نرکوره بالاآیات سے عوافا فل رہاہے دہاں خود اپنی آب سے جی جوان آبات میں فائل سے بڑی نشانی ہے اکر فافل رہاہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف دیتہ "بنی جس آدمی نے اپنے کہ ہوائی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف دیتہ "بنی جس آدمی نے اپنے کہ ہوائی ہے کہ ہوائی اس نے اپنے برورد گارکو ہوا یہ لیا " نیکن انسان ہے کہ اتنا اور کری چزے فافل ہیں ' جننا خود اپنی آپ سے فافل ہے۔ النہ توالی نے ان آبات میں نفر انسانی کی تھے کہ ای ہے گویا فافل انسان کو کہا ہے کہ دور مت حاک آ تکھیں بندکر کے خود اپنے اندر دیکھو کہ کتنی بڑی کا خات اکتنا بڑا علم اور کہ ایک موقت ماس کی آبات کتنی دوشن اور کئی واضح ہیں۔ ابنی میں تدریکر واور اپنے بنانے والے کی معرفت ماس کری۔

آن برونی اورا ندرونی نشانیوں کے ذکر کے بدکہا کہ اللّہ تعالیٰ نے آدی کو بنایا اوراس جمانی اعضا اور دونی تو بنایا اوراس جمانی اعضا اور دونی تو بنایا اوراس جمانی اعضا اور دونی تو بنایا ہوراس مخرالدین رازی رحمت الله علی تغییری فرملتے ہیں کم علم التشریح کے در بیع معلوم ہوسکتا ہے کہ خد آوندگریم نے آدمی کوجمانی کی اظامے اور علما کمنٹی مکمسل تعدیل وتسویت عطاکی ہے اور علم النفس سے بیمعلوم کیا جا سکتا ہے کہ دونی کی اور باطنی حاس کی بہت می قوتیں مثلاً تو بن سامعہ اور قوتِ باصرہ اور قوتِ منال ہے۔ اور تو تو بنا ہے در مفکرہ اور مذکرہ وغیرہ وغیرہ عطاکیں ۔جن کے ذریعے تو تو سامعہ اور قوتِ باصرہ اور قوتِ مسکتا ہے۔

اس کے بعد کہا کہ آدمی کواعضا وقوئی کی قسویت عطا کرنے کے بعد خدا و نیز کریم نے آدمی کے دل میں بزریع الہام تیک وبرسی تمیز کرنے کی قوت العالی ۔ یہی قوت افہام واعقال کی قوت ہے۔ یعنی عقل وقہم کی وہ طاقت حس کے ذریعے آدمی فجور وتقوی ہیں۔ نیک وبریس یسیاہ و سفید ہیں اور گناہ وصواب میں تمیز کرسکتا ہے۔

بی عقل وفهم کی یہ قوت جوخدانے النان کے دل میں ڈالی ہے۔ دوسری اندرونی وجہ آئے۔ آئی وجہ آئی وجہ آئی وجہ آئی وجہ آئی وجہ آئی وجہ آئی کہ اجانت کی ذمہ واری کی ساتھ ہی ہی ہی تنا دیا گیا۔ کہ اجانت اور بامراد ہو۔ اور چاہے تو نفس کو گنا ہوں کی تاریکیوں میں گاڑدہے اور فامراد ہو۔

اختیار انائی دمدواری کی تعیسری اندردنی بنااس کا بااختیار موناسے یعینی اس کی طاقت میں ہے کہ دو ایک داشتہ اختیار کردے یا دوسرا۔ اس باب میں مجی انسان کو باقی مخلوق پر کی فضلوق بر کی فضلوف کی دوسرا۔ اس باب میں مجال ہے۔

پاما نت جس کے اٹھا نے سے زین نے آسانوں نے اور پہاڑوں نے خوصکہ تاہم خلوقات
نے انکارکردیا اور بے ایک نا دان انسان نے اٹھا لیا کیا چیزہے ؟ اس کے متعلق مخلوقات دائیں ہیں۔
لیکن کارت وائے اسی کے حق میں ہے کہ بیامانت ، اپنے عقا مُروا عال میں مختار ہو تاہے جواس کے
مکلف مہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے یہی وجُد تکلیف ہے ہیں سے باتی تمام مخلوقات ڈرگئی کیکن
آدی نے اُسے قبول کرلیا۔ بنظا ہرتام جا نداروں میں تصویل ہوت اختیار پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ نے کچھ
علم اور عمل می سب جا نداروں میں موجود ہے۔ لیکن علم اور عمل کی طرح اُختیار کے ارسے میں بھی انسان
کی چیٹیت باتی تمام جیزوں سے ممتاز ہے۔
کی چیٹیت باتی تمام جیزوں سے ممتاز ہے۔

لاریب تمام حیوان ایک صراک علم عمل ادراختیار رکھتے ہیں لیکن ان میں یہ چیزیں استے تنگ دائرے میں محدد دیں کہ وہ وجہ تکلیف نہیں بن سکتیں جوانات میں یہ چیزیں صرف اتنی ہی تفاق میں یائی جاتی ہیں جتنی ان کے مقررہ ادر روزمرہ کے اعمال دوطائف کی میں وکمیل کے لئے ضروری ہیں۔ برخلاف اس کے ہوئی کے علم وعل واختیار کے امرکانات غیرمحدود لا تناہی ہیں۔ موامید بین، برخلاف اس کے ہوئی کے علم وعمل واختیار کے امرکانات غیرمحدود لا تناہی ہیں، موامید ثلاث کے باقی دوفرد مینی باتات ادر جادات یا توجیدا کے عام وعمل واختیار کی نعمتوں سے محروم ہیں، یا ان میں ان چیزوں کا کوئی وجود ہے تو قریب علم وعمل واختیار کی نعمتوں سے محروم ہیں، یا ان میں ان چیزوں کا کوئی وجود ہے تو قریب

قریب صغرے برابر بعنی نہایت ہی تنعورا جوند معلم ہوسے نمحس ندمتصور ان چیروں کے درمیا اوران کے خالق کے درمیان اگر کوئی نامر دیام بول وجواب اورا یجاب و قبول سوتاہے تووہ ہاری چٹم بصارت و بصیرت سے تاحال پوشیرہ ہے۔

سودی دن دان اسبخ کامیں مصودن ہے۔ چاندتا رہے اور سارے مراقت اسبخ کامیں مصودن ہے۔ چاندتا رہے اور سارے مراقت اسبخ کامیں کردش میں بڑی ہوئی ہے۔ مواا در باتی اسبخ النی کامیں کی ہوئی ہے۔ مواا در باتی النی کامیں کی ہوئی ہیں۔ بہا ڈول ہیں دن دات سونا بن رہا ہے ، جاندی بن رہی ہے ، امل زمر دبا قوت اور میرے بن رہے ہیں میکن ہ سب مجھ اسی طرح مور ہا ہے جس طرح ضوا کے حکم سے ان کے لئے مغرکیا گیا۔ انسان حکم عدولی کرسکتا ہے ، یہ چنری نہیں کرسکتیں۔ انسان اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت کرسکتا ہے یہ چنری نہیں کرسکتیں۔ انسان کے سامنے حرف ایک ہی دائیگی میں جس داستے کی دائی علم راہیں ان کے لئے برجا ہے جان سان اپنے اعلی وا فعال میں عجلت اور تاتی۔ تقدیم اور تاخیر کرسکتا ہے۔ لیکن یہ چنری میں دور میں۔ انسان اپنے اعلی وا فعال میں عجلت اور سرشت ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے فرائف کی تعمیل میں مجبور مطلق ہیں۔ برضلا من اس کے انسان اپنے کا مول ہیں مختارہ اور ایک معقول کی تعمیل میں مجبور مطلق ہیں۔ برضلا من اس کے انسان اپنے کا مول ہیں مختارہ اور ایک معقول کے دیک موٹ میں مختارہ کا مل

فرنتوں کوئی لیجے جو بعض کا ظرے انسان برفصنیلت رکھتے ہیں۔ لیکن فرشتے مجی اپنے وظائف اور فرائض کی تعمیل میں مجبور میں۔ وہ ہروقت فداکی حدیں اور جیسے و تقدیس میں معروت میں ۔ جوکام اُن کے سرد کئے جاتے ہیں ۔ ان کی تعمیل کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کام ہیں تیسستی کرسکتے ہیں اُن کی مجبوری می میں خفالت ۔ نہ وہ فداکے کی حکم کو اُن ال سکتے ہیں نہ کی حکم کے برخلاف کچھ کرسکتے ہیں اُن کی مجبوری می میں قریب قریب اتن ہی ہے جیسی غیر ذی روح چیزوں کی ۔

بیں ہی اختبارہ جوان کے مکلت ہونے کی سب سے بڑی بنا ہے۔ یہی اختبارہ جو اس کے سامنے پیش کیا گیاا وراس نے اسے قبول کر لینے کی جرأت کی۔ یہی اختیار وہ بارا مانت ہے جس اشانے سے باتی تمام مخلوق ڈرگئی کیکن انسان نے اضالیا سے آساں بارا مانت نتوانست کشید (مآفغا) فرعہ فال بنام منِ دیوانہ زدنر

نیالواقعدانیان نیری جرأت کی داسی جرأت کی وجهست اس نظلوم وجهول کا نعتید باید دوراسی جرأت کی وجهست وه افترف المخلوقات کهلایا دانسان کا بول ظالم وجائل کهسلانا فی الواقعه مقام مدح میں نہیں۔ آپ کا نوکریا غلام یا بیٹا یا کوئی جانی دوسیت سب کے کی مکمی تعمیل میں باآپ کی خوشودی حاسل کرنے کے لئے اگرانی جان کوکی خطرے میں دالک کوئی عظیم الثان کام کرکزوے توآپ بھی اسے کہیں گئے کہ اے طالم اے جائل تونے یہ کیا کیا۔ لیکن می تعمیل میں بازوں انصاف اوراس جبل بولا کھوں علم قربان کے جاسکتے ہیں۔ میں یہ کہ داس ظلم پر براروں انصاف اوراس جبل بولا کھوں علم قربان کے جاسکتے ہیں۔

الا المروني چرب الدي علم على اورافتيار بن آدم كي دمه واري كے بنيادي وجوه

ہیں۔ جنائچہ علم جننا کم ہوتا جائے گا ذر داری سی اتن ہی کم ہوتی جائے گی اور مطلق جاہل آدی کی زمہ داری قریب قریب جانوروں کی ذمہ داری ہے برابررہ جائے گی ای طرح عقل کی کی سے ذمہ داری کم ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی آد می عقل سے مطلق بے بہرہ ہو یا کسی عارضے کی وجہ سے عقل سے

محروم موجائ تووة قطعى طوري مرفوع القلم موجاتات

یبی مال اختیار کاہے جتنا اختیار زیادہ اتن ہی ذمہ داری زمادہ جتنا اختیار کم اتن ہی درای کی درای کی درای کی درای کا کہ است میں اسلام کی اختیار بالکل سلب موجائے تو مجبورِ طلق آدمی ایسے کسی قول با فعل کے لئے جوابرہ نہیں رہنا۔

پس جب اند نعالی نے انسان کوعلم عطاکباہے جب کے ذریعے دہ حقایق استیار کی معرفت حاصل کرسکتاہے ۔ ساتھ ہی اُسے عقل کی ددلت بخشی ہے جس سے دہ فجور و تقوٰی میں ، نیک و برمیں ، گنا ہ و تواب میں اور شرک و توجہ میں تمیز کرسکتا ہے ۔ ایراس پرائے اختیار مجی دیا ہے کہ جوراہ وہ چاہے اس پر گامزن مواور حب این اندرونی رؤشنیوں کے علادہ اس کے پاس میرونی

تعلیمات می پنجی رئی میں۔ انبیار علیہ السلام آسے ،آسانی کٹا میں آئیں، وقتاً فوقتاً مصلحین اور مجدّدين آسندرب، مرزماف مين مرزوم من اويرملك مين استاده مير مرث داورناصي شيع مرايت كاكام كرت سب عجروه كون سه اسباب بين جن كي وجدت انسان سيدس واست كو حيوا كر غلط السيني حايات اللهم كوميور كركفرا فتيار كراس، توجيد كوميور كرش كرتاب، نيك کامول کو میبودگر بُرے کامول کا ارتکاب کراہے اور معبن دفعہ خدا کی ہی سے مجی انکار کر دیتا ہو۔ اس سوال كاجواب قرآن مجيد في دياسه-ايك جامع اورما نع جواب، إيك نبايت في عكمانه إب رينا كخدكفره جودك ساب جوكلام اللهب بان موسك يدبي ا

(١) تقلبدآ إوَا كابروغيره

دم اعراض

ه) استکباره کستمبرار

اس مضمون میں صرف سبب اول تعنی تعلید کا ذکر مقسود ہے ۔ اس سلنے ہیں پہلے رمول کیم صلی اشدعلیہ دیلم کا ایک ارشا دیگرامی سنے ہے

> إبوبررية عروايت ب-الفول في كماكم رسول اسه صلى سدعليد وسلم رسول كريم منى المعيليد والم فراياك كوئى عامن مولود الايول على لفطرة ابيا بخبس جوفطرت يربيدا مكياجاتي فابواه يعوذا نداوينصرونه اسكمان باب أسي ببودى بناديتي اديجتها نهكا تنتيج البصيمة بالفراني ياموسي جبياكه بإربايه سالم ماراد بير بيردتاب كانماس سي كونقصان معلوم كرية بو بيرآب في رُحى يرا يت كر لازم بکردفدای بیدائش کوجن براس نے لوگول كويداكيا- خداكى پدائش كوبدلنا (جائز)

وعن ابي هرية قال قال بحيمة جمحاءهل تحسون فيها من جدعاء ثرريقول فطركة اسْمِ الَّذِي فَكَلَّ النَّاسَ عَلِيْهَا كَاتَبُرِ يُلَا يُخَلِّقِ اللهِ ذُلْكِ

(۲) اس اندرونی استعدادی نشود ماک داست میں سب سے بڑی رکاوٹ تعلید آبارہ جا پخد فرایا کہ بچراس ہی ہے۔ اس باب اس کوغلط داست پر ڈال کراسے ہمودی بنا دیتے ہیں، یا نصافی یا مجوی۔ گواس نفیت نی ہے کہ ایک حاف ہی کی متابعت اورمطاوعت کا رفرام وئی ہے دہاں دوسری طوف ہے والدین کا جہوف بربی شامل ہوتا ہے۔ تاہم آدمی اپنی فطری ذمہ وار اوں سے سے کسی صورت میں سبکہ دش نہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ اس کی اندرونی استعدا دیں ہروقت اور ہم حالت میں است میں والے کا کام دیتی رہی ہیں ، شم کھی بھی تہیں۔

دس آگے جل کران ہائٹی حقیقت کی نوضیح ایک ظاہری مثال سے کی گئے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جانور کا بچے صبحے سالم ہیرا ہوتا ہے۔ اس میں تجھیفتص نہیں ہوتا۔ اس کے کا ای ٹاک ، سینگھ، ہونٹ، 'انگیس اورد'م، غرصنیڈ سب اعضار سالم ہو۔ تے ہیں گر بعد میں کی کا کان کا ٹ دیا جا تاہے اور کسی کی 'وم ،اگراس طرح کی کوئی خارجی آفت اس کے حال کی معترض نہوتی تووہ ہمیشہ سالم رہتا۔

رم )اصل دين قيم دي ب جوآدي كي سرشت بن ركه ديا گياب باي آدي كي فطرت مين

ك مشكوة باب الأعان بألقت رومسل اول.

رکی ہوئی اِن استعدادول میں تبدیلی پیدا کرنے گام کوشیش غیرستیں ہوتی ہیں۔ صبیح بات بہد کہ فطرتِ انسانی کے قوانین کے مطابق ان استعدادوں کے نشوونما پانے میں ان کی اراد کی جائے۔

قرآنِ کریم میں جا بجا اس حقیقت کو واضح کیا گیاہے کہ آباؤا کا برکی کورا نہ تقلید نوعِ انسانی کے لئے نسلاً بعد نسل گراہی کا موجب منبی رہی ہے۔ آفر نیشِ آدم سے کہ کراج تک کی استان کی گواہی دے رہی ہے کہ برقیم اور سرملک ہیں انسان کی علی روحانی ، مذہبی تاریخ عالم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ برقیم اور سرملک ہیں انسان کی علی روحانی ، مذہبی اخلاقی اور مادی ترقی کی راہ میں ہی ذہنی غلامی جے تقلید کہتے ہیں۔ سب سے بڑی رکا و شام اس بوری ہے۔

(باقی آئدہ)

ترجان القرآن

جلدروم

بیمولانا ابوالکلام آزاد کی عدیم المثال تغییر قران ہے جے بی رحاف کی سب سے بہ ترفسیر کہا جا سکتا ہے۔ یہ جلدانی نوعیت کے لحاظ سے بہلی حلدے بھی زیادہ ایم اور حہتم بالثان ہے۔ اس کے حاشی نہایت مفسل دلمیذ برود دلکش اور ہہت سے اہم اجماعی اوراقتصادی سائل پرشتل ہیں، سورہ انعال توبہ، یوسف، کہف، مریم دغیرہ کی تغییر اسی حصد ہیں ہے اس کئے گاب علی اور ناریخی خصوصیات کے اعتباد سے جی بے مثل مرکمی ہے۔ مولانا ابوالکلام لیسے با کمال عالم کی ۳۰ سال کی عرق ریزیوں کا نیجہ ہے۔ سورہ اعراف سے سورہ اعراف مومنون تک بہید بلا حلام آٹھ رویے آٹھ اتنے مجل خوش نما عنہ م

منيجر مكتبه بريان دلجي قرول باغ

## تهزيب وتمرن أشور

ازجاب لغشنث كرنل خواجه عبدالرشيرصاحب آئى مايم مايس

گذشته سال بر إن بس مهارا یک مقاله بعنوان "آریخ که دورا غازس آرین قومی" شاکع موافقاد اس مقاله بسیم نے کچیوا توام کا ذکر کها تھا۔ اس دفعه انفیس اقوام بیں سے ایک کا مجوا شوری و عدی موجودی کے نام سے شوب ہے، ذکر تفصیل سے کرناچا ہے ہیں۔ یہ قوم انج ابزیب اوراس کے متعلق بہت سے ہم تاریخی بہلوسائے آئے ہیں جن کا تعلق قصص القرآن سے بی بڑی حد تک ہے۔ تعلق قصص القرآن سے بی بڑی حد تک ہے۔

سنوری ملکت کی تاریخ تقریباً ۲۰۰۰ (تین بزار) قبل سے سنزوع ہوتی ہے۔ یہ علاقہ بلال خصیب کے دہائے تک محدود تھا اس ملکت کا جزبی حصہ ذاب بزرگ ( کا کہ Creater کے دہائے تک محدود تھا اس ملکت کا جزبی حصہ ذاب بزرگ ( کا کہ Greater کی اور ذاب خورد کے دہائوں سے لیکر دریا کے دولت بہنچ جا تا تھا۔ زیادہ تراس علاقے کا شائی حصہ بہاڑی ہے اور کچے سطے مرتبی ہے۔ بہاڑوں کے دامن میں اکثر وا دیاں بھی موجود میں جو نہایت زرخیز ہیں۔ اس علاقے کی انہیت نہیں ہوروں کے دامن میں اکثر وا دیاں بھی موجود میں جو ایران کو رحستان اور عراق کو ملاقی میں نہیا ہوں کے گذری ہیں۔ ترک تان اور لبنان سے بھی ان شام ہوں کا تعلق ہے۔ اس کے مشرق بہن ہوری ایک وسط میں اور لبنان سے بھی ان شام ہوں کا تعلق ہے۔ اس کے مشرق اور جزب میں ایک وسیع سیدان ہے جوا کی طوف تو کرکوک تک بہنچنا ہے اور دومری جانب مولی اور جوبیدان ہے وہی شہور میدان ہے جہاں سکنروا ظم اور دارا کے با بین جنگ ہوئی اور اس جنگ کو جنگ اور دارا کے با بین جنگ ہوئی اور اس جنگ کو جنگ اور دارا کے با بین جنگ ہوئی اور اس جبال سکنروا ظم اور دارا کے با بین جنگ ہوئی اور اس جبال سکنروا ظم اور دارا کے با بین جنگ ہوئی اور اس جبال سکنروا ظم اور دارا کے با بین جنگ ہوئی اور اس جبال سکنروا ظم اور دارا کے با بین جنگ ہوئی اور اس جنگ کو دیگل اور الی جنگ کو دیگل اور دار الی جنگ کو دیگل اور الی حیال کو دیگل کو دیگر کو دیگل کو د

کہاجاتاہ (نقفے کے لئے ہارامقالہ ملک طاکوس جوگذشتہ سال بربان ہیں شائع ہوا تھا، ملاحظ ہیں۔
ان دریا وُں میں ماہ اپر مل سے طغیا نیاں آناشر مع ہوتی ہیں۔ سردیوں کے دوئم ہیں تما ما ان دریا وُں میں ماہ اپر مل سے طغیا نیاں آناشر مع ہوتی ہیں۔ سردیوں کے دوئم ہیں تما کی صلائے ورا پر بل سے اور اپر بل سے ہرف بھی ملانا شروع ہوجا تاہے۔ ان طغیا نیو کی وجہ سے بعلا قد اور می زر خیز ہے۔ یہ دریا کردستان کے بہا الدوں سے کل کرآنے ہیں یہ وی کوہ تانی علاقہ اور کہ گروہ آشور میں آباد ہوگئے ہیں۔ اور کھی گروہ آشور میں آباد ہوگئے سے۔ یہ ایک فدرتی امرہ کے جب مالک برکوئی قوم دھا وا بوئی ہے تو دہ اکٹر بہا ازی علاقوں سے ساتری ہے۔ یہاڑی علاقوں کے باشندے اکٹر جفاکش اور ہا در ہوتے ہیں۔

اس علاقے سے حال شدہ اشیار کی مثابہت اُر ( علا) سے برآ مرشدہ جیزوں سے بھی بہت ہے اور جو کہ اُر (علا) سے جو جہ ہیارا در برین بلے ہیں ان کے دائت کا تعین ، ۲۹ قبل میچ کیا جا تاہے۔ اس بناپر یہ ہاجا سکتا ہے کہ اس علاقہ آمٹور کی تہذیب اس زبانہ سے ملی جاتی ہے جبکہ افران اول دفیع بھی کے مصور بران ( . Patera Pottera Potter) ایجا دکے تھے اہرین آٹا رفد براس زبانے کی ٹاریخ ، ۳۵ قبل ہے قرار دیے ہیں ۔ اس کے بعدانسان نے دھاتوں کا استحال ایجا دکیا تو مثی کے برتوں کی صنعت ( بو Potter ) معدوم ہونا شروع ہوگئی۔ اس کے برتوں کی صنعت ( بو Potter ) معدوم ہونا شروع ہوگئی۔ اس کے بربوں کی صنعت ( بو تعلی ہے ہیں ان سے دیا دہ ترج ثبوت بھی ہی جائے گئے ہیں ان سے میں ان سے براہوگیا ہے کہ ماہرین ان علاقوں میں کمل طور پر کھواتی ہیں کرسے ۔ ہمارے نزدیک یہ دفتہ محتن اس سے بربوا ہوگیا ہے کہ ماہرین ان علاقوں میں کمل طور پر کھواتی ہیں کرسے ۔ ابی بہت سے قدیم مقامات ہمیاں د ب

پڑے ہیں۔ یہی تیاس کیا جاتا ہے کہ جب نچرب (عمد معد عدد کا سف دوبارہ نیزا کو تعمیر کیا تو اس نے اس کی بنیا درباری بہت وسیع چوترا بنوا یا مکن ہے پرائی تہذیب اس کے نیچ ابھی پوشیرہ مجو کی ترکداس چونرے کو امھی کمل طور پرصاف نہیں کیا گیا ، دوسرے اس ملاق میں امھی بہت سے شیلے دو اس مدائی شروع نہیں مولی ۔ جنگ ظلم سے پیشتر اوراس کے دوبان موجود ہیں جہاں کھدائی شروع نہیں مولی ۔ جنگ ظلم سے پیشتر اوراس کے دوبان میں ترکی حکومت نے بہاں کھدائی منوع قرار دیری تی ، اوراس کے بعد محمور اسب جو کام ہوا ہے دو امھی تک مثا کمل ہے ۔ وہ امھی تک مثا کمل ہے ۔ وہ امھی تک مثا کمل ہے ۔

ای صدی میں جن ماہری نے بہاں کام کیاہ ان میں سب مشہور لو آلاه کا کام کیاہ ان میں سب مشہور لو آلاه کا کام کیا ہے ان میں سب مشہور لو آلاه کا کام کیا ہے۔ ایک فرانسی آرکیولوجٹ ( معن مور کے اور سٹر لاسم ( Rassam ) تھے۔ گذشتہ صدی کے ماہری جنموں نے اس تحییت کی بنیا در کھی ان میں سب سے شہور کے بارڈ ( کی مور کے بارڈ کا کو سٹر کی ان میں سب سے شہور کے بارڈ کا اعتراف کرتے ہیں اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کے معلوم کرنا اس علاقے میں باتی روگیا ہے۔ یہ تمام ماہرین اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ امی بہت کے معلوم کرنا اس علاقے میں باتی روگیا ہے۔

ان مام بن آثریات (۶۰ مه ۱۰ و ۱۰ مه ۱۰ و ۱۸ مه ۱۰ و ۱۵ می دو دنیل بین آئی اس کا اندازه دیل کی شال سے موسکتا ہے۔ شروع شروع میں جب بوتا (۵۰ مه ۱۵ هرائی شروع کی اندازه دیل کی شال سے موسکتا ہے۔ شروع شروع میں جب بوتا (۵۰ مه ۱۵ هرائی شروع کی سوری میں میں ہوت دفت بیش آئی، ترکی حکومت کمی شرط پر بی رصامند شرق اس کی گاہ موسل سے تعریباً ایک میل کے دو شید معلم اس کی موسل سے تعریباً ایک میل کے فاصلہ تیزواقع ہے اور قدیم بینوا و و ملامه ۱۹ میں اس کے معدائی کا کا کا مراد و اس شیلی پر ایک میانات خرد کے اوران کے اندرسے اس نے کعدائی کا علی خدید طور پر شروع کردیا وہ اپنے چندا یک مکانات خرد کے اوران کے اندرسے اس نے کعدائی کا علی خدید طور پر شروع کردیا وہ اپنے اس خوا میں میں جو محلات کی طوف چندا یک موران میں اس کو دوسرنگیں ملیں جو محلات کی طوف بہنچتی تقدیل یہ محلات سی محلات سی محلات کی میں میں محلات سی محلات میں محلات میں محلات سی محلات سی محلات میں محلات محدد محدد کی کے تعمیر شروع محدد میں محدد میں محدد میں محدد میں محدد میں محدد مدرون میں محدد می

چندایک بهت ایم کتب اورت بھی مطار گرکسی نے بدرازفاش کردیا۔

جب ترکی صومت کے بیس اس کی شکاست پنجی توبوتاکو ویا سے کل جانے کا حکم الله ہاری دانست میں بیجورکاوٹ اسے بیٹ آئی اس کی وجیحض ندہی تصب بھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاہد بیشخص خفیہ طور رچضرت آؤنس علیا اسلام کے مزار تک پنجا جا ہتا ہے اور شاہد ویاں اسے کسی خزانے کے سامنے کا امکان نظرا تاہے ، اس روزے آج تک کسی کوجراً ت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس کام کو بنر وع کرسکے ہمار اختال ہے اس روزے آج بحرت و نس علیا لیام کامزارہے شخرب ( کانہ معمدہ معمدہ عدم کے دوبارہ اس کمل کا ایک مصرف ا

سَنْور ( ۲۰۰۰ مه ۱۰۵ ) بین قلد شرکت جوملکت آشور کا دارالخلافه ها یهال بهی ایک شرقم که دائی سی صرف کی گئی گرحب توقع اس قدر دستیاب نه موسکا که سنور کی قدیم ماریخ بر کچه روثی پرسکے به دارالخلافه اول اول ۱۳۵۰ – ۲۷۵ قبل میچک دربیان بنا تھا ، امید کی جاتی ہے کہ عواق کامحکمہ آثار قدیمی عنقریب اس مقام براز مرنو کام شروع کردیگا ، بہت مکن ہے کہ مجراس علاقے کی قدیم داستان مکمل موجائے ۔

 بہرکیف اہری آ نارِقدریہ نے یا بت کردیا ہے کہ آخور کی تہذیب کی بہذہ ہے جس کا دفت ... مقبل میں علی بہت پہلے ہے ہا ناک کہ آر ﴿ عمل ) کی تہذیب سے بی بہت پہلے کی ہو دفت میں بہت پہلے کی ہوت ہوت کے دوال گلگیمیت میں درایت سے میں ناہت ہوتا ہے اس واقعہ کو دہاں گلگیمیت میں درایت سے منسوب کیا گیا ہے ۔ بہر سب سے پانی دوایت طوفان نوح کے متعلق معلوم ہوئی ہے اور غالبًا بہی وجب کہ اسوفت سے بہت سے مناموں کو اس واقعہ کے ساتھ منسوب کردیا گیا ہے جفیقت تواند تھا آئی ہم بہتر جانتا ہے ۔ نامنا سب نہ موگا اگران علاقوں کا جوطون کی مانے منسوب کردیا جائے۔

ملک طاوس والے مقالے میں ہم نے تین مقاموں کا ذکر کیا تھا، کرہ سنینہ، عین منی ادر جبل سنجار ان علاقول کے ساتھ مندرجہ ذیل قصے منسوب ہیں:۔

کوہ سفینہ اربیل کے شاری طرت تقریباہ عمیل مقام شقلادہ کے خریب واقع ہے اس کو کوہ سفینہ (بینی کشتی والا پہاڑ) اس سے کہاجا تاہے کہ طوفانِ نوح میں صفرت نوح سلیالسلام کی کشتی پانی پرتیرتی ہوتی کلی تواس بہاڑ کے پاس آکر رک گئی اور میہیں صفرت نوح علیا لسلام نے اپنے ساتھیو کوکشتی پرسے اٹادا۔

دوسرامقام عین مغنی ہے اور پیرم سل سے شال مغرب کی طرف تقریباً ہم میل کے فاصلہ بر واقع ہے یہیں سے راسنہ شیخ عدی اور باویان (معرف معرف کی کوجاتا ہے۔ یہاں ایک حیثمہ اب می موجود ہے اوراس کے ساتھ یہ روایت وابستہ ہے کہ حضرت نوح عدیا لسلام کو حب طوفان کی خبر دی گئ اور کشتی بتائے کا حکم ملا تو اسموں نے اس مقام رکٹی بنائی۔ اور یہ حوجیشہ موجود ہے اسی میں لینٹر تعلق کی قدرت سے طوفان آگیا۔

تسرامقام جل سخارہ بسقام ہوس کے جنوب مغرب کی طرف تعریباً ، مدیل کے فاصلے پر موجودہ ساس بہاڑ میں اب بھی غارموجود میں اوران میں نزیدی رہتے ہیں۔ ان میں بیقصم شرورہ کرجب عین نفی میں طوفان آبا توحضرت نوح علیالسلام کی شتی بہاں آکراس بہاڈکے پاس رک گئی يتينول قصع بارس سنغيس وبإل آئم بير والشراعلم بالصواب

ای سلطیس ایک اورد نیب واقعه بادآگیا ہے۔ بھی صدی کے آخری طوفان فرح مصنعاق مندورت زیل اصحاب شامل سے میں مدرجہ ذیل اصحاب شامل سے میاں محرم خارائی برشآ در میاں محرم خارائی برشآ در میاں محرم خارائی برشآ در جریا کوئی تاریخ میں مولانا مولوی قاضی عنایت رسول صاحب بریا کوئی ولا لم بنائل برشآ در جریا کوئی تاریخ مصرف مولانا مولوی قاضی عنایت رسول صاحب بیتمام بحث ایک رساله کی شکل میں معملیم میں شائع ہوئی تنی ورد الدی قاضی ما احس البیان فی تحقیق مسئلة الطوفان ہے اس نمام محدیث ایک مام مقایا کہ کی فاص مقایا کہ کی مابندوں اور کے ساتھ واب تدیما رسب درجی بحث وہ ہے جو نیڈت صاحب نے شروع کی تھی مابندوں اور دیگر منبول اور میں میں بابندوں اور دیگر منبول ایک مام مقایا کہ کی مابندوں اور دیگر منبول ایک موفان عظیم آنا رہا ہے۔

یدائی بین اس سے بیت می بڑھ کا اتفاق ہوا ہے گریم نے اس کا ذکریہاں اس سے کیا ہے کہ ایک مقام جو بند صل کھنڈ میں ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے اوراس کو جسیم کھنڈ ہے ہے ہے اس مقام کو رہاں سے برا جاتے ہیں۔ ہم انے اس مقام کو سے باوراس کو جسیم کھنڈ ہے ہیں۔ ہم انے اس مقام کو سے برا ہوا ہوں میں دورے ایسا سعلوم ہوا کھا اس کے اللہ اجمی خاصی سے جو بیاں ہیں جو نقر باوس فٹ جو ٹی ہیں اوران کی تعداد تقریباً میں اور جالیس کے درمیان ہے بیاتر کر ایک ورمیان ہیں جو المان میں ہے درمیان ہے برا کہ سے بازکو تراش کر کو سے بازکر کو المان میں ہے اوراس کے افتام ہوا کہ سے بازکو تراش کر کو سے بنالاب ورضیعت جی میں مورا کی سال میں ہے کہ اس نا اللب کی گھرائی معلوم نہیں ہو کی اور سے اقعد ہے کہ بس ہے نا اس کو کا در سال شروع ہو تا ہے اوراس کے افتام ہوا کی معلوم نہیں ہو کی اور سے دو تھی ہے کہ بس میں ایس کو نظر نہیں پڑتی تھی ۔ بانی اس قدر نیط دیکھ میں میں ہو کہ کہ اس میں ایس کی کا فی کھرائی معلوم نہیں ہو کی اور سے حال ہو اس میں موران کے دونوں جانب دو تھر جو اس جان کی کھرائی میں اور کا میں کا فی کھرائی میں اور کی اور سے حال ہو تھی ہو دورتک نے جو باتے دکھائی دیتے تھے گرتے نظر نہ آتے تھے۔ اس الاب کے عین اور ہما رہے جو بی اندر کی کا فی کھرائی میں اوران کے میں اوران کے دونوں جانب دو تھر کھر اوران کے دونوں جانب دو تھر کو اور ہما رہے جو باز کی اس میں ایک کافی بڑا موران کی خوالا اوران میں اوران کے دونوں اندرائی کا افرائی کھرائی کھرائی

مگدكوروش كردى فى -اس مقام كسان بندوك فى فى فى منسوب كرد كهلى كرج بىلاطوفان آيا و و بال سے شروع بوا -وانداعلم بالصواب -

اس مقام کوسیم کھنڈ کیوں کہاجاتا ہے یہ ملوم ہیں ہوسکا البتہ قیاس یہ کہنا ہے ہیم جو ہادشاہ مضاف کے ساتھ کوئی مناسبت ہوگی۔ کھنڈ سنسکرت میں تالاب کوسکتے ہیں اس کے بندھیل کھنڈ کے علاقے کا نام یر ٹرگیا ہے کیونگہ اس علاقے ہیں جگہ جگہ تا لاب اور جبلیں ہیں۔

درخیفت سشرقین نے علاقہ طوفان فرح کے متعلق جوعلاقہ تجویز کیا ہے وہ الوارات و Ararar) کا ہے۔ خریہ نوایک جلیم عترضہ تھا۔ بات آشور ایوں کی ہور ہی تھی۔

لفظ آشور (قلع شرکت کانام رکھا گیا اورای نام سے آشوری قوم کو (Assyrians) بادگیا جانا ہج برمقام آشور (قلع شرکت) کانام رکھا گیا اورای نام سے آشوری قوم کو (Assyrians) بادگیا جانا ہج اس لفظ کا استمال ہمیں خطر منی کے کتبول میں دوطرے سے ملتا ہے ایک آشور (Ashur) اور دوسرے آشور (Ashur) ابتدا میں اس لفظ کو تین معنول میں استمال کیا جانا تھا۔ اول شہر یا ہی ہے ہے ۔ دوکم ملک یازمین کے لئے اورسو کم دیو تاکے معنول میں ہمیں آشور (Ashur) کا لفظ زمان اور محم کے معنول میں ہمیں آشور (Ashur) کا لفظ زمان اور محم کے معنول میں ہمیں آشور (Ashur) کا لفظ زمان اور محم کے معنول میں ہمیں آسور (Ashur) کا لفظ رحمٰ آسور (Ashur) کے معنول میں کہ بالم بالم تفظ اب یہ معلوم نہیں کہ بالفظ مامی ہوتا کے معنول آسور کی استمال ہوتا ہوتا ہے اور اگر ہے تو ہم تک کہ یعبر انی ( معنول معنول میں کہ لفظ آست کی معنول میں اس لفظ کو دوطر تا کھا جاتا تھا خواجتی میں یہ لفظ ملاحظ ہو۔

کا متراد ف ہو ۔ آئوری زمان میں اس لفظ کو دوطر تا کھا جاتا تھا خواجتی میں یہ لفظ ملاحظ ہو۔

کا متراد ف ہو ۔ آئوری زمان میں اس لفظ کو دوطر تا کھا جاتا تھا خواجتی میں یہ لفظ ملاحظ ہو۔

以下一个一个

ياشدى كال سائد والاخاس كمعلى فنلف وابدي هديمان منب

اخلاف ب گذشته سال کے مفالوں میں م لکھ میکے میں کہ یہ می آرین اقوام کا ایک گروہ تھا جو سومیری اقوام کے بعداس علاقے میں پہنیا۔ اگرچہ سومیری خوداس علانے میں سے ہوکر ال خصیب کے جنوب میں پہنچے۔ اس مرم مکن ہے کہ اس علاقہ کی تہذیب اُر ( ۷۲) کی تہذیب سے قدیم تربع اور پر جوا ٹارٹا مت کرتے ہیں کم یہا*ت کی تبذیب فدیم ترہے نوغا لبااس اولین گروہ کے نشانات ہیں جو یہاں سے ہوکرگذری* اور سومیری کہلائیں-غالباً یہ گروہ آزمینیا (Armenia) سے ہونا ہوا کردستان بینجا ورکردستان کو عوركرك تركسنان حب كواس زمائے میں ناطولیا كہاجا نائفاوہاں پینچا اور بھروہاں وملکتِ آخورآماد كی مورخین بہ کہتے ہیں کہ آشوری حکومتِ بابل کے فرما نرواتے اورا کا دی تھے۔ ہمارے نردىك يتخبص غلطب بيصرور بواكمايك زماني بن آشور يربابيول كى حكومت بوكئ تقى سبصے تمراکو ( Hammirab) نے اس کوفتے کرلیاتھا اس بات کوٹابٹ کرنے کے ایجیل سے مندلیجاتی ج موضین کے میں کہ باب پرائش (۱۱:۱) میں مذکورہ کہ آشور (مرود) بابل سے بامر چلا گیا۔ اورنسنواکی بنیادر کمی بهاری دانست میں اس سے بیثابت نہیں ہوناکہ آسٹور سمبیٹری بابلیوں کے مات ر ہاہے، ان کی اپنی بھی حکومت تھی جو کئی صدلیوں تک قائم رہی۔ بلوکم میں نو بابلیوں کی نہذ مب کا بھی آسوری نہزیب ریبت کم اٹر نظرا تاہے۔آکادی اور مومری زمانوں کا بھی آشوری زمان سے دورکا نعلق نہیں۔ یہ دونوں زبانیں آشوری زبان سے بالکل مخالف میں۔ البتہ رسم الحظ بہت ملتا ہو مکن ہے ۔ رہم الخطآ شوری میں شروع ہوا ہو۔ جیسے کتبوں سے نابت ہے کہ آ شورلوں کی تہذیب سومیری تهذیب سے زیادہ برانی متی- دوم زارسال قبل سے آشوری تہذیب بیانتک ترقی کر حکی کہ تمیں بیاں سیاسی اورا دبی اداری سلتے ہیں۔ اوران سے اپنے قانون ملک ہیں رائج شیع جن میں عور توں کے حقون کا باقاعرہ طور ریخفظ کیا گیا تھا۔ان کے وزراراورامرا بمی سومیرلوں سے زیادہ مہذب تھے حواين محل اورلائبرريان ريكي تق به لائبرريان اب منعدد حكمون سيرآمد موكي مي -مورضين كى أيك شاخ نے حب بيمسوس كياكية شور بول كا تعلق اكا دلول اور سوم لول كرسانة ابت نبي موسكنا نوانمول في يوسش شروع كى كدان كوسيك (. Semet ce)

ٹابٹ کیاجائے۔ اور بٹایا جائے کہ یہ در اصل وسط عرب کے باشندے تھے۔ اس کی بٹایہ تھی کہ ان دونوں کی زمان میں مشاہبت نفی۔

گردگرامورائ قین کے الکی خلاف ہوگئے ہیں ممکن ہوسکتا ہے عربی نسل کو آشور کے ساتھ
راہ ورسم مور اور ظاہر ہے کہ ایک تبذیب کا دوسرے پرضر وراثر پڑتا ہے۔ یہی بعید نہیں کسان کی زبان
سے آشور لوں نے بہت سے الفاظ اخر کر لئے ہول لیکن ان دونوں کے کلچریں بے حد تفاویت ہے
مذا سب میں بہت اختاا ف نا باں ہے شکل وشیابت میں آشوری سور بائے آلامیوں سے بہت
مظتے جستے ہیں ( Armaens of Syria ) یہ صغیط اور لیت قدیمے اور ان کے بالل میکس ہے ۔ عمل کی فرقو فامت اس کے باکل میکس ہے ۔ محلول کا فدو فامت اس کے باکل میکس ہے ۔ محلول کا فدو فامت اس کے باکل میکس ہے ۔

مورفین برمی کہ میں کہ آشوری ایشائے کوچیک (.Asia Minor) اور در ماسے

ا من اباساوم بوتا ہے کہ اس تحقیق میں بہت کچے فیقت ہے آئوری زبان بروا قعی قدیم عربی زبان کا اثر ہا۔ اوراکثرالفاظ اب می عربی زبان کے خور بھی کے کتبوں سے حل ہورہے ہیں۔ مثال کے طور بہم الفظ اربیل (۱) نام ملک کی در بات ہیں۔ اس مقام کا انجی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم تہر ہے ۔ ماہرین آثار قدیم بنار بین کہ یہ تہر دنیا کے قدیم ترین شہروں ہیں سے۔ اور فقط بہی ایک شہر ہے جو می تباہ وہر بار نہیں ہوا۔ دمتی اور بیروت وغیرہ جو اس وقت موجود میں اسی زمانے کے شہر بھی مگری بارتباه موجود میں اسی زمانے کے شہر بھی مگری بارتباه موجود میں اسی زمانے کے شہر بھی مگری بارتباه موجود میں اسی خوار بی فارول اول آز (عمل) کی ماہری کی تبار بیا کہ اس کے بعد آشور ہوں نے اس کے بعد آشور ہوں نے اس کے بعد آشور ہوں نے اس کو بار اس کو اور بالکتر ابنی زبان کے مطابق اس کے بعد آشور ہوں نے اس کا فام آر بعد ابنی خوار بی نام الموجود میں اسی خوار بی نام الموجود ہوں اس کو اور بالکتر ابنی تربان کا اس کے بعد آسور ہوں ہوں کو بار بیا تو بی نام الموجود ہوں اس کو اس اس کو بار بالکتر ابنی تربان کی اور الموجود ہوں اس کو اس اس کو بار بالکتر ابنی تربان کی اور الموجود ہوں اس کو بار بالکتر ابنی تربان کی اور الموجود ہوں اس کو اس اس کو بار بالکتر ابنی تربان کی اور الموجود ہوں اس کو بار بالکتر بار بی الموجود ہوں اس کو بار بالکتر ہوں کو بار بالکتر ہوں کو بار بی اسی بار بیار بیان کی اور الموجود ہوں کی تشریح ہم اسی عنوان سے مقال سے بنا کا معلی میں میں موجود شد سال بر بان ہیں شائع ہوا تھا ، کرآ ہے ہیں۔

وَصَلَّ كَمْ مُرَى قَصِدِكَ بِاشْدَد عَصِد بِهِ عَلاقَة تَعْرِبًا وَي بِ جَوْبِم نَے ایجی ان کے لئے مقررکیا ہو
ان کا دوسری قوموں میں اخلاط بہت جلد ہوگیا اور انسوں نے دوسری قوموں میں لا تعداد شاویا
میں کی ہے۔ آشور لیوں کی تہذیب اور کھی کی ایک دلیج پ مثال یہ ہے کہ انعول نے سال کو بارہ مہینو
میں تقسیم کررکھا تھا۔ اور ایک مکم ل کیلنڈر کمی ایجاد کیا تھا۔ ان کے بہینوں کے نام دلیج پی سے خالی میں مربح اس کے ذیل میں درج کردئیے جاتے ہیں۔ ان کے ملفظ کے متعلق ہم تقینی طور پر نہیں مہیں کے درحقیقت خوامیخی کے کتبوں کے تو مل ہوگئے مگراس زبان کا تلفظ کیا تھا اس کی محتیق المجی نہیں ہوسکی اور مذہبی ہونا مکن ہے جب تک ایک زبان کو بولا جائے نہ نا جائے اس کا مندجہ ذیل ہیں،۔

تلفظ متعین کرنا نا معقول ہے۔ ہر حال مہینوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں،۔

ا رکمانے Tan (5) Marte. ۲۔ تان کر ماریتے سرسين Kuzalli. ہ ۔ کوزآلی Allanate ه رآلا ناتے Belti-Ekallim 4 رسلیتی انگلیم Sarate ے ۔ سادائے ۸-کینتے Kinate. Muhr illi Absarani ۱۰ - آب سرآنی Hibur Sippem

ملہ یہ نام ہم نے مسٹری مستدکی کتاب سمبٹری آٹ ٹریاسے لئے ہیں۔ کلہ موسولی غانبا مہرالی ہے جو حمیرا بور حمیرابی) سے کتبوں میں اعترافیائی کے لئے متعل ہے۔ پہر پڑے ہیں۔ یہ بی قیاس کیا جا آہ کہ حب نچرب (عن اللہ علیہ عدہ Sennas من وارہ نیز آکو تعمیر کیا تو اس نے اس کی بنیا در ایک بہت دسیع چونرا بنوایا۔ مکن ہے پرائی تہذیب اس کے نیچ ابمی پوشیرہ ہو کیونکہ اس چونرے کو امجی کمل طور رصاف نہیں کیا گیا۔ دوسرے اس علاقے میں امبی مہت سے شیلے دہ کہ مدمدہ کا جمال موجود ہیں جہاں کھدائی شروع نہیں ہوئی۔ جنگ عظیم سے بیشتر اوراس کے دوران میں ترکی حکومت نے بہاں کھدائی ممنوع قرار دیری تی۔ اوراس کے بعد صور اسب جو کام ہواہے دہ امبی تک ماکم ل ہے ۔

ای مدی میں جن ماہری نے ہاں کام کیاہ ان میں سب بھے مشہور لو آر Bota کا ایک فرانسی آرکیولوجیٹ ( معدی الم کیاہ ان میں سب بھے مشہور لو آر Sydney Smith) تھا۔ مرک کا اور مشرواسم ( Rassam ) تھے۔ گذشتہ صدی کے مرک کا اور مشرواسم ( Rassam ) تھے۔ گذشتہ صدی کے ماہرین جنوں نے اس تحقیق کی بنیادر کھی ان میں سب سنتہ ور کے آرڈ ( کی موسل ) والنسن میں ان میں ان میں ان میں کے بیتمام ماہرین اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ امی بہت کے معلوم کرنا اس علاقے میں ماتی دہ کھا ہے۔

چذا كي بربت اسم كيت ادرب مي شط مگركسي فيدرا زفاش كرديا -

سَ شُور ۱۹۵۸ مینی قلعد شرکت جوملکت آشورکا دارالخلافه تھا یہاں بھی ایک شرقم کھدائی میں صرف کی گئی گرحب توقع اس قدر دستیاب نہ ہوسکا گیا شور کی قدیم تاریخ بر کھیے روثنی پڑسکے۔ یہ دارالخلافہ اول اول ، ۲۲۵ – ۲۷۵ قبل میچ کے درمیان بنا تھا ،امید کی جاتی ہے کہ عراق کامحکمہ آثار قدمی عنقریب اس مقام براز مرفو کام شروع کرد گیا ،بہت مکن ہے کہ مجراس علاقے کی قدم داستان مکمل موجائے۔

اس علاقے کے متعلق حس قرابی روایات منہور میں اگر جان ہیں ۔ اسٹر روایوں کی تصریب میں مہری تاہم یہ سب نہایت دلی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کی تہذیب طوفانِ نورج سے ہی قدیم تر ہے۔ چندایک بادشا مہول کے نام خطابی سے بی حل موجے ہیں جوطوفانِ نورج سے بی پیلے کے تنے ایک مورخ نے تو دس بادشا مہول کے نام سے ہیں جوطوفانِ نورج سے پیشتر مملکت اشور پر حکم ال سقے میمورٹ ایک کلالی ہے اور سخر ب رکاندہ مدہ مدہ مدہ معہ عدہ کی زبانے میں تھا۔ مکن ہے یہ کلدانی انہی لوگوں موجود ہے لی مولوں کو کا ایک کافی تعدا د موجود ہے لی معلوم ہوتا ہے کہ اس کلدانی مورخ نے محضودہ قصے دوم اے ہیں جو دواس کے زمانے سے دوم ارک ہیں جو دواس کے زمانے سے دوم ارک ہیں جو دواس کے زمانے سے دوم ارک ہیں جو دواس کے زمانے سے دوم ارسال ہیں جو دواس کے زمانے سے دوم ارسال ہو تین کو دافعات تھے ۔ ان قصول کا ذکر سڈنی سمتھ ( کا نان عدی کو معہ کو کا کہ کا میں کرتا ہے ۔ معروف کتاب میں گوانے ہیں۔ کا معروف کتاب میں گوانے اور کا دون کتاب میں گانے کہ معروف کتاب میں گوانے کا دون کتاب میں کرتا ہے ۔ معروف کتاب میں گوانے کے دون کتاب میں کرتا ہے ۔ معروف کتاب میں گوانے کی دون کتاب میں کرتا ہے ۔ معروف کتاب میں گوانے کی دون کتاب میں کرتا ہے ۔ معروف کتاب میں گوانے کو کو معروف کتاب میں کرتا ہے ۔ معروف کتاب میں گوانے کی دون کتاب میں کرتا ہے ۔ معروف کتاب میں کرتا ہے ۔ معروف کتاب میں کرتا ہے ۔ معروف کتاب میں کو کو کو کی کا کو کی کھون کو کھون کتاب میں کو کا کھون کی کھون کتاب میں کو کھون کو کھون کو کھون کتاب میں کون کو کھون کو کھون

بہرکمین اہری آ فارقدریہ نے ہا بت کروہا ہے کہ آشور کی تہذیب بک قدیم تہذیب ہے جس کا وقت ... مقبل میں مہرک ہیں ہے ہیں ہے ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہی ہے ہو فان نوح کے متعلق معلی ہے اور غالبا ہی وجہ کہ اسوفت ہے ہہت ہے مقاموں کواس واقعہ کے ساتھ منوب کردیا گیا ہے ۔ بہت ہے مقاموں کواس واقعہ کے ساتھ منوب کردیا گیا ہے جفیقت توا مند نامالی میترجات ہے ۔ نامنا سب نہ ہوگا اگران علاقوں کا جوطوفان فی کے واقعہ کے ساتھ والب تہ ہیں ، مقور البہت وکرکردیا جائے۔

مَلَ طاوَس والعِمعَ العِمن مِم نِين مَعَامُول كَا ذُكُرِيا تَصَاء كُوه مَعْينَه، عَبِنَ عَنَى اور جَلِ سَجَارِ ان مَلا قول كِرِما عَدِّ مندرجه ذيل قص منسوب مِن:-

تیسرامقام جبل سخارہ برسفام موصل کے جوب مغرب کی طرف تقریباً ، مریل کے فاسلے پر موجودہ ناس بہاڑ میں اب بھی غارموجود میں اوران میں زیدی رہتے ہیں۔ ان میں یہ قصد شن ورہے کہ حب عین سفتی میں طوفان آیا توحضرت نوح علیالسلام کی کشتی رہاں آکراس بہاڑے پاس لگ گئ يتينول فصي بارس منغيس وبإل آئم بين والنداعلم بالعواب

ای سلسلیس ایک اورد نمیپ واقعه بادآگیلید کمپلی صدی کے آخری طوفان نوح میں صنعتی میروستان میں ایک بحث بر کئی اس بحث بین مندرجه ذیل اصحاب شامل شعر میاں محرم خلم الیحق برسٹر ایٹ لارمرجوم مولانا عنایت رسول صاحب جریا کوئی - لالہ بنا کاف پرسٹا در جریا کوئی تلمید خصرت مولانا مولوی قاضی عنایت دسول صاحب بیتمام بحث ایک رساله کی شکل میں محق بین عن مقد بوئی تھی ۔ اس رساله کانام احمن البیان فی تحقیق مسئلة العلوفان میں بات بات اس ما اس کانام احمن البیان فی تحقیق مسئلة العلوفان میں بات بات مام مقایا کہ کی خاص مقایا کی خاص مقایا کہ کی خاص مقایا کی خاص مقایا کی خاص مقایا کہ کی خاص مقایا کی خاص مقایا کی خاص مقایا کی خاص مقایا کی خاص

جُلُكوروش كررِي تقى -اس مقام كرسات بندوك في في منسوب كروكما بكر مجريبالطوفان آياوه يال سے شروع بوا -وانداعلم بالصواب -

اس مقام کومیم کھنڈ کیوں کہاجا تاہے یہ علوم نہیں موسکا البتہ قیاس یہ کہتا ہے میم جو یا دشاہ تفااس کے مانے کوئی مناسبت ہوگی۔ کھنڈ منسکرت ہیں تالاب کو ہے ہیں ای لئے بندھیل کھنڈ کے علاقے کا نام پیڑگیا ہے کیونکہ اس علانے ہیں جگہ جگہ تا لاب اور جبیلیں ہیں۔

در حقیقت مستشرقین نے علاقہ طوفان فوص کے متعلق جوعلاقہ تجویز کیا ہے وہ الما اُت واعظ معممی کا ہے۔ خریہ توالک جلیم عترضہ تھا۔ بات آشور ایوں کی ہور ہی تھی۔

الفظ آشور (قلع شرکت) کانام رکھا گیا اورائ نام سے آشوری قوم کو (Assyrians) باوکیا جانا ہج اس لفظ کا استمال ہمیں خطر شخی کے کتبول میں دوطرے سے ملتا ہے ایک آشیر (۲۰ مید الله کا اور دوسرے اس لفظ کا استمال ہمیں خطر شخی کے کتبول میں دوطرے سے ملتا ہے ایک آشیر (۲۰ مید ۱۹۵۹) اور دوسرے آشور (۲۰ مید ۱۹۵۹) از بازی سے سکے دوگی آسور (۲۰ مید ۱۹۵۹) از بازی سے سکے دوگی ملک بازمین کے کئے اور سوئم دویا کے معنول میں بہیں آشیر (۲۰ مید ۱۹۵۹) کا لفظ زیادہ مو وول معلوم ہو تا کہ بندا بندا ہیں لفظ کو آس اور آجی کے معنول میں بہیں آسیر (۲۰ مید ۱۹۵۹) کا لفظ زیادہ مو وول معلوم ہو تا کہ بندا بندا ہو اور آس اور آجی کے معنول میں بہیں آسیر (۲۰ مید ۱۹۵۹) کے معنول میں بہیں کے لفظ کا آصنور زبان میں اس لفظ کو دولی کے معنول میں کہ بازی (۲۰ مید ۱۹۵۹) زبان کے لفظ آصنور کیا مترادے میں بے اور اگر سے تو دبت مکن ہے کہ بی جبرانی (۲۰ مید ۱۹۵۹) زبان کے لفظ آصنور کیا مترادے میں بے لفظ ملاحظ ہو۔

-11411-11

でしくにしょ

يا فورى كمال سائد و الديخ اس كمتعلق مخاف جواب دي سه على النسب

اخلاف ہے. گذشتہ سال کے مقالوں میں ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ می آرمین اقوام کا ایک گروہ تضاجو سومیری اقوام کے بعداس علاقے میں بینیا۔ اگر چرسومری خود اس علاقے میں سے ہوکر الل خصیب کے جنوب میں بہنچے۔ اس يمى مكن سے كداس علاقه كى تېذىب أر ( ١٤١) كى تېذىب سى قدىم ترسود اورىد جو آثار نامت كرت بىك یباں کی تبذیب فدیم ترہے نو غالبا اس اولین گروہ کے نشانات ہیں جو یہاں سے ہو کر گذریں اور سومیری کہلامیں۔غالباً یہ گروہ آزمیبیا (Armenia) سے ہوتا ہوا کردستان بہنچا اور کردستان کو عيور كرك تركستان حس كواس زمائے ميں اناطوليا كہا جا تا تھا وہاں پینچا اور تھروہاں تو ملكتِ آشور آماد كی مورخین بہ کہتے ہیں کہ آشوری حکومتِ بابل کے فرما نروا تھے اورا کا دی تھے۔ ہما رہے نزدیک پشخیص غلطہ بر بیصرور ہواکہ ایک زمانے میں آشور پر بابلیوں کی حکومت ہوگئی تھی ہے حمرالّهِ ( Hammirab) نے اس کوفتے کرایا تھا اس بات کوٹا ب کرنے کے ایجیل سے مندلیجاتی ج موضین کے بیں کہ باب پرائش (۱۱:۱) میں مذکورے کہ آسٹور (مرود) بابل سے باسر جلا گیا۔ اور سنیواکی منیا در کھی۔ ہماری دانست میں اس سے بہ ثابت نہیں ہوناکہ آسٹور سمیشری بابلیوں کے گت ر باب،ان کی اپنی می حکومت تقی جوکئ صداوں تک قائم رہی۔ ملکم بمبیں تو با ملیوں کی نہذ مب کا بھی آسٹوری نہزیب پر ہبت کم انر نظرا تاہے۔ آگادی اور مومیری زبابوں کا بھی آسٹوری زبان سے دور کا نعلق نہیں۔ یہ دونوں زبانیں آشوری زبان سے بالکل مختلف میں۔ البتہ رسم الحظ میت المام مکن ہے ۔ رہم انخطآ <del>منور ہی میں منروع ہوا ہو۔ جینے</del> کنٹوں سے نابت سے کہ آ سورلوں کی تہذیب سومیری نېزىب سے زياده برانى مى دومىزارسال قىل سىح ئاشورى تېزىپ يېانتك ترقى كرمكى كەمېيى بيال سیاسی اوراد بی اوارے سلتے ہیں اوران کے اپنے قانون ملک میں دائج شعی جن میں عور توں کے حقون کا باقاعدہ طور بر تعفظ کیا گیا تھا۔ان کے وزرار اور امرامی سومیرلوں سے زیادہ مبذب تھے حوايف محل اورلائبررياب ريك نقص به لائبررياب اب منعدد حكمون سي مرآمر موكي مي -مورضین کی ایک شاخ نے جب بیر محسوس کیا کہ آشور بول کا نعلق اکا دیوں اور سوم لول كما الته نابس موركمة الوالمول في يوكشش شروع كى كمان كوسيك (Semetic)

ٹابت کیا جائے۔ اور بتایا جائے کہ یہ در اصل وسط عرب کے باشندے تھے۔ اس کی بنا پہنٹی کم ان دونوں کی زمان میں مشاہرت نئی۔

گردگراموراس تحقیق کے بالکل خلاف ہوگئے ہیں ممکن ہوسکتا ہے عربی نسل کو آشور کے ساتھ
راہ ورسم مو، اور ظا ہرہے کہ ایک تہذیب کا دوسرے پر ضرورا ٹرٹر تاہے۔ یہ ہی بعید نہیں کہان کی زبان
سے آشور لیوں نے بہت سے الفاظ اخذ کر الئے ہوں لیکن ان دونوں کے کلیج میں بے صرتفاوت ہے
ندا ہب میں بہت اختلاف نمایاں ہے شکل وشیا ہت میں آشوری سوریا کے آرامیوں سے بہت
ملتے جلتے ہیں رہ عبی جو Armaens کی مضبوط اور لیت قدمتھ اوران کے بالل مطلق جلتے ہیں درکیا ورسیاہ رنگ کے تھے ۔ عرال کا قدر وقامت اس کے بالکل جمکس ہے۔
گھونگروائے اور سیاہ رنگ کے تھے۔ عرال کا قدر وقامت اس کے بالکل جمکس ہے۔

مورغین برمی کے بیل کہ آشوری ایشائے کو یک (Asia Minor) اور در ماسنے

اه میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس تخفیق ہیں ہت کچر حقیقت ہے۔ آخوری زبان بروا قعی قدیم عرفی زبان کا اثر طار اوراکٹر الفاظ اس بھی عربی زبان کے خطیبی کے کتبوں سے صل ہور ہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم الفظ اربیل (۱) نام الله) کو لیتے ہیں۔ اس مقام کا انھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم شہر ہے جو کھی ماہری آثار قدیم برتات ہیں کہ یہ شہر ہے جو کھی تباہ نہیں ہوا۔ ومثق اور بروت وغیرہ جواس وقت موجود ہیں اسی زبانے کے شہر ہیں گرکی بارتبا ہو جو ہیں۔ گراربیل کھی تباہ نہیں موالو ومثوا تراباد حجا آتا ہے۔ اس شہر کا نام ہیں اول اول آر ( م) کا می تباہ نہیں موالو ومثوا تراباد حجا آتا ہے۔ اس شہر کا نام ہیں اول اول آر ( م) کا می سے بعد آثور ہوں نے اس فالی سے دور اس کو آر بلم ( میں محل کی اس کے تعرب سے اس کے تعرب سے اس کے تعرب سے من خالی ہوں اس کو کردیے۔ اور با لا ترابی زبان کا میں مالی تباہ ہوں اور المؤا توریک نیا تا کہ اور المؤا توریک ہوں اس کو کردیے۔ اور با لا تو اپنی زبان کا اس کو خالی ہوں اس کو کردیے۔ اور با لا تو اپنی زبان کا میں المؤ اپنی زبان کا میں المؤ اپنی زبان کا میں المؤ اپنی دیا ہوں اس کو کردیے۔ اور المؤا تی اور المؤر آت وہ کا حدید کی توریک ہوں اس کو کردیے۔ اور بالو جال ہے کہ یہ لفظ احدید میں المؤراق وہ کو کردیے۔ اور المؤراق ہوں کو کا کردیے کو کردیا کی کا اور المؤراق ہوں کو کردیے۔ اور المؤراق ہوں کو کا کردیے کا اور المؤراق ہوں کی دیا تا کہ کہ اس کو خال کو کو کردیا کہ کا دور المؤراق ہوں کو کہ کہ ہوں کی تشریح ہم اس حوال کو کہ تاریک ہوں تو کردیے۔ اور کو کردیے کی اور المؤراق ہوں کا کہ کہ ہوں کی تشریح ہم اس حوال کردیا تو کہ اور المؤراق ہوں کو کردیا ہوں کو کردیے کو کردیا کہ ہوں کو کردیا کو کردیا کہ کو کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کو کردیا کردیا کو کردیا کرد

وصلا كم مشرقي حصدك باشندت تع به علاقه تعرببًا وي ب جريم في المي ان كے لئے مغرركما بي ان کا دوسری قومول میں اختلاط مبت جلد موگیا اورائٹوں نے دوسری قوموں میں لا تعداد شادیا مى كىس <del>رەشورل</del>ول كى تېزىپ ا دىكلىچر كى ايك دىجىپ مثال بەسە كەرىغىل نے سال كومارەمىيۇ مِنْ تَسْمِ كُرركما تقا - اورائك مكمل كيلن درمي ايجادكيا تقا-ان كيمبينون كي نام ديجيي سين ظالى سنبول محاس ك ديل مين درج كردين جاتيب ان كالمغظ كم متعلق م القين طورير بنيس كمرسكة كركيا ب- درحقيقت خطِيني كتبول كتول موكة مكراس زمان كالمفظ كيا معااس كي تحقیق این نہیں ہوسکی ادریہ ہی ہونا مکن ہے جب تک ایک زبان کو بولا جائے نہ سا جائے اس کا تلفظ متعین کرنا نامعفول ہے بہرحال مبینوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں ۔

| darrate.       | ا -گراسه          |
|----------------|-------------------|
| Tan(s) Marte.  | ۲- آن کو مارستے   |
| Sin.           | ۳رسین             |
| Kuzalli.       | نه - کوزآلی       |
| Allanate.      | ٥- آلانات         |
| Belti-Ekallim. | ۷ سبلتی انگلیم    |
| Sarate         | ، - سامالت        |
| Kinate.        | ۸- کینتے          |
| Muhr illi      | عه<br>۹ - مومراتی |
| Absarani       | ١٠ - آب سرآني     |
| Hibur          | ا - بہوں          |
| Sippem         | الرسينيم          |

سله بنام ہم فرسڈن سندکی کاب سمبٹری آٹ بیاسے لئے ہیں۔ کله موسولی غالبًا بہرالی ہے جو حمرابو (حمرابی) کے کتبوں میں اعفرتعالیٰ کے لئے متعل ہے

## ادبيت

### تتركات

ادحزت شخ الهزمولانا محووت رحته الشرعليه

ذیل میں و وقعلد " تاریخ درج کیا جاتا ہے وہ حضرت مروم نے را مزیر منطع سورت کی روى سعدى تعمير بطور قلعد تاري ك كما عبًا . يقطعه الديك م دى المام کی معرفت مج کوملاہے۔ (بریان)

النَّداللَّهُ اللِّهِ رَانِدِي بِيمِتِ ثَانَ صِدْآ فِي اللَّهِ تَجْدِيدِ مُؤدِه سَجِدِت كُو رَاتَا وَقَدْيمِ فَاتَّحِينَ الْ ورزمنيت وخوبي ونكوئى فعلت دونقتها عجبينا برونك كزوست لغربسوا برنقن درست ودنين برروك زمين رجمت من فردوس برائ مونين بشنوك چال زبان حال بزات عاد مكت حين ا این حبار دیگرمساجد ستند ببین بهترین است حیرت چکنی مگرند بینی متونی اوامام دین است بدورشدر بای واژه کسشم بری دروسکن تا عام بادا برفعت وشان تاسایه چرخ برزمین ات ابركرم وسخا محسك برباكن اير صاردين الشه لانريركند جو فخربسط مسمولية نا زشش بين ا سيعي ويفيديم فَيَنْسَى مشهور بَغِنْدِي ازين الساب ارباب كرم زفوم بوسره چول مبتوشان كاردين ا تائیدوعطائے ایک بیاں ازعدہ معاونین این ا<sup>ت</sup> با دام ودرم کے کہ یارب درخد متِ این عارد تین ا

حس گری انام جدکاموا کان میں یغیب کوئی صوا ب یا محدد کا واغنیات واستا أُحْسَامِ كَارِسِجِدِجِب مِوا مِين في جالم الكون الرفيز المقدى وراندا الذيب المقدى ومنا بشوبشوزربان إتف سال وثاني بيتي معمور ۱۳۳ ع ۱۳۳ م ۱۳۳ ع ۱۳۳

الطافة أوكارماز اوباد فضل نوعليهم المجين المستاريخ بناش بيشت ورج رَبِيَّا هَالِمَنَاظ مِن است

### نوائے سروش

انعاب أبرالقادى

و ... منین و بررس وه غا زبوں کی تجسیریں

نظرکے ساتھ برلتی گئی ہیں تقدیریں

مرحثيول سے ناياں سے جزبِ سوزيدول

پرسلومیں ہیں جبیں برکہ دل کی تحریریں

يسحده إئ ميائي كداغ ارس توبا

كمبيجدون مين بنا دى گئي ميں تصويرين

یکون بھیلے بہررات کو ہے محوسجود

دعا كود صورة راى بن البيس تاثري

مديثِ عنن كى تشريح كونى كميل نبيس

مگرے خون سے مکمی گئی ہیں تفسیری

میں کیا کہوں مرے ظلمت کرے کا رنگ ہے کیا؟

گزرگی متیں ا دحرے می چنز تنویریں

ہرامتیاط پر دوقِ طلب نے جنگی کی

جول کوراس دائيس ځرد کې تدبيري

مجا مرول سے كبواس قدرة مول تنگ دل

کہیں کہیں سے زوا مراکئی ہیں شمشریں

غم والم کی شکایت میں کیاکروں ما ہُر کدمیرے خواب پرایشاں کی بی یہ تبیری

## غزل

-ازمباب الم منطفرنگری

آیا موں جستجوس کی گرکماں میری بشب فراق کی ہوگی سحر کہاں لايا مرى فغا ل كوفرېب ا تركيب له ل مل مين خلش نوازم تيرنظر كما ل اب چشمِ انتظا رمیں تابِ نظر کہا ں ماغریں تیرے دوب کے پہنچی نظر کما ں طوفان آب ورنگ کهان ، مشت پر کهان رکی چیاکیسنے متاع مگر کہاں دكيمو بواب قصهم مخقركهال ائینه می بیا ن نہیں آئینہ گر کہاں محکو خبرنہیں کہ مہول گرم سفر کہاں

دنيا كهال نكاه حقيقت مكركها ل ہیں ظلمتیں ہی ظلمتیں سنی سے ناعدم ہاب قبول بھی توانفیں کی ہے بارگاہ كياد يجتاب زخ كويه دمكيه بهاره كر تمب نعاب آئے گروقت والسیں برسط بہنت ہے ساتی مگاہ میں لمبل كودرس منبط حن مين مدت كوني تقي وقت ِمرك زيرِ مزه ايك ليو كي لومّر بروانه كهدر باتفايه على جل ميم شمع ير مرحلوه عكس أكينه برم ومريس راه عدم ب بله رو بست ولودي بردره دے رہاہے آلم دعوت جال

## نثجي الم

ا ۱۳ صفات کی بت وطباعت به ترقیمت مجلد به بیته داده انتاعت اسلامات جدر آباده کن سه مترق می تقاریب مرتب مجلد به بیته داده انتاعت اسلامات جدر آباده کن سه مرقوم کے ایک الم بیرین مجددن ایسے حرور موسے بین جن بین اس کے افراد روز در و ک مناغل کسی معاش سے بدیناز موکر آبی بین ایک دوس سے بینی خوجی ملے المات اور حن مسرت مناغل کسی مناز بین ان دون کو قوی بهراد که نام سے بجادا جا ناہ استام کا بید سے سلمان می تنافل قی اور تهذیبی می نام کا بید سے سلمان می تنافل قی اور تهذیبی می نام کا بید سے سلمان می تنافل قی اور تهذیبی می تبواد اور قوی اجتماعات بین میکن مسلمان کی تنافل قی اور تهذیبی تنافل قی اور تهذیبی تبواد اور قوی اجتماعات بین می بیان کومنان کے جو طریقے بین اس باب میں بھی یہ استان می بیان اور خوالی نامین می تا می استان می بیان اور می تا کومنان کے جو طریقے بین اور سادا دن بہنی خوشی ملے ملانے می براد دور بین کور تا بین اور سادا دن بہنی خوشی ملے ملانے می سرد دیور سے کی طرح بی بداخلا تی کی بھاتی موسی می می می دور دور بین می اور دور بین می اور می بداخلا تی کی بھاتی موسی کی می می دور دور بین می اور دور بین براخلا تی کی بھاتی موسی کی می می دور دور بین می دور دور بین براخلا تی کی بھاتی موسی می می دور دور بین می دور دور بین براخلا تی کی بھاتی می موسی کی بی براخلا تی کی بھی تی ہو۔

زیر تصره کتاب میں لائن مرتب نے انہی تقریباتِ اسلامی سے متعلق متعدد مفیدود کی ب مقالات جمع کردیئے ہیں جن ہیں سے اکٹر دہنیتر ملک کے مثام ہرار بابِ فلم کے ملکے ہوئے ہیں اور پڑھے کے قابل ہیں ۔ ان سے ہرتقریب کے حتعلق مارٹی اور دہنی معلومات بمی مامل ہوں گل اور یہ می معلوم ہوگا کدان کے منانے کاصیحے اسلامی طریقہ کیا ہے اور جہالت کے عام ہونے کی وجہ سے آج می ان تقریبات کی صطرح سایا جانا ہے ان میں اسلامی فقط کنظرے کیا کیا خوابیاں ہیں اور اس بنا پروہ طسر سے لئے غير شرور اورنا جائزين اس موعدين مولانا الوالكلام آزاد كامقاله ضطابه الم وقضية شهاوت "
اور عيد الفطر مولانا عبد الما جدريا بادى كامقاله عيد قربان " شب فدر" اور شب برات "
اورمولانا مناظر حق كيلانى كامقاله "ميلادني العالم" " يوم فتح نكه " خاص طور برببت و يحبب ولوله افري اورسن آموزين -

جنگ مشرق و خاتمه جایان از مولوی مواسحاتی مهاجب دونبیده تنسم صاحب تقطع متوسط ضخا ۲۰۰ صفحات کتابت و طباعت بهتر قیمت مجلد عاریته: دادارهٔ نشریات ار دو حیدر آباد دکن -

جیاک نام سے ظامرہ اس کتاب ہیں جناب مصنف وصنف نے جابان کی جنگ اوراس کے عبرت انگیز خاتمہ کے حالات مختصر کھے ہیں ۔ شروع میں لپن نظر کے طور پرجا بان وچین کی تاریخ ماضی وحال ان کے عادات وخصائل مختلف علاقے۔ یوری سے ان کے تعلقات وغیر و کورلی کا رکھا کہ کیاہ اوران اسباب پر دوشی ڈالی ہے جن کی وجہ سے جابان جنگ میں شریک ہوا اور آخر کا راس نے زردست شکست کھائی۔ ایک باب میں دنیا کے ان بڑے آدمیوں کے حالات بھی لکھریئے اس نے زردست شکست کھائی۔ ایک باب میں دنیا کے ان بڑے آدمیوں کے حالات بھی لکھریئے ہیں جن کو گذشتہ جنگ جا بان سے فوجی اور سیاسی قسم کا تعلق تھا۔ کتاب عام قاری کے لؤ کھی ہیں جونہ بونی اورا ضافہ علومات کا سبب ہوگی۔ البتہ زبان وہیان کے اعتباریسے متعدد خامیاں ہیں جونہ بونی حالی نے اسے تھیں۔

تصورات اقبال انشاغل فخری مروم تقطیع متوسط منامت ۱ ما منات از شاغل فخری مروم تقطیع متوسط منامت ۱ ما تا ت وطباعث بهتر قبیت مبلد ہے بند : انفیس اکیڈی عابدروڈ حیر آباددکن -

ا قبال مرحوم پلامدویس کفرت سے کتابیں شائع ہو جی ہیں اور برسلسلہ اب تک ہراہجاری ہے جانچ زیر شعبرہ کتاب ہمی اس کی ایک کڑی ہے۔ کتاب کے معبر غن شاغل فونی اردوزبان کے ایک مونہارادیب سے اس میں شبہ بہیں کہ اگران کی عمر و فاکر تی اورائھیں اطمینا ی و قارغ الہا لی کے ساتھ اپنے ادبی مشاغل جاری مشاخل کا موقع ملتا تودہ ایک موزصفِ اول کے ادب ہوتے مرحوم کی ساتھ اردی عنوانا ت مشالاً کی یہ ادبی یادگاران کی فطری صلاحیتوں کی آئینہ دارہے ۔ اس میں امنوں نے متلف عنوانا ت مشالاً

اسلام ومومن" «روحانیت و مادیت" دین و سیاست ملوکیت و اشتراکیت" «قومیت بین لاقوایت اشتر و حکمت و خیره کے مرعوان سے متعلق اقبال مرحوم کے فیالات وافکار کی ترجانی اور تشریح کی ہے۔ اس سلماسی لائن مصنف نے جا بہا قرآن مجید کی آیات سے می استہاد کیا ہے۔ زبان شگفته اورا دیباً نہ اور بسام موجب مسرت کر جوانم کی مصنف نے برشلزم اسے نازک مکلی البال کی ترجانی کرتے ہوئے نقط اعتمال کو ملح فار کھا کہ کہ جوانم کی مصنف نے برشلزم اسے نازک مکلی البال کی ترجانی کرتے ہوئے نقط اعتمال کو ملح فار کھا کہ اور ہمارے خیال میں فکر اقبال کی جوع عکاسی کی ہے۔ قومیت اور بین الاقوامیت کی بخت میں افوں مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کا قلم کی عگر جا دہ اعتمال سے مخوت ہوگیا ہے کیا ب کیجپ مصنف نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کا قلم کی عگر جا دہ اعتمال سے مخوت ہوگیا ہے کیا ب کیجپ اور بہت کے لائق ہے۔ لکن کا بت و طباعت کی اغلاط میت زیادہ ہیں جن سے معف مگر عبارت عمر موجا و واشعا رنا موزوں ہو گئے ہیں پر وع میں شاغل کی گراز حسرت و مایس زنرگی سے متعلن عرم تو موان خود مرابطے کے لائی ہے۔

اسلام كانطام سياست وعدالت من ازمولانا بيقوب الرحن صاحب عثماني تعيلع متوسط صفات المام كانطام سياست وعدالت متعلم المراد والمدين المناسبة على المناسبة المناسب

سی جگانان کے اپنے بنائے ہوئے مختلف نظامات عدل وسیاست کی ناکامی موروق کی طرح واضح اور شاہر ہو جی ہے اور و نیا ایک ایسے نظام کی شنگی شدت سے محسوس کرری ہے ہو انسانیت کے لئے حقیقی فوز و فلاح اور امن وعافیت کی کفیل ہو۔ سخت خرورت ہے کہ اسلام کے نظام عدل وسیاست کو وقت کے جدید قالب ہیں منظر عام پرلایا جائے ۔ چانچ اس سلسلہ میں اب ایک متعد اداروں کی طوف سے بعض سخت کو ششیں معرض خلور میں آبھی مجی ہیں۔ یہ کتاب ہمی اس سلسلہ کی اداروں کی طوف سے بعض سخت کو ششیم ہے۔ پہلے باب میں اسلامی سیاست کی کو کئی ہے وہ ابواب پر تقریم ہے۔ پہلے باب میں اسلامی سیاست کی کو کئی روح - اس کے منالف کو شاور ہیا و۔ دوسرے نظام ہائے ساس کا مقابلہ ومواز مذان جیزوں پر ستند آفد

نظام عدالت سے متعلق ہے جس میں عدالت کی تعرفیت اس کے اجزارا ورعنا صرب اسلامی عدلیہ کے مختلف ادھار اس سلسلم میں اسلام کے چیدہ چیدہ اور مغیدود کی سب اور مشہور فقہار و هنبن مختلف ادھار اسلام کے جیدہ چیدہ اور مغید و کی سبت کم اہل علم اور ارباب اسلام کے سبت کہ اہل علم اور ارباب ب اسلام کے سبت کہ اہل علم اور ارباب نوقت اس کی قدر کریں گے اور فاصل مصنف کی حت وکاوش کی دا ددیں گے۔

فلسفهٔ ایمان ازمولانا سرسلهان صاحب ندوی تعلیم خورد بضخامت ۱۲۸ صفحات کتاب وطبات متوسط رقیمت و را بدرکن و را بدرکن و متوسط رقیمت و را بدرکن و را

یایک فاضلانه تعالیہ ہے جس میں ایان کی خیقت علی اورکردارسے اس کا تعلق اس کے مختلف اجزا اور عناصر اسلامی نظام کی اس اور منبیاد مومن دکا فرکے اخیازات بخیروشرکی بہیان عہد معاضر کے مختلف عقیدوں کی ناکامی وغیرہ ان مسائل پر بصیرت افروز اورا بیان پرورا نداز بیان سے دوشنی ڈوالی گئی ہے۔ یہ مقالداس لائت ہے کہ وقت کی چروجہ زبا توں میں ترجمہ کراکراس کوزما دہ سے روشنی ڈوالی گئی ہے۔ یہ مقالداس لائت ہے کہ وقت کی چروجہ زبا توں میں ترجمہ کراکراس کوزما دہ سے ، ان کی خیارہ خال کے دائی مختصر مقالم بردیبا چا ورمقدم مرکا باربہت زیادہ ہے ، ان کی جنداں کوئی ضرورت نہیں۔

ر رول خدا ازمولوی ابوالحن صاحب صدیقی غازی پوری تقلیع خورد ضخامت ای صفحات که کابت مجلی - قیمت مرزیه در مکتبهٔ دینیه غازی بور-

بہ کتاب بچل کے لئے لکھی گئی ہے ، جس میں آنخصرت ملی الشرعلیہ وسلم کی سہرتِ مبارکہ کے جیدہ چیدہ چیدہ جارہ کے اخلاق وعادات عام فہم اور سلیس وآسان زبان میں قلب نہ کے ہیں ۔ واقعات سب کے سب متند ہیں اور سرسین کے آخر میں بہ طور نتیجہ کے بچپ کے اس کا خلاصہ بھی بیان کردیا گیا ہے ۔ بہ کتاب اس لائت ہے کہ بچپ ل کے نصاب تعلیم میں شامل کی جائے ۔

حسَّی مین ازمولوی فسل الرحن ماحب استاذ جامعه ملید د ملی تعظیع خورد ضخامت ۱۹ مصفات کتابت و بات در با

جیاک نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں حضرت امام حتی اورامام جین رضی انتر عنبا کے مستند حالات عام فہم اورآسان زبان میں لکھے گئے ہیں۔ کتاب اگر چربجوں کے لئے لکمی گئی ہے لئی عام ملمان مردا درعورتیں می اس سے فائرہ اٹھا کرکا شائہ نبوت کے ان دوگو ہران شب چراغ کے جیج حالات وواقعات معلوم کرسکتے ہیں۔

### اسلام كاافتصادى نظام

تبسراا يزلينن

م ندوة المصنفين كي اس اهم،مفيد، اورمقبول ترين كتاب كاية نبيسراا مله بين غيرممولي اضافو

کے بعد وجود میں آباہے۔

كتبران دبي قرول باغ

# برهان

شاره (۲)

110

144

جلد مفتدتم

### الست الم الم مطابق رصان المبارك مطابق

فهرست مضامين

سعیداحداکبرآبادی جناب مولانا بردعالم صاحب میرخی جناب میردلی انترصاحب ایردکیث ایبث آباد ۸۷ لفتنت کرال جناب خواجه عبدالرشیدها. آئی مایم ایس ۱۰۱ جناب سیرمحبوب صاحب رصنوی جناب ما برالغادری

۲- مدیث افزاق امت ۳- اسباب کفرد جود ۲۸ - علم النفسیات کالیک افادی پہلو ۵- مولانا نافوتی مرسیکی نظریں ۲- احربیاحت : س

ا۔ نظرات

منظر بېږ باب الم منظفر نگری غزل جاب الم منظفر نگری ، ـ تبصر م ـ ح

# بهماشوالتحدوالترويم

افسوس بربان کی گذشته اشاعت کے نظات میں ایک شدید علی غلطی یہ ہوگئ کہ میر تعلم سے اندلس کی مرثیہ گوئی کے ذکر میں آبن بررون کی جگہ میرا ختہ ابن زردون انکل گیا۔ بیس نے میا ختہ اس لئے کہا کہ کھنے وقت ذہن بر ابن زردون اسکنام کا استیلا اس درجہ تفاکہ میں لکھنا عالم ابن بررون ابن زردون اور محربی خیال بہی رہا کہ میں نے ابن برگون گوا ہا ابن تردون اور محربی خیال بہی رہا کہ میں نے ابن برگون گھا ہے۔ مکن ہے عام بول جال کے مطاب آب اس درجہ بی نیا ہے ہیں۔ اس مرتبہ رہیں والوں کی خاریت کو بر آن کے کی اصطلاح میں اس کو ( ، مہ نام جو باس پرجہ بی طباعت وکتا بت کی غلطیاں کثرت سے رہ گئیں مردوب بالاغلطی کی اصلاح بھی نہیں ہوئی۔ میں ان سب کے لئے قارئین بر ہان سے معذرت نواہ ہوں۔ مردوب بالاغلطی کی اصلاح بھی نہیں ہوئی۔ میں ان سب کے لئے قارئین بر ہان سے معذرت نواہ ہوں۔

#### القلمة العوكائن كامعامله عقاداب كابك ووسواليرين من اسكا صلاح موكتى --

صیاکه گذشته نظات من عرض کیاگیا مولانا حالی کا شعر سنتی قودا را تم انحروت کے دس کا انتقال مخرقی سے ابنی مردون کی طرف ہوا تقالیکن اب مولانا محرشیری مغربی کے حالات اوران کے کلام کے مطالعہ کی توبت آئی توبی خیال نچتہ ہوگیا کہ مولانا حالی کی مرادا نخیب سے سب این بیرون کا احمال بہت ہی صغیف اور مرجوح نظر آنا ہے۔ اس سلم میں ہمارے فاضل دوست مولانا امتیاز علی خال صاحب عرشی ناظم اسٹیٹ لا تبریری رامپوری آب ایک کرمنام میں مربی کی متعلق ایک معیداور پر ازمعلومات نوش ملک کرمیا ہے۔ افادہ عام کے خیال سے است ذہاب میں درج کی امان ہے۔

 تقى اوحدى نے اصفہان كى ايك گا فونائن كومقام بپيدائش تبايا ہے۔ مولانا جا مى كى باين كے مطابق مصفيم (ملائيم) من بعرد اسال معرفي كا أستقال بوائد اس مال معرفي كا أستقال بوائد مى داك بعث بوگار

مغري كم حالات كم ك ، تفحات الانسجامي ، جيب السير حبد م م 10 ، اوده كشيلاكي ، من 10 ، المفتح الفصى الم 20 م م متاريخ الملافكار م 20 م م متاريخ الملافكار م 20 م م متاريخ الملافكار م 20 م م متاريخ المواقع في المربي المن الم المربي ، فهرست برلين الأبري ، نفي اوحد كا يوفي المواقع في المواق

نوسلم انگریز مسر محرار ( Leopold Weiss ) سیح بخاری کے انگریزی مترجم اور المحام انگریزی مترجم اور المحام انگریزی مترجم اور المحام انگریزی مترجم اور المحام یا بعت سندوستان کے تعلیم یافت سلمانوں میں ہیلے ہے متعارف بین موصوف کے ایک والا نامہ سے پیچلے دنوں یہ معلوم کرکے نوشی ہوئی کہ وہ اب عوفات " نامی ایک انگریزی ما ہنا مہ جاری کررہے ہیں جم کامقصد اسلام کی تعیی سِ حقا کو فات " کی خریواری تبول کرکے بیش کرنا ہوگا دار باب زوق واستطاعت ملما نول ترقع ہے کہ وہ کم از کم عوفات " کی خریواری تبول کرکے اپنے قابل احرام اور خلص دبے غرض ہمائی کی امراد کریں گے اور اس طرح اضیس اسلام اور سمانوں کی زمادہ سے زمادہ مغیر صرمات انجام دینے کا موقع دیں گے سالانہ چذہ میجہ اس بنہ سے طلب کیجئے۔ دینے کا موقع دیں گے سالانہ چذہ میجہ اس بنہ سے طلب کیجئے۔

### حديثا فتراق التت

#### ازجاب مولانا بررعالم صاحب ميرخى نروة أصنعين دبل

فرقهٔ ناجيكي تخيق المحيطية مسطر المجس كوسردركونين محدد بول المهرطي المعينيدولم فساسك تاركيات كاكسفات عالم ريائنده عقائدواعال كيجب كون سطر كسيني جاك تو وه اس مطرب برام كرلى جائ مضمون بالامطالعدكرف ك بعداب يدفيصله

ماأناعليثراصحابي السواد الاعظم

كرناآ ب كوآسان بوكاكه وه جاعت كونني ب حس كومعيار حن وباطل قرار ديا كيا ب-

مختصر بكه فيعلاسخ العلم جاعت سبجونه توالغاظ كى جكر بندلون مين اتني مغيدب كيعقل كو بالاے طاق رکھدے نعقل کے محدوث بالبی سوارہ کہ انکھ مبدرکے علم سلعت کو پامال کرتی جلی جائے بلك علم مجع اور فهم مجمى كى دوروشنيول مي اسطريكا بردا حرام ركع جوائخه رصلى المدعليه وملم اور آب كصحابه كاطريق متعاداس وامتعتم برينة تواخلافات كى كهائيان بي اور منطف وعنادكى بها ريال بلكه بدوه را دسے جس کے دن رات دونوں برابر ہیں سلما و تبار با محار

اخلاف کی تشرکیات پڑھنے بعداب پیقین کرمینا آپ کوآسان موکاکم معابر کی جاعت ہی كوئى اخلات نہیں تنا وحرف فروى مسائل میں جال صروری سجتے اجتہا دکھیلیے تھے ان کے دَور میں على كاجرعا مقااس لئ ابك كمل دين كے جربط شروماً كل تع وي منعلدان كے كاني تعا - فرضي ماً أن فات وصفات كمباحث النيس كوئى واسطه ننظا أكردين كعلى صعدكوص على كالرُوجيا جائے تودہ آج می اتنائی مختصر اورصاف نظرا میکا مگرا فسوس توبیہ کدورِفتن نے مرتصبی سے ہارے

صيبي على كاك اختلاف كامشغله لكادياب-

اختلفناحی رحمت ایک ضعیف الاستاد حدمیث مهاس کامطلب به می کدم ری امت کا ختلات کا تشریح کی تشریح می می از می مختلف خیال بین قاسم بن محرفرات بین - کی تشریح می می از می مختلف خیال بین قاسم بن محرفرات بین -

اکدانٹرتعالیٰ نے آنخفرت ملی افتہ علیہ ولم کے صحابہ کے علی افتالات میں ہاما بیڑا فائدہ رکھا ہے کہ اب اگر کوئی شخص ان میں کسی کے مطابق می علی کرلے تواس کے سات اتنی گنجا مُشْ عَمل آئی ہے "

ابن دبب اس کی مزیرتشریخ نقل فراتے ہیں :-

مقام بن محرکتے ہیں کہ مجھے خلید عمل عمین عبدالعزیزہ کا بہ تول بہت بندہ کہ ، مجمکو بہ تما نہیں ہوئی کہ صحاب میں اختلات نہ ہو تا اگر کہیں سائل دینیہ میں ایک ہی قول ہوتا توبعن صور توں میں لوگوں کے لئے وہ علی تنگی کا باعث ہوجا مالیکن اب ان کے اخلاف سے دین میں عمل کی مختلف راہین کل آئیں جو کہ دہ ہمارے مقتدی ہیں اسکے اجا گران ہی کی کا قول اختیار کر لیاجائے اُؤدہ مجی دین کی ایک سنت پرعل مجماجا کی گا۔

اس کابظا مرحاصل ہے کہ کہ کہ ایک ام چاکہ ذیر مائی نبوت تربیت بافتہ تعے مشر نعیت کے افراض و مظاصد کو پوری طرح سجفے اور دعایت کرنے والے تھے اس کے ان کہ اختلاف کی وجہ سے ایک عمل کی چوختلف صورتیں بیدا ہوئیں وہ سب دین ہی کی راہیں کہ لائیں گی اور سب مقبول ہوگی اگران کے اختلاف کی دولت ہا دے سامنے یختلف صورتیں مذا تیں اور ایک عمل کی ایک بی

که حادب مقاصر حنفراتی می که حدیث اختلاف امتی رست کی پہتی نیا یک طویل حدیث کے صنم میں مرفوعاً روایت کیا ہے - عراق فرمات بی کہ بیر حدیث رطابت کیا ہے - عراق فرمات بی کہ بیر حدیث صنعت مرسل ہے - خطابی کے کلام سے متفاد ہوتا ہے کہ به حدیث ہوسل بیس میں الموضوعات میں اسے کہ اس حدیث کو بھی وغیرہ نے ذکر کیا ہے مگر حدثین کے طبقہ میں بید حدیث معرد ف نہیں (الموضوعات میں ۱۹) ان چند نتول سے ابابت ہوتا ہے کہ حدیث کا سندی پاید کرورہ ہاتا ہم بے اصل بی نہیں ۔
مال الاحتصام ہ ۲ میں ۲ میں ۲ میں الموضوعات میں الاحتصام ہ ۲ میں ۲ میں ا

صورت بحق توبعن حالات من اسى ايك صورت بولى كمنا د شوادليد كا موجب بن سكتا تها اس با بران كا نوجب بن سكتا تها اس با بران كا خالات كه دهت بوت كا مطلب دي من على وسعت بوگار ادام شاطبی كويبال ایک اور دشوادی بش الکی به دویت بحق بین كه كوئی كم فهم اس كا به طلب بحد سكتا ب كم شخص كواس بات كلی د شوادی بیش الکی به وجب بها ب كرگ كوئی كا قول بها ب اختياد كرسك اب به بالكل غلط ب اسك فرات بس و دویت به با دویت به با من من سحالي كا قول بها ب اختياد كرسك اب به بالكل غلط ب اسك فرات بس و

میات طی شرا ہے کہ خربیت کے مرم مند میں جزئی جزئی مصلحت کے علادہ ابک کل مصلحت مجی ہے بیجزئی مصلحت آوخاص اس منک کی دلیل اور حکمت سے ظاہر بردتی ہے لیکن کلی مصلحت بہ ہے کہ شربیت کا مقصد یہ کران ان اپنی اعتقادی ، قولی ، علی مرم ہو ہو میں آئین شربیت کا مقیدر ہے اور ایک سانڈ کی طرح آزاد ندو سکے اس کی مرم نقل د حرکت شربیت کا مقیدر ہے اور ایک سانڈ کی طرح آزاد ندو سکے اس کی مرم اس کے بعد میروا منی آسنیل سے نقل فراتے میں کہ :۔

می تخفرت صلی النزعلید و طم کے صحابہ کے اخلات سے جو وسعت ہم کو مامل ہوئی ہے وہ دین میں اجتہاد کرنے کی وسعت ہے کوئکہ ان کا اختلات اس کی دلیل چرک غیر خوص مسائل میں اعفوں نے اجتہاد کیا ہے اوراس اجتہاد ہی کی وجہ سے ان میں اختلافات پیا ہوئے۔ اختلات کے رحمت ہونے کا مطلب پنہیں ہے کہ صحابہ کے ختلف افعال میں ہوئے۔ اختلات کے رحمت ہونے کا مطلب پنہیں ہے کہ صحابہ کے ختلف افعال میں ہرخص کو ہے دمیل اپنی مرضی کے مطابق انخاب کامن مامل ہوگیا ہے ۔ میں مائل مرضع میں ان العمل میں ان رحمن میں کی دائے لیسندگی ہے اورائی کم آب جامع بال الا العمل میں اس میں میں کر اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں

قاصی املیل کا مطلب یہ ہے کد گوناگوں واقعات اور ختلف حوادث کے لئے مہیشانص صریح کا ملنا تود نوارہ اس ائے امت کے لئے دینی مسائل میں اجتہا دکرنا ایک ناگزیر مسلم تعاجس کے لئے

له المرافقات جم ص ١١١ - شه العِنَاج م ١٢٠٠ شه عم صمع ١٩٢)

مناخرين امت كوابتدائي قدم المفانا بهت مشكل بهوجا ماجب صحابكرام مين اختلافات بهوك اورمعلوم با كه باخلافات ان كے اجبهاد كى وجب بيدا ہوئے تواب امت كے لئے مجى اجبها دكا جواز كل آيا، يهى وه رحمت بحب كي طرف اختلاف امتى رحمة مين اشاره كيا كياب اگران مين بداختلا فات منهوت تو يثابت بنبي بوسكنا عاكبم سعميروامت فدبن كباب مي اجتها دكياب يانس ان حالات ين بارك الترواجة ادكادروازه كمولنا ببت مصل مقاادم اجتبادكرنامك أدم رم جزي مئلس نص مربح منانامكن عردين كى مشكلات مل بوتى توكيونكر بوتى صحاب كرام ك اختلاف في مارى یشکل ص کردی اوراب علی طوریم ارب است اجتهاد کااسو و حنه ثابت مولیا . اختلاف کے رحمت مونے کا يمطلب غلطب كمشخص كوافي اموارك موافق صحابك افوال مين انتخاب كريين كاحق عاصل ب كيونكهاس كامطلب توبالفاظ دنگريهب كشريعيت كى كى يركونى گرفت بى نهيں كيونكه بعض مزيماً لل فروعيه مي اخلاف نغي واثبات كالخلاف موجابا ہے اور پہ ظاہرہے كەانسان كاكوني عل نغي واثبات کے دائرہ سے عقلاً بابرنہیں روسکتا ہیں اگراس تقدر پر میرخص کوصحابہ کے افعال میں انتخاب کاحق حاسل سوجات تواس کا جوعل مجی ہوگا وہ یعنیا شرمیت کے دائرہ میں کہلائے گا اور شرمیت کا وجودو عدم مرابر ہوجائے گا ،اور آب معلوم کریے ہیں کہ بیسرے سے شریعیت کے مقاصد کلید کے باکیل برخلاف ہے وهانان كواناآزاد حيوزنا يسنسيرتي

بہرحال صحابہ کرام کے اختلافات و کھیکر اختلاف است کے رحمت ہونے کا مطلب خواہ صر جوازاجہادی حد تک ہویا است کے سامنے ایک عمل کی مختلف صور توں کی وسعت بھی اس کے مفہوم میں داخل رہے۔ دونوں صور توں میں صحابہ کرام کے اختلاف کی نوعیت، دوسری جاعتوں کے اختلاف کی نوعیت سے ہاکیل حبراً گانہ ہے۔ یہ بجث اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ شرخص کو مختلف اقوال میں

سله الموافقات عم ص١٣٧٠

حب د مخراه انتخاب کاحق حاصل نہیں، اس مے صوابط و قواعد منتقل ہیں۔ ہاری غرض یہاں حرف یہ تبلاما ہے کے صحابہ کوام میں اصولاً توکوئی اختلاف ہی نہ تھا ہاں فروعی اختلاف تھا مگروہ ہارے لئے باعثِ رحمت ہوا مذکہ باعثِ تفزلتِ وزحمت ۔

مجبدبن امت المحتبد بن کے دور مک علی گاڑی اسی طرح مشرکہ طور پھنجی رہی سادہ شدہ بے علی کا اختلاف کا دور آیا۔ ادبر مکونی طور پھی اہل علم کسی خطریا جاعت میں روشناس ہوگئے۔ بے علم جاعتوں نے ان سے مائل پوچینا شروع کے میر معاصر علمانے ان کا علم فوص دریا نت آزا کر ان کے سامنے زانو تلم نسطے کیا۔ اس طرح ایک زمانہ دراز تک اہل علم اور غیرا ہل علم کی متفقہ واز سند ان کے سامنے زانو تلم نسطے کیا۔ اس طرح ایک زمانہ دریا ان کے درع واصول کھل طور ترقیم بند کئے گئے اور جشت و بندی ان کے درع واصول کھل طور ترقیم بند کئے گئے اور جشت و بندی ان میں ایک خاص امٹیاز بریا ہوگیا اوراب ان جا وائر و تلم نسل سے دیگر بحتر بدین مورث میں بھیلتا رہا۔
تلمذ کے مطابق ان کا ندیب اس جمری صورت میں بھیلتا رہا۔

تردین دین می فطری ادافقا اصاس طرورت اور حذبات خدمت ای بنایر جی طرح قرآن صحف مراح از تاریخ است معدن است مصاحت اور مصاحف سے اعراب وسور ورکوعات کے مدارج ازتقائی کے کرتا چلاآیا اور بلا شبان ارتقائی منازل کے بعد یا قرآن تو کرتا چلاآیا اور بلا شبان ارتقائی منازل کے بعد یا قرآن تو کرتا چلاآیا اور بلا شبان ارتقائی منازل کے بعد یا قرآن تو کرتا چلاآیا اور بلا شبان ارتقائی منازل کے بعد یا قرآن تو کرتا چلاآیا اور بلا شبان ارتقائی منازل کے بعد یا قرآن وی قرآن تھا جو دور اول میں موجود تھا۔

سنت بس اس طرح سنت کے بھی ارتقائی دور میں گو قرآن وسنت کے مراتب کے لوظات عمل ارتفار ان ان کورہاں کچے زیادہ آزادی حامل ہوئی اس کئے وہ دورِ صحاب سے گذر کردو وجہدین بس اور نخبط ہوئے بھراس انفنباط میں کچے اور ترقیات ہوئیں اور ایک زمانہ تک عدیث وفقہ ایک بی میگہ مدون جائی دی اور ایک زمانہ کی دونوں فن علیحدہ کردیئے جائیں شروع میں صرف یہ قدم بھی نیا اور قابل اعتراض معلوم ہوا آ آورکا داس کے قوائد در کھی کرتام دنیا نے اس کو مانا ورتام علما کی ہی منفقہ بالیسی بن گئی۔

نقبی ارتقار اس فطری ارتفارا ورنگویی اساب سے انحنت لا کموں الم علم لورکرورول نسانوں یں

یہ دین بحیثیت مجوعی سفرکرد اہے اب تہمیں اختیارے کداس کا نام تم شافعیت دخفیت رکھے کہ دی جیٹیت محکر درگات میں اس دنگل قائم کردو، بااسے انخطاط دور کے کی اطاعت قدرت کی ایک اعانت تصور کرلو، جس نے تمہاری ہو کے لئے، تمہاری صرورت کے بقدر کو مرتب شدہ دین تمہارے گھروں تک بہنچا دیا ہے۔

خفیت وشافیت کے خفیت وشافیت کا اختلاف می دین میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے اختلاف کی میں اختلاف کا تیجہ ہے ، دعلم سلف اختلاف کا تیجہ ہے ، دعلم سلف بے خبری اس کی بنیا وہ بالکہ اختلاف استی رحرت کا وہ صد ہے جرم زیا نہیں بقدر مرورت امت مرحور میں تقسیم ہوتا رہا ہے۔ اگر ناا ملوں اور بعلموں نے اُس کو پارٹی بندی کا فریعہ بنا لیا ہے نو یہ تصورات کا ہے۔

ماناعلیدوامعابی اس کے بعد یم یعنوان بالا پرغور کرنا ہے۔ بطام رہیاں آپ کا جواب سوال کے کی تعنیت پر اپر ابعال بن نظر نہیں آتا معاب کا سوال فرقہ نا جدے متعلق تما آپ کا صاف جواب اناوا معدای ہم ہونا جا ہے تھا لینی وہ جاعت میں ہوں اور میرے معاب ہیں۔ بلا شبدا س وقت فرقہ ناجیہ کا مصداق ہی جاعت بھی اوراگر اس سے پڑھ کرکوئی آئین کی بتا نامقصود تھا۔ تو وہ کتاب سنت ہے بلکہ مانا علیدوا صحابی ماکا میں کا حصل بھی ہی ہے جو آپ کے اصحاب کا طرفیہ آپ کے طرفی سے سوارکوئی اور طرفی نہیں تھا اس کے متعل طور پر بیان کرنے کی صورت معلوم ہونا چاہئے۔

ان والات کے مل کی طرف جب انسان توجی کرتاہے تواس کو صاحب نبوت کے
ایک ایک لفظ کا کمال کھلتا چلاجا تا ہے بیٹ متبادیبی تقاکہ جواب انا واصحابی ہوتا گر بہاں
سائل کا مقصوداس کے زائد کی جاعت علی تعیین وہتی وہ دو رفتن میں حق جاعت کی تعیین
کاطالب تقااگر اسے آپ مرف کتاب وسنت ہی کامعیار بتاتے تو جواب اس دور کے مناسب
مال نہوتا جس میں جراطل سے باطل فرقہ کا دعلی بہی ہوتاہے کہ وہی کتاب وسنت کا حامل ہو اس نے بہاں آپ نے وہ فیصلہ کُن آئین بتا تا جا باہے جاس زمانہ کے می متاسب مال ہو، وہ صوف کتاب وسنت نہیں بلکہ اُس کی وہ علی تصویر ہے جو آپ نے سیاب کے سلمنے بطاق مون کتاب وسنت نہیں بلکہ اُس کی وہ علی تصویر ہے جو آپ نے اپنے صفا برے سلمنے بطاق

اسوه بیش فرائی تی رسما به کوام نے اس کے ایک ایک خطوفال کودی اور موبواس کی نقل کی۔
اب او سریا سوء حشا دہراس کا وہ کمل نغشہ تھا۔ ہو جے والوں کے لئے اس وزیادہ ساف بات اور کیا
ہو کئی تی کہ جو ساؤے تنقیم کو دریافت کرنے آتا آت آ کھوں سے دکھا ویا جا آ اور زبان سے محمادیا
جانا کہ وہ صراؤے تنقیم یہ ہے اس لئے بہاں افراد واشخاص کی بحث حبور کرائن اوساف کو بتادیا گیا ہو جو فرق تا جبہ کی تعین میں ہمیٹ کے لئے کارآ مربوں۔

مثال کے طور پرتراوی کامئلہ ہے۔ کون نہیں جانا کہ ترا دیج کی بداجہامی صورت جوآج ہارے دور س رائج ہے ای خضرت ملی الفرعليد سلم كے دوريس دفتى حضرت عرف اس اجماى صورت كو شروع كالاس وقت طبائع من كتى سلامتى كتبا اتحاد كمنى يكوئى ، كتنا انقياد معاكد سب اس كى اتباع ک اورکوئی اخلافی بنگامه بهانه موا- بات یفتی که به درست تقاکم تراهی کاید دورآب کے زاندین تقا مگرصحابر رام كوم علوم تقاكم آنخضرت ملى الله عليه وللم كواس التنزام جاعت كے ساتھ تراوی خراص ع إت لمنع آني عنى وه صرف يدكه إو رمضان كامبارك بهينه، نزول وي كا دورموج د، اسيس صحابه كوام كابيضلوص اجتماع أكراسي طرح مسلسل سرتارها تواس كابهت امكان تتعاكه يباجماع بهيئت جاب تک اختیاری می آئنره لازم قرار ندری جائے اورجب ان باده نوشوں کا دورختم موتو آئنده جام وسبوكى يركروش كهي باريه موجائ اسك حضرت عموارون مكوحب ديكردمات اسلا سے فرصت ٹی تو فوراً تراویح کے باجاعت اداکرنے کی ترغیب دی کداب وحی بند ہو چکی تنی۔ اور وجوب کاکوئی احمال نہ تھا اس کی ایک مثال نہیں بہت سی مثالیں ہیں کہ صحابہ کے دور کاکوئی عمل گومرفانی صورت کے کا طاس ت تخصرت صلی ا نفرعلید دی مرس نظرنہ آے لیکن حقیقت کے كالاس آپ كے مشارك اتنا مطابق مؤنلك كم اگرآ تخصرت ملى المرعليه ولم اس وفت تشريف فرما ہوتے توہی فرملتے میہارا حن طنی نہیں بلکہ عبد مبارک میں۔

قرآن کا حفرت عمری مائے کی تعدیب کرنا خود دی النی کی حفرت عمر فی ماربار تعدیب کرنا اس بات کی ان کے دین مزاج شناس کی دلیل تھی کے مانت می کرآئندہ می ان کی اصابت دائے است کو

تسلیم بونا چاہے میں بخاری میں حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ اگر انحفزت ملی اندعلیہ ولم ہارے زمانہ میں بہت توجودہ ب احتیاطیوں کود بھی کر عور توں کا مجدول میں آنا بند کردیتے اس اخلاف مور اور احتیا کی میں بہت کے ساتھ ساتھ واصحابی کا لفظ اور اصافہ میں کردیا جا آئے کہ ساتھ ساتھ واصحابی کا لفظ اور اصافہ کردیا جا گئے۔

منعبقع المنسب جنبا مكتقيم فالن ف النورول كومفب تغريع الدارا تقاراس ك

رسول نے سی ایکومنصب اجتها دہے نواز دیا اوراس طرح جونعت رسول کے حصمیں آئی محی امت کالمبی اس میں ایک حصہ لگ گیا۔

السوادا لاعظم ان الغاظ كي تغيرس ماحب اعتمام في متعددا قوال نعل فرما كي بي بمارك - الجاعة - إخال مين مدريث كركنشة الفاظهي أس كي تشريح كے لئے كافي بين بيني جاعت اوربواد اعظم سے وی جاعت اوروی سواد اعظم مرادب جو ااناعلبہ واصحابی ربینی كتاب وست كى متبع ہے ۔اگران مرسہ امغاظ کا خلاصہ نکا لوتو یہ ہوگا کہ اہل جی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جاعت التحفزت صلى النرعليه وسلم كے طراقيه يرمولورند صرف بي المكة الخفرت صلى النرعليه وسلم كصحاب ك طري كالمى احترام كرف والى مواكركوني جاعت صرف آب كطريقه كا احترام كرتى سي مكين صحابه کے طریق کا حترام نہیں کرتی تووہ ان الغاظ کے صرودے باسر ہے دور فتن میں آنخصرت صلی المنر عليه وللم اوراپ كے اصحاب كے مابين تغراق كا عقيده مجى ظامر موجيكا ہے ر

انبیں دیاای طرح رسول اپنا درائے صحابہ کے درمیان تعزیق کی اجازت نہیں دنیا ۔ درحقیقت

ابين تغربتي كالدادارنبين

یا نتهائی نا دانی اور کجروی ہے کہ جوجاعت امت اوراس کے رسول کے رمیان واسطم ہے، اس کے اقوال وا فعال كوسم مك بينيان والى ب، الى ياعقاد مركيا جائ . الرضواكا رسول خودا في عامة ين ان راعقاد كريكاب، باد شابول ساور فباكل كفارك كفت وشنيداك ي كمعرف كي ب توجير كوتى وجرببس كدامت ال براغماد شكري ايك عالمكروين جس جاعت ي كلتاب أكروي جاعت تاقابل احمادب تومير أئنده دورس أس دين كاخدا حافظ

اسوة صحابى اى اميت كريش نظرالفاظ بالاس صحاب كرام كى سنت كوامك متقل عيت دمير الكئب ورزج ومول كاطريق ضواتعالى كي طريقه على وبني شيك اس طرح صحاب کی منت آنخفرت سلی انٹرعلیہ وہلم کی سے علیحد دہیں اس سے فرقہ ما جید کی ایک بڑی علامت بہ ہے کہ وہ ان معذف طربی کی جو بیجتیعت ایک ہی بہان ہے اپنے مرتب میں برنگ ور احرام کی قائل ہو بلکہ اس پرگامزن می ہو بخوارج نے صرف سنت ربول کو لیا اور صحابہ کی ایک جا کو کا فرنٹیر ایا ہی ان کے ناحق ہونے کی بہلی علامت متی اوراس کی طرف حصرت ابن جاس ہے نے مجا اپنے کلام میں اشارہ فرمایا تھا۔

حارین اور صابر رام ایسائیوں کوجی طرح آنخفرت می انتظیرو کم کی شخصیت کا حفرت یکی انتظیرو کم کی شخصیت کا حفرت میلی می ایک طرح کامقابلہ کے علیالصلوری والسلام کی شخصیت سے مقابلہ کرتے میں ناکا می رہی ۔ اسی طرح حواری ہی آپ کے صحابہ کی طرح میں جانباز اورات ہی فداکا رہوتے واس طرح میں دین صدیوں گنا می کے عالم میں پڑا تا رہا۔

ہجرت کے چیٹے سال صلح حدید کے موقعہ پرجب عروۃ قرابش کی جانب سے شرائط صلح پر
گھنگو کے لئے آتا ہے توجن الفاظ میں صحاب کی وفاداری کا نقشہ اس نے خود قراش کے سامنے کھینیا
ہے اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ایک کا فرکے قلب پراس کا کتنا گہرا اثر پڑا تھا وہ کہتا ہے۔
محری نے قبصر دکسری و تجابتی کے دربارد کیے ہیں لیکن جودالہا نہ عقیدت کا منظر پہا
د کیما، کہیں نہیں دکھیا جب محمد (صلی افتر علیہ وسلم) بات کرتے ہیں توگرہ نہیں جبک
جاتی ہیں اور محفل پرایک سکوت کا عالم طاری ہوجانا ہے۔ نظر محرکر کوئی شخص ان کی
طوف د کھے نہیں سکتا ۔ آب کے وضو مکا پانی اور آپ کا ملغی زمین پرگر نے نہیں پاتا کہ وہ
طوف د کھے نہیں سکتا ۔ آپ کے وضو مکا پانی اور آپ کا ملغی زمین پرگر نے نہیں پاتا کہ وہ
اسے باعثوں باننے لے بیتے ہیں اورا ہے جرہ اور باعثوں پریل لیتے ہیں۔"

ای کے اس قوم کا احماسِ خود داری دو فاشعاری کی داستانیں پڑھے والے مسلم و کا فراس پر متفق ہیں کہ اس سے زیادہ اطاعت و فرا فرواری کا ثوت دنیا کی کی قوم نے پیش نبیں کیا ۔ معابیت کا احترام الغرض چونکہ ایک محابیت کے احترام می کا مخالف ہونا مقدر تھا اس لئے نجات کی ملامت کی افروز ناجی کی ایک بڑی علامت صحابیت کا وقار واحترام می قرار دیدیا گیا ہے جوائس کا حرام نہیں کرتا وہ درخقیت آنخفرت ملی اندعلیہ دیلم ہی کا احترام نہیں کرتا۔ له شانِ اجتلاع حق کی احترام نہیں کرتا۔ له شانِ اجتلاع حق کی دوسری علامت جاعت کے لفظ سے پیمفہوم ہوتی ہے کہ ان میں شان جعیت و بینت ہے ۔ اختراق وتشتت بغض وعنا دائن سے دوردور رمنا چاہئے۔ اختراق وتشتت بغض وعنا دائن سے دوردور رمنا چاہئے اور بواد اعظم کے لفظ سے بہتے چاہا ہے کہ وہ افراد ایسے موقر بہنا چاہئیں کہ ان کا وجود ایک جاعت کی شکل میں بھاری باشوکت اور بارعب نظرائے۔

چانچه عبدانندین مبارک سے جب دریافت کیا کہ وہ جاعت کون ہے توجواب میں الومگر وعم<sup>و</sup>

ے شروع کرکے محدین ابت اور حین بن واقد کے دورتک بہنج گئے جب ان سے کہا گیا کہ ان حضرات کی تود فات ہوگئ تو فرمایا کہ مچرا برحزه السکری ۔ عد افرادی اکثریت ایدایک ببت می عامیانخیال ب کسواد اعظم عصرف افراد کی اکثریت مرادب معارصالت نبس عور كرنا علب كد دورفتن مي ابل حق كى اكثر من كب بوكتى ب عجراس اكثرميت كوبرح وباطل كفيصله كاشرعى معار قرار دبيرينا أورمى نافهى ب- أكراج ايك طرف ب دني وسرت نرې حريته، نواحش دمنکرات کی اکثریت موجود ہے توکیا اس کو پیچی ہے کدوہ اپنے آپ کوسوا د اغلم كامعززلقب ديكرفرقه ناجيكا مصلان عيرالي آب كوبادر كمناجات كحب طرح اخلاف كي حبث س بتا باجا جيا سي كافتلات سعقا مركا اصولى اختلاف مرادب اس طرح ما الاعليه واصحابي بین می انخصرت صلی الله علیه وللم اورآب کے صحاب کے عقائد کے اصول ہی مرادمین سرجت وجدل ك موقعه راس مريث كورمنا ورحنيت مدرث كي تومن كراب مدرث لا تجسع امتى على صلالة اگر المحاظِ مند درست موتواس كى مادمى بى ب كدامت بركوئى دورايا نبين آئ كاكداس مى حق يركوئى باتی مندسے اورسب گراہی برتمنق موجائیں ملکدایک جاعت ضروری برفائم رہے گی۔ بہاں می اکثریت كافيصله مركوبنيس ب- دنياس اكثريت مبشرى كفلاف موتى ب مراس كى حاضيت كى يدرل ك كه غلبة فركاداس كوحاصل مواسه -

له ديكيومندرة اصابة نصل الث . سكه الكالم بارك محرين يمط موزى ب - سكه كالبلاعقام ٢٢٥٠

اسی صنون کو صحیح بخاری میں بالغاظ دیگریوں ارٹنا دفرایا ہے ۔

لن تزال هذه الامة قائمة على شه

لايضرهم منخالفهم حتى يأتى امراشه

عين زال الطايت بالاس صده الامة كالفظام مكر عروب حاني كي روايت من طأ تغد من امتى" اوريزيرين أتم كى روايت من عصابة من امق كالغظب حس كايد منارب كه به اوصاف جمور امت كنهيس بلكهاس امت ميس صرف ايك طائفه وجاعت ك اوصاف مين . ملكه ابن حزم توب كهابي كىطالغالغان عرب مي معض في كوكت بي اس الع طالغه كالطلاق الكي تخص يرفي آسكتاب -والطائفة فى لغت العرب يقع على الواحد فصا عداً - له

الم بخارى جرم كے ساخه فراتے بي كده طائعة الم علم كاطائعة ب ادرا مام احرفراتے بي كدوه ابل عديث مين - قاصى عياس كية مين كدامام احمر كى سراد ابل سنت بين ان تينول الغاظ كاخلام ایک ہی ہے۔ اہل صریث اورا ہل علم ادرا ہل سنت ایک ہی معنی کی مختلف تجیری ہیں بعض نافہم اس كومي اختلات سمجه ليتي بن. صاحب موافقات في طهروا بع مين اس يرايك منقل عزان قائم كيا ا

اقبال منرن ادرالفاظ شارمین مرث ما ما كان ظاهن بيني جال ظاهر مي اخلات نظرات ادر سي اكراف لات عبارت بيان المناف المن اخلاف وليد در حقيقت اس بي كوني اختلاف و بيان المناف ال

فى الحقيقة زيادة تركتاب وسنت كى تفريجات بس نظر

كذلك واللومايقع ذلك في تضير الكتا آتى بتم ديكيو كم مضري قران كريم ك والسنة فتجد المفسرين منعلون عن الفاظك شرح مي مختلف تعبيرات لقل كرت السلف في معانى الفاظ الكتاب مين ليكن جيان كولغور ملا مظروك تو اتوا لا مختلفه في الظاهر فاخدا ان مبكانقظ نظريك بيات سوكى اعتبرتما وجدتما تتلافي ـ ك مرت الفاظ مختلف بول م ع

ك الاحكام في اصول اللحكام ج اص ١٠٩ ـ سكه ج ١ ص١٢٠-

مافظ آب تیرید نے می اس کو مفعل لکھا ہے۔ دیجہ توجیدالنظر۔ بہرحال بدایک طویل بحث ہے ہم نے بہال ضمنی فائرہ کے طور مصرف تنبیہ کردی ہے کہ اگر اس کو پورے طور پہمجہ لیاجائے تو دین ہیں اختلافات کا بہت بڑا باب جہاری نافہی سے اختلاف کی صورت میں نظر آرہا ہے بند ہوجا تا ہے۔ ما آنا علیہ واصحابی - الجماعة - السولوالا فظم - اس سلسلہ کی ایک مثال ہے۔ بہاں میں سواد اعظم اور جاعة سے وہی طائع مراد ہے حس کو مذکورہ بالاروایت ہیں ذکر کیا گیا ہے اُس طائع ہے اوصات برغور کرنے سے اس کے سواد اعظم فرانے کی وجہ می ظاہر

ہوماتی ہے۔ صریف بالا یہ ہی ہے کہ مختلف رکا وٹوں اور ناسازگاری ماحول کے با وجود وہ جاعت خداکے دین برقائم رہے گی اور المجافا اپنے عزم حاستعلال دوسروں براتی بھاری ہوگی کہ مخالفین کی

العنت ان كوان جادة منقيم عبان سك كلي الرايك طرف كويي طور يرفرقه مغرفه كى يكثرت

رب گی نودومری طرف ایک طائفه ایسائبی ضرور باقی رہے گا جوا قلیت میں ہوکر بھی اپنی مشان

جبيت اورعزم واستقلال كى وجدس كمجى اكثريت سمعوب ندموكا - ك

من المعنی اس سے امت کی عام اسلامی است میں بوت ختم ہو کی ہے اُس احت میں بنوت کی عدمات انجام دینے بنوة ختم ہو کی ہے اُس احت میں بنوت کی عدمات انجام دینے گراہی سے معفوظ رہنا چاہمے کے لیک طائف مقدر ہونا چاہئے جوان فرائفن کو انجام دینا رہے اور جس طرح کہ بنی وقت تن تنہا ہونے کے بعد می کفر کامقا بلہ کیا گرتا ہے اور جس طرح کہ تمام روئے زمین کی مخالفت اُسے اپنی جگہسے ایک ایج جنبش نہیں دیسکتی اس طرح زائفین اس طائفہ کے قدم می دین متین سے متزلزل نہیں کرسکتے

طائعہ س امتی کا وجد جاعتی کا حافظ ابن جو تھر ہے فراتے ہیں کہ اس طائعہ کا ایک جگر ہونا کوئی صروری امرنہ ہیں ج شکل پر ہونا صروری نہیں ہے کہ لیکہ جوا فراد کہ اپنی اپنی جگر منتشر طور پرا جارسنت میں شنول ہوں وہ سڑی نظر میں سب ایک جاعت اور اس طائعہ کے افراد کہ لائیں گے۔ لہذایہ کوئی خروری نہیں ہے کہ وہ اجماعی شکل میں کئی گوشہ یا کمی خاص خطر میں کیجا موجود ہوں۔

عبدین کی اجیاکہ مصدی پرمجددین کی آمد کا مطلب میں پہنیں ہے کہ مجدد کا فرد واحد ہو ناخروری ہے بلکہ ا اجلی تشریح بھوسکتا ہے کہ دین کی مختلف ضروریات کی تجدید شخص واحد کی مجائے ایک طائفہ سے حاسل ہوجائے ا اور پرحیثیت مجھومی ہی طائفہ محبر ددین کہلائے راد کیموفتح الباری ۱۳۵۶ ص۲۵) اب سوچک فرقهٔ ناجیه کی اس سے زیادہ صاف تشریح اور کیا ہوسکتی تی اوراس سے جب تک عمد نبوت اور عبد معلی باتی رہا یہ اختلافات می رونمان ہوئے لیکن جونمی کہ آپ کا عمد میاسواد

ربقیها شیارصغی گزشته) به تاواتنی می ایک معیب عظی ہے کی امرىب خواص خوانی جانبسے کی مدیث کی کوئی شرح سجد لیتے میں اور جب اس کے خلاف کوئی حقیقت سائے آتی ہے تواس سے کان کھڑے کرنے نگتے میں حالانکہ وہ بات اپنی جگہ باکل صاف ہوتی ہے۔

امت کاپہلا اسبن اشخاص پر محدد کے لقب کی شہرت نے پیخیل پیدا کردیا ہے کہ مجدد گویا بزرگی کاکوئی منصب مجدد العزیز شک نے استعال کیا تھا۔ بھر اس کے بعد المام شافتی کے متعلق کہا گیا ہے اس کے بعد المام شافتی کے متعلق کہا گیا ہے اس طرح آینرہ مجی تخینی طور پریہ لقب جاری رہا ہے۔ بہرطل مجدد یں کے سلے خدوی کوا مزود ہی ہے تاس کا ایک فردیس انصار مزودی ہے بلک آخری دین کی پیختلف اصلای صورت ہیں جا کہ تری رہی ہے۔ برددین - طاکفة من صورت ہیں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ مجدودین - طاکفة من امتی ، مانا علیہ واصحابی ہے۔ السیاد الاعظم سب اس کے شیع ہیں بات ایک ہے لفظ ختلف۔

اصلاح دین کا مجمع بخامی میں اس روایت کے ایک لفظ سے تعلیم ہوتا ہے کہ اس جاعت کا وجود کری نظام کا مدنیا میں اس رونا ہوت ہے ۔ کوئی اطادہ کے اتحت ہے ۔ افتلاف کے نئے سے نتا تا احداث کی اصلاح کی نئے سے نئی تدبیر قدرت بدیا کرنی رہے گا اس خرو قرکے مہلا مدکا نام عالم اختلاف ہم جے دنیا کہتے ہیں ۔

من يرداسه بدخيرا بفقد في الدين جم كمتلق مرا شركا اراده كرتام أك ولن يزال ام هذه الامتكاديم بيرية ولن يزال ام هذه الامتراكي بيرية ولن يزال ام هذه الخرسة من متقم رب كايمانتك كرتياست آجائكي و

دین کی استقامت کے لئے اوافظ ابن مجر فراتے ہیں کہ تفقہ فی الدین ادادہ البید کے مانخت نصیب ہوتا دین کی مجد مزودی ہے ہے، کسب کا ٹمرہ نہیں ای طرح دین کی استقامت کی راہیں مجی کونی ہیں۔ بے شک جیں دین می ختم نبوت مقدر ہو حکا ہے اس میں بقایا سققا مت کی بھارت اوراس کے مکویٹی انتظامات کی خبر می مزدری امریقا ۔

کرمانی شاہے بخاری فرماتے میں کہ الفاظ بالاسے یہ می ستفاد ہوتا ہے کہ استفامت میں تفقہ فی الدین داخل ہے اوراسی ارتباط کی وجہ سے حدث میں دونوں بایش ایک سیاق میں وکرکی گئی ہیں۔ (فتح الباری ہے ۱۲ میں ۲۵۰) اور صحابہ کا دورِ معوضم ہواتو ما اناعلیہ واصحابی کی دی کھی ہوئی بات اب ایک معمد بن کررہ کی حتی کہ جس قدراس زمانہ کو بعد ہوتا گیا اختلافات کی خلیج اسی قدر زمادہ وکئیں ہوتی گئے۔ اہذا ہر باطل حتی کہ جس قدراس زمانہ کو بعد ہوتا گیا اختلافات کی خلیج اسی قدر زمادہ وکئیں کا مصدات وہ ہے لئیں اب وہاں دصحابہ ہیں سنان کے دور کے دسکھنے والے کہ اس نزاع کا فیصد ہوجاتا ۔ ایک جاعت خوا کی صفات کی می سرے سے منکر ہا و رفالص توحید اسی کا کم تی ہے معتزلہ مری ہیں کہ ابل توحید عدل وی لوگ ہیں سنب ہے ہوئی دہ ہوئی کہ صفات ہر ضیح ابیان صرف ان کو حاصل ہے ادر ہر ایک کے عدل وی لوگ ہیں سنب ہے خوض ہر ایک کا گمان ہی ہے کہ فرقہ نا جیاری ہی مخصر ہے ہوال صبح صورت علی منفی ہونے کے بعداب پیمشرے الفاظ می صرف ایک رتی کئی کا میدان بنے ہوئی ہیں ارشاد فرایا تھا۔

ہیرال صبح صورت علی منفی ہونے کے بعداب پیمشرے الفاظ می صرف ایک رتی کئی کا میدان بنے ہوئی ہیں ارشاد فرایا تھا۔

كُلِّ حِزْدٍ بِكَالْدَ يَهُمُونَ مِن مِرارِي اللهِ الْحِيْدِ اللهِ مِلْ اللهِ اللهِ اللهِ مِلْ الله

منحرف جاعتیں دعوی حقائیۃ اس یا منحرف جاعتوں کا یہ می ایک خاصد بن کررہ جاتا ہے کہ غور و لفکر میں دلیر برد ق بیں اختلاف کی یہ ہنگامہ آرائی د محمکر تقدر بینہ ہی ہے اور کہتی ہے۔ وکا یُز الوک مختلف ایک آگا من دیجے مرکزیات وکان الاف حکفہ کھڑے یہ اختلاف ای طرح باقی رہے گا اور بساطِ عالم کو اسی اختلاف کے لئے بچایا بی ہے ۔

صری قرطاس میں اس کے شاید وفات کے دفت کوئی الی بات آپ لکتے لکتے رہ گئے تھے اگر ایک افزان کا خطرہ من جاتا۔ ایک افزان کا خطرہ من جاتا۔

هلواکتب دکوکتابا لاؤتہارے نے ایک ابی بات الکمروں کہ ان تضلوا بعدی اس کے بدیج بھی گراہ نہ بورکوگے۔

اگركسى يكاب قيدكاب من اجاتى تومكن تماكد امت كى است كايزالون مختلفين في كركم سب الامن وحد در بك كيني داخل بوجاتى مگرا تركار تقدير غالب آئ لوراي حالات

رونامو كي كه يخريروجودين ساسك له

تعدر يميشه انبيار عليم السلام كي ايك مرتبه آب في الاده كرليانفا كدشب قدر كاصاف صاف علم تناؤن كاساته نهين دي لي جاديا جائع مگر يجدنبوي يركي شود بها بهوگيا آخروه علم مي آسي طرح متورره گیا بیاں می کچه قصدمبارک تقاکه لاکوری ایسی بات بتلادی جائے که آئنرہ تغرقه کا اندسندی مارسه مگربهان می نجیمتور بوگیاآخر کارده نوشته جون کا تون ره گیا ـ عالم نقدیر د تکوین کا بالاشرى قابل دبيب كالركمى عالم تربيرن كمى دحدت واجماع كے لئے زورلكا يا بى تو ای وقت برده غیب کے کی اندرونی ابت اس کامارا کھیل مکمیرا بریاد کردیا ہے۔ بہاں پہنچکر قلم مى فاموش موجاتلى - قلم اينجارسددس بشكست -

تقریراباب کے پردویں مفروشردومنا دقونی بی جبایک اعربی تودوسری مفلوب بوجائیگی ] قدرت خوداننیں زیروزیرکیا کرتی ہے . بندوا ساب بیاں شکت و ستے

كى د صن ين لكا رسباب و بال يفطوري نبيل ميدان كسى فرني كم ميطوف بالقراج اسك شكست وفتح كاوول بارى بارى كمنجا بى رہتا ہے اور بيازى اس دقت تك برا برميلى طب گى جب تك

كعالم اظلاف كوا إدركمناب ولولادفع الله الناس بنهم وبعض

گویانظام قررت کی طرح بیمی اس کا ایک نظام ہے کندہ صواح و بیع وساچر کے اخلا كوبباط عالم برسجائة رمصے اور اگركوئي طاقت اس كے بيضلاف المبرے تواس كے مقابلہ كے لئے خودسائے اکران کوایے صوود پرروک دے جس کے بعدی کے مٹ جانے کا خطرہ بریا مونے سلگے ہس اخلاف کی آبادی کے مئے دنیا شغول جگ رہی ہے۔ دنیاکہتی ہے کہ جنگ اسباب موت ہے۔ قدرت کھتی ے کہ اسابِ بقابی ہے ہاں اگر قدرت کا ہاتھ نہونا تواب تک ایک پارٹی نے غلبہ باکر دومری کو فتا کر دیا موتااور ونكم عالم اخلاف كى فطرت كے خلاف اس كوجين كاحق بني ب اس سے أسم مى فنار بونا برا مواضع رباج است كه عالم تشريع وعالم تقديرك مابين مبشر مطابقت ضرورى مبس ب-

له كاب الاعتمام ٢٥ مم ١٨٠٠

اس کاملاب یہ بہیں کہ م مدیر کوچہور کرآپ کو تقدیر کے والے کرناچاہتے ہیں بلکہ افتالات
کامغہم اس کے اباب فرنہائے مخوفہ کی شاخت کرتا مقدور بحث کرکے آخر میں یہ مجمانا چاہتے
ہیں کہ یہاں افتلاف کے ان اباب ظاہر کے ساتھ فاص طور پراس کا ایک تکوئی سب مجب
کی طوف قرآن کریم نے ولذ لاف خلقہ حرب اشارہ فرایا ہے اور ای سے اس افتراق کود مکھیکرہ
سجنا غلط ہے کہ یہ حدیث کے قصور بیان کا فمرہ ہے۔ بیان تو اتنا واضح ہے جتنا کہ ہوسکتا ہے گر خطاب تعلیدہ ہے اور خطاب تقدیر علیدہ اس لئے بھی کمی ایک صاف بات بی چیتا ن
جو کہ خطاب تکلیف علیدہ ہے کوئی شخص ما انا علیہ واصحابی می راہ معلی کرنا چاہے تو اس کے لئے دوان

كمط موئمي لب اشكال ينبي بك فرقه اجميم ب بلكيب كماس كدريافت كجواباب خوامش نفس اسرطرف تشفهي نبين ديني يقول اكبرمروم التركى دامي سب بي محلي آثار ونشال رقبائم بي

المنرك بندول نے ليكن اس داء به جلنا حيورديا

آخریں یہ وامنح کر دینا صروری ہے کہ جوجت بہاں کی گئے ہے وہ صریبی مزاق کے موافق کی گئے ہے ایک مؤسط کوئی ہے کہ وہ تاریخ کے مطابق اسباب اختلات بلئے۔اصحاب تاریخ کا خال ہے کہ ابتداریس سامت و مزمب مرغم تھ، اس نے ساس ترکیات سب مذہبی رنگ میں ہی نایاں ہوتی تقیں اس وقت ان دونوں عناصر کی تحلیل بہت ہی شکل تقی مجرحب قومیت نے مذہبی جذبات کی روح حصل کرلی تواس وقت سے سیاست کو مذہب کا جامہ پہننے کی ضرورت نہ رہی آگ مورضین نے مربی اخلافات کوسیای اختلافات کی بنیا وقوارد یا ہے مگر بنظر غور اگراک اس نبیاد کی مجی کوئی بنیاد تلاش کریں گے تو وہ بھی ا سباب پائیں گے جس کا مذکورہ بالاسطوریس ذکر کیا گیا ہے۔

> مولانا ابوالكلام آزادكي تازه ترييعلمي اوراد بي تصنيف غبا رخاط

مولانا كعلى اورادبي خطوط كادلكش اورعنبر بزمج بوعد بخطوط موصوف ن قلعه احراكم كي تیدے زمانے یں اپنے علی محبِ خاص نواب صدر مارجنگ مولانا جید ارجن خاں شروانی کے نام لکھے تھے جور مائی کے بعد مکتوب المبر کے حوالے کئے گئے، اس محبوع کے متعلق اتبا کہ دینا کافی ہے کہ یہ مولاناالوالكلام جيے بحي فضل وكمال كى تالىغات بس اپنے رنگ كى بىمثال تراوش قلم بى ال خلوط كمطالعه كالمورص ف كدما على منظر كالكمل نعتقة الكمول كم سامعة احا مام وسطرط موتيول سے كى بولى ك قيمت مجلد خواصورت كرد يوش چارروپ ـ نتبهٔ برمان د<sub>ی</sub>لی قرول باغ

اسباب كفروجور

بهلاسبب تقليرآ باؤا كابروغره

(۲) از<u>خا</u>ب **میرولی انفرصا**عب ایڈوکسٹایٹ آباد اب قرآن مجید کی اُن آمات برغور کیم جن میں تعلیہ پشینیاں کی مضرت بڑی وضا

کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔

اورجب كهاجاتا سے انجیس كيد پروى كرداس چزری ہے آنا والسّرف توکیتے ہیں کہ نہیں ملک مم پردی کرب گاس چزی جس پریم نے اپنے آباد اجداد کو با یا کیا یہ لوگ رونبی کریں گے) اگر جیان باپددادان كچيمخيمول اورنداه يافتهول ر

وَاذَا فَيْلُ لَهُمُ الْمُعُوِّاتُ آنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلُ نَتَبِعُ مَّا ٱلْفَيْنَا عَلَيْمَإِ بَآءَ نَا- اَدَلَوُ كَادِيَ ابَاوُصُمْرُ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لَا يُعْمَلُ وَنَ -

يهان تام بني آدم س خطاب مورما ب إورية آيت كى خاص جاعت سے سعلى نبي بلكه عام طورت نوع انان كايفاصدبيان كالكاب كرجب مجمانعيس مجمايا جانات كدخواك احكام كى تعمیل کرور خدا کے رسول کی متابعت کروا در خدا کی کتاب کی بیروی کرو. تو وہ جواب میں ہی ہے آہیں كنهب مم اييانهب كري ك. ملكهم تواسى راه برجليس كحب راه برم ارك باب دادا جلة آئ بير-السرتعالي كمباب كدكيايه لوك يهنهن موجي عكدان كآبا واجداد ميح رست يرتع يابز وولوك کچہ سمجتے ہی تھے یاند بلکہ کیا بدلوگ بہ جانتے ہوئے ہی کہ ان کے بزرگ گمراہ ستے انہی کے نقشِ قدم برطیتے جائیں گے۔

حقیقت مال بی ہی ہے کہ نوج انسانی کی ایک بہت بھاری اکثریت ہیشہ یونی کرنی ہے کہ نوج انسانی کی ایک بہت بھاری اکثریت ہیشہ یونی کرنی ہے گئی ان کے کہ بغیر ہونے کا میں بندکرے اپنے آباک امبراد کنفق قدم ہونے گئی۔ خلا وندکریم نے آدی کو علم دیا اور عقل دی تاکہ وہ اپنے عقا مروا عال کے بارے میں قدم قدم ہر ہوج سمجے اور نیک و مبرین تیز کرکے تیکی کی لاہ اختیار کرے ۔ قرآن مجیر ہیں بٹیار مقامات ہوائہ تھا اور اختیار کرے تیکی کی لاہ اختیار کرے ۔ قرآن مجیر ہیں بٹیار مقامات ہوائہ تھا کی ہیا ہے کہ صیعہ کا منات کی آبات بیات سے وی لوگ فائرہ الشاسکة ہیں جو تفکر و نفقہ اور نفقہ سے کام بلتے ہیں۔ جا بجا یہ اور انقوم نجلمون وغیرہ ویخرہ ۔ لکوم نعقلون ۔ لقوم بیقلون ۔ لقوم بیقلون ۔ لقوم ہی اپنے کے مسلون ہی موری خوال کے باتی تام سرحینیوں کو اختیار بردی میں کورانہ تقلید کو ہی اپنے کے مسلون ہی مون اس کے ببودی ندم ہیں کہ ان کے آب وا وا بیودی ہے ۔ تام عیائی صوف اسی مون اس کے ببودی ندم ہیں کہ ان کے آب وا وا بیودی ہے ۔ تام عیائی صوف اسی کے سیم شرب کے قائل ہیں کہ ان کے آب وا وا تو ان ہی کے سیم شرب کے والے انسان ہی صوف اسی وجہ سے ملان ہی عیائی تے ۔ ہند ہیں اس کے ہندہ ہی کہ ان کے بزرگ ہندو تے مسلمان ہی صوف اسی وجہ سے ملان ہی و مسلمان ان کے وہ میں انسان ہی وہ سے ملان ہیں وہ سے ملان ہی ملان ہی ملان ہی وہ سے ملان ہی وہ سے ملان ہی وہ

کی صورت میں اور کی صالت میں آدی تفکر و تعقل کے فرائف سے سکدوش نہیں ہوسکتا۔ اور
کورانہ تقلید ہم صال اس کے لئے ناجا نزہے۔ قرآن مجید نے ہم مقام اور مرموقعہ پرغوروفکر کرنے کی دعوت
دی ہے عقام کا بیان ہو یا اعمال کا قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ سوچے بغیر یہ بات مان لو۔ اگر کسی
مذہب کا کوئی آدی یہ دعوی کرے کی میرے آبا واجدا دصیحے دہتے پرنے اس لئے میں ان کے نقش قدم پرجا کہ
مذل منصود پر بہنچ جاؤں گا جمید لئے سو بھنا اور سمجھنے کی کوشش نی مضرودی ہے تواس کے مقلبے میں
مام دورے مزاہب کو گر بھی ہی کچھ کم سکتے ہیں۔ ہمال میں آخری فیصل علم کرے گا اور عقل کرے گی
کون سرے مراب مزاہب کو گر بھی ہی کچھ کم سکتے ہیں۔ ہمال میں آخری فیصل علم کرے گا اور عقل کرے گی

ندملانوں کے لئے رواہے نعیرائیوں کے لئے ، ندہندوں کے لئے جائزہاورزہمودیوں کے لئے۔ غرضکہ کوئی مذہب ہویا کوئی مسلک محض زرگوں کی تقلید کوشی را نہیں بتایاجا مسکتا بلکہ توریدایت کا مہلی چیر نے دانسان کے اندموجدہ بسینی اس کاعلم اوراس کی مقتل۔

وَاذَا قِيْلُ لَهُ مُ تَعَا لَوُا إِلَىٰ اررب كها مِنا الله الله وَالله وَيَرَا لَكُ الله وَلَا لَا الله وَالله وَالله والله والله

سورة مائده کاس مقام پر کفر کی مبعض رسموں کافکر کیا گیاہے میٹرک لوگ ہوا ٹی ہیں کوئی کی بت کی نیازر کھتے اور نشان کی خاطراس کا کان بھاڑ دیتے اوراس کو کیرہ سکتے۔ اس طرح کوئی جا نور بت کے نام پر آزلو کردیتے اوراس کواس کے اختیار پر جھوڑ دیتے مہ مائیہ کہلا تا۔ اس طرح کی اور کئ غلط رسیں ڈال کران کو کم شرعی بجھتے تھے . قرآن کہنا ہے کیا لا اکوئی حکم انٹر تمالی نے نہیں دیا بلکہ یہ ان فرو کا افرائ ہے ہو فرمایا کہ جب اِن لوگوں کو کہا جانا ہے کہ اِن مشرکا ندر موں کو چوڈ دواوراس ہوایت کی پر کی کی وجو خداکا رسول تنہارے کے لایا ہے تو یہ لوگ جواب ہیں کہتم ہیں کہ بین کی تامی کی ضرورت نہیں بھاک کر وجو خداکا رسول تنہارے کے لایا ہے تو یہ لوگ جواب ہیں کہتم ہیں کہ بین کی تامیک کی ضرورت نہیں بھاک

اُسَ آیت می بھراس بات برزور دیا گیاہے کہ آبا وا جدادی تقلید کافی نہیں بلکہ بہوج امروری علیہ کہ ہارے آباجی راہ پر جلے رہے ہیں وہ راہ سید می یا نہیں بحض تقلید کو اپنے سے کافی سجو لینا گویالپ قوائے عقلی وفکری کو معطل کر دیا ہے جو جائز نہیں۔ افوس سے انتا پڑتاہے کہ آج ملمان میں کئی ای طرح کی مشرکا ندر سیس جاری ہیں اور ملمان میں باپ واواکی تقلید میں مان رحول کو اواکرتے ہیں اور کھی برسے کی تکیف گوا دا نہیں کوتے کہ یہ رسیس شرعًا درست ہیں یا نہیں۔

اورس وقت ده بيائي كرتي بي توسكة بي كه ممناف آباد اصلاكواس بربابا ادراشنف بي الياكرف كاحم وياب كمكرانسزيجان يأفره بالغشناء أتقولون عكى كاحمنبي كيارياتم المراسي باتس كتعبو جغيرتم نبين جائت

دَاذَانَعُكُوانَاحِشَةً قَالُوا وَجَهْ تَاعَلَيْمَ أَبَّاءُ نَا وَاللَّهُ أَمْ نَا عِمَا قُلُ إِنَّ اللَّهُ } الله وكالاتعكم ون.

اس آیت سے پہلے تام بی آدم سے خطاب سے کیشیطان سے بچے تاکہ وہ تہبی گراہ نہ کردے مياكس في تهاديد مال باب كوم كاكرجنت سن كلوا ديا تمار سانتهي يريمي تباياكتم شيطان كو دیجم نہیں سکتے اوراس لئے معلوم نہیں کرسکتے کہ وہ کس کس راہ سے تہیں برواہ کرتاہے بھر فرایا کہ حب تم من چکک پہلے باپ نے شیطان کا فریپ کھایا میرباپ کی کیوں پنولاتے ہو۔

بها سصمعلوم مواكرآبا واجدادكي كوانه تقليدمي ليك تنيطاني فريب بيجس كزريع وه لوگوں کو گمراه کرتاہے حبیاً کہ اس آیت میں بیان ہوا۔ تقلید کرنے والے لوگ عُوماہی کہتے ہیں کہ ج كي بم كررب أبي وه خوار كم كم مطابق ب حالا كمد المنون في ابني عقل س كام ليكر بعي اس ات برغورس كاكه يكام عقلا فراك مكم كمطابق مومى مكتاب يانبير

قالوًا أَجِنْتُنَا لِتَعْدُ الله لله كَلِمَا النول فَ كِمَا البِهِ وَمِارِ فِي السلامَ

وَحْدَةُ وَنَنَ رَمَا كَانَ كَمْمُ مِن اللَّهِ فَرَاكَ عِدَا كَانَ مُعَادِث كِي اور حَوْدِينَ يَعْبُ المَادِّ مُنا فَالْتِنَا مِمَا مُصحِس كَ عِدت كَوَ تَصِ بَلِي واط

بسات توبارے باس ده (عذاب) جس كا

تَجِدُنَاإِن كُنْتَ مِنَ

تودعده كرتاب- اگرتوسچاب -

العنوقين،

ية وكرقوم عادكاب جب الخيس حضرت بعد عليال الم ف كماكد التركى عبادت كد اكراكم سواے اس کے اورکوئی معبود نہیں توا مغوں نے جواب میں بی کہا کدیا تو ہارے پاس اس اے آیا ہے کہ مان مبودول كوموردين بنكومار باب دادا برج بط آئ س ان لگوں نے اپنی عقل سے کام ندلیا۔ اپ علم سے فائعہ ندا تھا یا۔ کا مُنات کی ہے شاریخ نی فائعہ ندا تھا یا۔ کا مُنات کی ہے شاریخ فی نشانیوں سے اور بنی کی تعلیم سے جو خوداُن کی فطرت اور نمی کی آواز کے مطابق تی معن اس لئے انکا کو دیا کہ وہ علیم اُن کو اس رہے سے شانے والی تی جس رہتے ہوان کے باپ بدا چلتے آئے ہے۔ کورانہ تعلیدے انفیس اس قدر اندھا کر دیا تھا اور ان کے قوائے عقلی وفکری کو اس درج ب کارکر دیا تھا کہ انفوں نے بڑی بے باکی سبنی کو بیال تک کہ دیا کہ اگر تو جا ہے اور جموٹے تو ہم بہندا کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔

قَالُوْااَ جِنْسَالِتُلْفِتْنَاعَنَا وَجَدُنَا امنون فَهَاكِهَا وَالْهِ تَعِلَاكُ الْهِيرِدَ عَلَيْهِ اللهِير عَلَيْ إِلَّهَ وَكُوْنَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءَ تَوْمَ كُواس جَيْرِت مِي رِبَايَا مِ فَاسِجِ بِابِ فِي الْاَرْض وَمَا عَنْ لَكُمَا وادول كو اور بودت مردون ك فرايس فِي وَيْنَا لِنَ وَمَا عَنْ لَكُمَا واللهِ مَ مِنْ اللهِ واللهِ واللهِ مِن اللهِ واللهُ مِن واللهُ والله من الم

یہ فرعون اوراس کی قوم کا قصہ ہے جب حضرت موٹی اور بارون علیم السلام ان کے پاس آئے اور انھیں ضوائے واحد پرایان لانے کے لئے کہا۔ توانسوں نے می بی کہاکہ کیا تم ہیں اپنے آباؤ اجداد کے دائے سے ہٹانے کے لئے آئے ہو۔ ہم ہرگزایدا کرنے پرتیا رنہیں ۔

قالواليمليل قَلْكُنْت فِيْدُنَا المنون نَهاا عمل الماسيليم بها بهي بهر بها من المنون نَهاا عمل المن المنها بهي بهر بها من المنه الم

یة دم تودکا ذکر ب حب حضرت سائع علیال الم نے الحقیں کہاکد اے میری قوم ایک خداکی پرتش کرو سوائے اس کے اور کوئی معبود بنیں ۔ اس نے مبین بیدا کیا اور دی تہاری آبادی اور مودی کا باعث ہے تواسنوں نے جاب دیا کہ تجہ برہم کوامیری بعنی بونہارلگتا متاکہ باپ دا دے کی را ہ

روشی کرے گا۔ تُولگاس کومٹانے۔

حضرت صالح نے اپی قوم کو توحید کی طوف بلایا ۔ دلیل کتی سادہ اورعام فہم تھی کہ جس فرآنے مہمیں پیداکیا ہے مرف وہی مہم اس کہت کا من دادہے۔ آئی بات خود نود کے لوگ می سبحے تے ۔ کیو نکہ کوئی ایسی مشرک قوم دنیا ہی نہیں گزدی اور شاب ہے۔ جو ضرائے ماحد کو نہ بچائی ہو۔ ٹور ہے ہا س لیل کا جواب تو تعالمی نہیں کہا کہم اپنے بزرگوں کی دا موکروں حجو طیس۔ تواج باب وادے کانام روشن کرے آیا ہے۔

اضوں نے کہا اے شعب کیا تری نازیہ مکم کرتی کے جوڑ دیں ہم اس چیز کوجے ہما ہے باپ داوا پر اپنی مرضی کے بیت تھے یا ہم اپنی اس بی مرضی کے مطابق تصرف کرتا جیوڑ دیں۔ تُو تو بڑا جِلم والا اور کھلائی والا ہے۔

عَالْوَالِيَّشَعَيْبُ أَمَسِلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكُ مَالِيعُبُرُ ابَاوُنَآ اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِي امْرَالنَا مَا نَشْلُو مُواِنَّكَ لَانْتَ الْحُلِيْمُ النَّاشِيْدِيد. الْحُلِيْمُ النَّشِيْدِيد.

مدین والول کوجب حضرت شعب علی السلام ف سجهایا که خدات واحد کے بغیر اُورکوئی پرتش کے قابل نہیں اور ماپ تول میں انفیس دیانت واری کرنے کی نصیحت کی توامغوں نے بھی بھی جواب دیا کہم اپنے باپ وادا کے دستے بری چلیں گے کوئی نی ما ہ اختیار کرنے پر ہم تیا رنہیں اور طنز احضرت شعیب علیا لسلام کوکہا کہ تم بڑے برد مارا ورنیکو کا رسمی سمجانے کہتے ہو۔

> قَالُوَالِنَ آمَّمُ إِلَا بَعَرُ مُثِلُنَا المنول فَلَهَاكُمْ فِي بِلْمِعْطِي مَ آدَى بُورِ ثُرِيْدُ وُنَ آنُ تَصِمَّ وُنَا عَمَّا لَمُ الما الدوم بِي بِين اس جِنْ و و كروجِي كَانَ لَهُ فُرُدُ أَبَا وُنَا فَا ثُوْنَا كَي بَلْرِي آبَا وُاصِلِد رُسِينَ كرت مِي لِيهِ اللهَ فِي لُكُطَانِ مَّيِدُين مَ بِارِد بِإِس كُونَ ظَامِر لِيل مَ

یہ عادو ترور کے بعد کی ختلف توموں اوران کے پنجبروں کا قصدہے جب ان کے پاکسس ان کے رسول آئے تواضوں نے می جواب میں نظاری آبار کو ہی اپنا صلک بایا اوراس مسلک کے خلاف ہر

بات كومائنے سے انكار كرديا۔

حن قومول اورجن بغیرول کا قرآن مجید میں اس سلسلے میں خاص طورسے ذکرکیا گیاہے ، ان علاوہ اورسب قویں مجی جیا کہ اس سے تعلید علاوہ اورسب قویں مجی جی اکساس آیت سے خلام ہے ۔ بغیرول کویں جواب دیتی دہی ہیں ۔ اِس سے تعلید اوراس کی تباہ کن مضرتول کی بمرگیری ثابت ہوتی ہے ۔

إِذْ قَالَ لِأَ بِشَيْرِ وَتَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ جِبُ اسِ فَالْخِبَابِ كُواورا نِي وَم كُوكِها كَيْ الْمُثَا تِيْلُ الْآَيْ أَنْتُمُ لَهَا عَالَمُونَ مُورِيَال كِيا چِرْنِ بِي كُمْ ان كالحكاف كُرتْ بُو قَالُوا وَجَلْ نَالْمَا الْحَكَاف كُرتْ بِي اللّهَ اللّهُ ا

مُرِينُ آنْ يَتَفَعَنْلَ عَلَيْكُوْ وَلَا تَم بِرِبْلِانَ عَلَى لَهِ اوراً لَهِ إِمَا اللهِ تَو يَكُو اللهِ اللهُ اللهُ

بخضرت نوح على السلام كاذكرب جب المنول في ابن قوم كوكم اكد المدهم وقوم النسك عبلاً كرواس كرسلا وركوئى متبارا معود نهي (نم سب كيد عائنا وسجعة بوئ مي كيول بت برتى كرت بهي كرواس كيام درت نهي و دوم من اسني بزرگول بي نهي من ايم درت كوم كر نهي جو دوم من اسني بزرگول بي نهي سنى يم توان كار و درت كوم كر نهي جو دي ساء م

قُالُوُا بَلُ وَجَدُنَا الْبَاءَ نَا اللهِ الْمُولِ عَلَمُ اللهِ الْبِيلَ بَهِ مَلَامَ لَوَالِيَ آبًا وَ كَنْ الكَ مَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَعْ اللهُ اللهُ مَعْ اللهُ ا

یمی حضرت ابراہم علی السلام کا ذکرہے۔ جب اعفوں نے اپنے باپ کوا ورا بی قوم کو کہا کتم کس چنر کی پوجاکرتے ہو توا سنوں نے جواب دیا کہ ہم مور تیوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہ کا اعتکا کرتے ہیں ۔ حضرت ایرا ہم نے بیر چھا کہ جب تم ان مور تیوں کو بچارت ہو تو کیا وہ سنی ہیں ۔ یا کیا پہمور تیا تہیں کچھ نفع دیتے ہیں، یا صرر ہنچا سکتی ہیں توان لوگوں نے جواب ہیں ہی کچھ کہا کہ مارے باپ دلیا ان کی بیجا کرتے تے اس لئے ہم می کرتے ہیں۔

دیکھے اِن لوگوں فرصفرت ابراہیم کی دلیلوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکھت ہات یہ کہ انسوں نے اپنے علم کہ انسوں نے اپنے علم کہ انسوں نے اپنے علم اور عقل سے کام لینا ہی حیوزر کھا تھا ، اپنے عقابیرہ وظالف کے من وقیع پر کمجی انسوں نے غور می نہیں کیا تھا اور جوشمیس ضراوند تو اللی نے خودان کے اندر روشن کردگی تھیں ، ان پرتہ در عرب یا بردے ڈال رکھے تھے ۔

حیقت یہ بکہ جواگ بزرگوں کی کورانہ تعلید کوا پنے لئے کانی سیمنے لگ جلتے ہیں وہ آہستہ سے مستان قوائے عقل وفکری کو باکل بے کاربنا کررکہ دیتے ہیں۔ اگر فوع ان انی ایس ذہنی غلامی سے

گراں بارطوق کواپی گردن میں سنڈال لیتی۔ تو آم جد دنبلے علی اور فئی خزانے موجدہ خزانوں سے سوگا سے می زیادہ مہوتے ، انبانی علم میں آج مک مبتی کچ ترفی می مہوئی ہے وہ انفیس نفوڑے سے لوگوں کی کوششوں کا نتیج ہے جنموں نے اپنی گردنوں سے غلامی کے اس طوق کو انار میں نیکنے کی جراکت کی اور اہل زمانہ کی ملعن و تشنیع سے بردل نہوئے۔

> فَكُمَّا جَآءَهُ وَمُوسَى بِالْتِنَا بِي جِبِ الْأَنْ عَلِي الْمَنْ الْمَارِي الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ بَيِّنْ قِ قَالْوُا مَا هُنَ الْمَنْ الْمَنْ فَى فَانِول كَما تع - تواضون في كما ية توجاده مُفَاتَرَى دُفَاسَمِ هُنَا فِي الْمِنْ الْمِنْ بَيْنَ مَا فَيْ الْمِدَ لِلْهَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

حضرت موئی علیالسلام فرمو دیوں مع باس دین فطرت کی بیدھی ساد تعلیم کے آئے بیجزات سے بی اُن لوگوں کو صعیح دائے بیجزات سے بی اُن کو تعلیم و تبلیغ اور و تبرا کے کو شش کی لیکن اس نامراد قوم نے ان کی تعلیم و تبلیغ اور و تبرا کو کو صرف اس لئے عادہ کہ کر سترد کردیا کہ ان کی تعلیم ان لوگوں کے آبا و اجداد کی روش کے خلاف تمی ۔ اگر کی حجوثی بودی دلیل سے بی حضرت موئی کی دلیلوں کا جواب دیتے تو بھر کمچے بات می لیکن یہ لوگ تدر بر و تفکر کا تو نام ہی نہیں لیے تھے ۔

واذا قبل كهمُ التبعُولها أنزل اورجب مهاجاته النس كه بروى كرواس چيز اللهُ قالُوابَلُ مُنْبَعُ مَا وَجَدُنَا كَجَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

یه آیت کی خاص قوم کے متعلق نہیں بلکه عام نوع ان فی کا ذکرہے جب سے ثابت ہوتاہر کر تقلید آباکا مرض کی ایک قوم میں نہیں لیک عام بی آدم میں بایا جا تاہے اس آیت سے مجی ظاہر ہوتا ہے کر نقلید شیطان کا آل کا رہے جس کے در سے دولوگوں کو بہکا تاہے اس آیت میں یا شارہ مجی ہے کہ یہ لوگ كيون نهي سوچ كدان كى بروش لمبين الميس تونهين ليكن عقيت به يك كوران تقليدك شيدا سوچ اور سيمن كى تحليف برداشت بى نهين كرنا چاست ان كاعقيده بيست كه پهلوگ كافى سوچ چ مين اس با خارع قل سه كام لينا صروري نهين را -

یددورخیوں کا ذکرہے جب انھیں دورخ میں ڈالاجائے گا تو کہیں گے کاش کہ ہم خدا کا اوراس کے رسول کا حکم مانتے رہے بدلاک معذرت کے طور پر خداس کے کا سے ہمارے پرورد گارہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی ہیروی کی اوران کے حکموں پر چلی ہماری گراہی کا باعث وہ ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا یہ عذراس لئے مقبول نہ ہوگا کہ خدانے انھیں علم اور علی دولت بختی می بران کا فرض تعاکم وہ اس سے فائرہ اٹھانے خدا کی اس داد کو اعنوں نے ہیں دہت ڈال دیا اور آسانی کی طرف مائل ہوگا کہ ہم کے وہ سوچیں مہارے مردارا ورہارے بڑے ہم سوچ ہے۔

افسوس سے کہنا جُرتاب کہ کعناری بد بیادی اس دقت کا فروں اور شرکوں میں اتی شد برنہیں جنی سلمانوں میں ہے۔ اگران خیس کہہ دیاجائے کہ فلاں صاحب نے یہ کہا ہے یا فلاں کتاب میں بدلکھا ہی توبس وہ سوچ سمجے بنیراس کوابنے لئے شد بنا لیستے ہیں اوراس کواپنے لئے کا فی سمجھے ہیں عبرت کا مقام

وَلِنَا أَتُكُلَ عَكَيْمِ مَا لِيَتُنَا اورجب أَن بِهِ المِنظامِ اللهُ عَلَيْمِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْمِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْمِ مَا اللهُ الل

إِلْكَافِكُ مُعْتَرَى - الله موسع جاس فيانوه لياب -

یہ یت بی کسی خاص قوم سے متعلق بنیں - عام قوموں کا ذکرہے جوانے اپ رسولوں کی تعلیم کواس کئے روکرتی رمبی کہ وہلیم ان کے باب دا داکی روش کے خلاف تھی ۔

يَعُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعِفُواللَّذِينَ كَيس كَنَا توان مَرَرِف والوں كوكد اكر تم اسْتَلْبِرُوالوَلْ اَنْمُ الْكَنَامُومِينَانَ نهرت توجم مومن بوت يحرر في والے كال الْذِينَ اسْتَلْبَرُواللَّذِينَ نَا تَاوَاوْں كوكس كَد كيا بم نه تميں برايت اسْتُضُعِفُواْ اَنْحَنُ صَدَد نَاكُمُ عَنِ سے روكا بحاليك برايت تبارے إس بج كي ا

الْهُنَّاى بَعْنَا ذَجَا أَبُلْ لَنْمُ جُوْمِينَ ﴿ نَبْسِ لِلِكُمْ مِي مُحِمِتُهُ .

دیجے متکبن کا جواب کیا ہے وہ اپنے ہروول کو کہتے ہیں کہ تہارے اندر می مرایت کی میں روش تھی متکبن کا جواب کیا ہے وہ اپنے ہروول کو کہتے ہیں کہ تہارا روش تھیں۔ رسول می بنہاری در ان کی کے لئے تھے ہیں کہ کے ان کا دکرہے جب محلوق اپنے خالق کے ماضے پیش ہوگی ۔ اپنا قعورہے ، یہ قیامت کے دن کا ذکرہے جب محلوق اپنے خالق کے ماضے پیش ہوگی ۔

اِنَّهُ مُ الْفُوَا اَبَاء هُمُومَا لِيْنُ الْمُونِ فَيِا تَعَالَثِ بِلِ وَاوَا كُوعَا وَالْكُوعُونَ وَمُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُلُونُ الْمُونِ فَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ ال

به دوزخیوں کے ذکر میں ہے کہ یہ لوگ اپنے آبار واجدادی تقلید میں گراہ ہوگ ۔ یہاں و باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ تقلید کرونے والے اپنی بیٹن روکوں کے نقش قدم پردوڑتے ہے جائے ہیں۔ میں یہی سوچ ہجد کرقدم نہیں اٹھائے۔ تقلید کی ایک بڑی مضرت ہی ہے کہ تقلید کرنے والا اپنے سانے ایک بنابا یار سدد بجتا ہے اوراس پر اندھا دصردوڑ پڑنا ہے۔ خود موجنے کی تکلیف نہیں کرتا اوراس طرح اپنے قولت علی کو قطعا معطل کرونیا ہے۔ دومری بات جوان آیات میں بیان ہوئی یہ ہے کہ مرز ما میں کہ اور کا سی تقلید کی وجسے گراہ موئے۔

مَاسَمِعُنَا عِنْ افِي الْمِلْعِ الْأَخِرَة نبي عَمِنْ يبات كِلْ دين عن بات كُلُّ وين عن بات المُعلِدين عن بات إنْ هٰذَ الْكَا اخْتِلَاق مَا اس فَ الْبُ دل عَلَمُ لي مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

یدمقام می کی فاص قوم سے متعلق نہیں عام اوگوں کا ذکرے کہ جب انحیس کہا جاتا ہے کہ نہا وامع وہ مرحف ایک فقا ہے توہ وہ اس کے جا ب یں بہی کہتے ہیں کہ ہارے باپ دادا بت برسی کے تہا وامع وہ میں ایسا ہی کوئے مطب میں ایسا ہی کوئے مطب میں کہ ایسا ہی کوئے مطب میں کے ۔

مَنْ قَالُوَّا لِمَا وَجَنْ نَا أَبَاءَنَا الْمِلَا وَالْمَالِمُ الْمُلْكِمِ مِنْ الْمُلَا وَمَ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمِلِي الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ اللَّهِ وَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلِيلُولِ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكُلِيلُولُ الْمُلْكُلِيلُولُ الْمُلْكُلِيلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُلِيلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلِيلُولُ الْمُلْكُلِيلُولُ اللْمُلْكُلِيلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْ

اس مقام پہلے توحیدے چندد چند دلائل بیان ہوئے بھران لوگوں سے نوجھا گیا کہ تہارے پاس می شرک سے حق میں کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ لیکن ان لوگوں نے جواب میں صرف یہی کہا کہ ہارے باپ داداکا رست ہی تھا ہم مجی اسی پرچلیں گے۔

بہاں صاف طورے بتایا گیلے کہ جنے بینم بر مسلے محدداور ناصح دنیا میں آئے۔ان سب کی توبوں نے انعیس بی کہا کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے رہتے بر نہیں چلیں گے۔ بلکداپنے باپ داواکے رستے پرگامزن ہوں گے۔

اس سے تقلید کی مرکزی معلوم ہتی ہے۔ آج ہی ہی صال ہے۔ خامب کے معلیط میں تو الآما شارا منرتام دنیا اس مرض میں بہتلاہے۔ باتی دنیا وی علوم وفنون اور سنعت وحرفت اور کاروبالگ ترتی میں بھری کردھی ہیں۔

آباد کا کی تقلید کے علاوہ اپنے معاصر رشتداموں اور دوستوں کی تقلید مجی کفرواکا رکا بات ہوتی ہے ۔ مبیاکہ آبیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے ۔

حضرت ابراہیم علی السلام ابنی قوم کو سمجا رہے ہیں کہ تم نے اپنے معاص پی رشتہ داروں اور دوستوں کی عبت ہیں اوران کی تعلید میں بہت پرتی سٹور ع کر رکھی ہے بھی تیامت کے دن بدلوگ نبارے کام نہ آئیں گے بلکہ وہاں تم ایک دوسرے براحنت کروگے کہ ہم ان کی دجسے کا فرہوئے ، وہاں نہ تہاںے دوست اور رشتہ دار اور نہ تہا رہ معبود ثبت تہاری کمچہ مدد کر سکیں گے۔

قرآن مجیرکے مذکورہ بالامقامات سے قطعی طورسے ثابت ہوجکا ہے کہ ہر پنیر کے زمانے میں مین ہر ملک ہیں مین ہر ملک ہیں مین ہر ملک ہیں اور ہر فوم میں کفا را در شکیت کی گرای اور کعزوج کو کا باعث زیادہ تر ہی تقلید آیا کی بایک متی ہے۔ متی ہے تھی ۔ متی ہے تھی ۔

الله دنیا کے دل وداغ پرتفلید کا ان اگہراا تزموج کا ہے کہ اگر کوئی آدی اپ علم وعقل سے کام کے کئی معاملے کے متعلق سوچنے کی کوشش کرے اور دنیا کے بامال رستے سے ایک قدم مجی ادم مرمونا چاہے تولوگ طمن و تشنیع کی بوجھاڑے اس کا ناک میں دم کردیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہزرانے میں مدھ در حال و نحن رجال " کہنے والے لوگ مجی پریا موت رہ ہیں میکن اُن کی مرزانے میں مدھ ور حال و نحن رجال " کہنے والے لوگ مجی پریا موت رہ ہیں میکن اُن کی آواز صوالے زیادہ کا اُرگر ثابت نہو کی۔ ایسے لوگوں پرعموا اس قیم کے آوازے کے جاتے ہی کم

تصحيح

گذمشتہ جولائی کے برہان بی صنحہ ۲۱ کے دوسرے پراگراف میں چذغلطیاں رہ گئ ہیں ازرا وکرم اب اس پراگراف کواس طرح پڑھے ۔

"اس صدی میں جن ام برن نے بہاں کام کیا ان میں سب متہور مرڈی آئمتھ
( Sydney Smith ) کنگ (.W. King.) اورولیس نج ( Sydney Smith ) اورولیس نج ( Wallace Budge ) میں گذشتہ صدی کے ماہری جنوں نے اس تخیق کی بنیا در کی وہ راسم ( Rassam ) نے بارڈ ( Aayard ) اور سنگس ( Rawlin son ) اور سنگس ( Bota ) برتا ( اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس علاقہ میں انہی بہت کچ معلوم کرنا باتی رہ گیا ہے گ

## علم انفسات كاايك اقادى ببلو

لغيننك كزل جاب قواح عبدالرشيد مباآئي ايمايس

علم النفس کی متعدد تعریفی کی جاجکی ہیں مگران میں سے ایک بھی ایسی نہیں جواس مطالع کو پوری حارح واضح کرکے لرمذگ کے افادی پہلو پر دوشی والتی ہو۔ اکثر کتابوں ہیں جو تعریف ہمیں ملتی ہے وہ پوں ہے کہ علم النفیات ذہن (یاروح) اور ذہنی عملیة ( Process.) کا علم ہے ؟

ہمارے نزدیک یہ تولین نامکل ہے، کیونکہ توریف جب تک ایک اصطلاح ، لفظیا عبارت کی مکمل طور پرتشری نظروب وہ تعرفی کہ لانے کی متی نہیں ہے علم النفس کی تعرفیت میں وج یا بہت کا لفظ موجود ہے ۔ جوبنزات خود مزید تعرفیت کا مقتضی ہے ۔ اسی لئے اگر ایک لفظ یا اصطلاح کی تعرفیت میں مزید تعرفیت کی خرورت پڑے تو وہ تعرفیت نہی صرف نا کمل ملکہ ناقص مجی ہوتی ہواور تعرفیت معلنی اور معانی بنیاں ہوں وہ مت تعرفیت کے معلنی اور مجانی اور مجھ میں دقت مذہبی آئے ۔ صاف ظام رموج ایک اور میں دقت مذہبی آئے ۔

مثلاً میں ایک میز پر بیٹھاس وقت لکھ رہا ہوں۔ اگر سامنے بسیٹے ہوئے تخص سے دریا فت
کروں کی میزکیا چیز ہے تو وہ لیتنا ہی ہے گاکہ یہ ایک لکڑی کی ایسی ترکیب ہے جس کے عالمیا ایسی کی ایسی ترکیب ہے جس کے میار ایک کھتے ہیں
پاؤل ہوئے ہیں او وان کے اوپرا یک مناسب لمبائی جوڑائی کا تختہ ہوتا ہے جس پر ہمارالیکر لگھتے ہیں
توگویا اس تعریف سے ہم سجھ کے کہ یمیز ہوتی ہے لیکن اگروہ صرف انتا کہا ہے کہ دیک لکڑی کا
دھانی ہے جو لکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ بات مہت ہمل سی ہوگی کے وکلے اکثری کے بہت سے

﴿ معانِح بنائے جاسکتے ہیں جو لکھنے کے کام آتے ہیں مگل پیز نہیں ہوتے ۔ تو یہ دوسری تعرفی نا کمل ٹم ہری کونکہ مزید تشریح جا ہتی ہے ۔

بی بهادامطلب علمانتیات کی تولین سے کہ جوعام طور پرائی ہے وہ تا کمل اور تاقص۔ بی بم علم النفس کی تعریف یول کرنا چاہتے ہیں کہ جا کہ ایساعلم ہے جوانسانی سیرت تاقص۔ بی جم علم النفس کی تعریف یول کرنا چاہتے ہیں کہ جا کہ اسلام کے افروختی کرنا ہے۔ اس تعریف سے تام وہ خصوصیات واضع ہوجاتی ہیں جوعلم النفس کی اصطلاح کے افروختی ہیں جو نکم علم النفس کی اقعلق دور یا ذہن کے ساتھ ہے اور دور چائی جیست کو ترکات وسکنات اور عاوات واطوار کے ذور یو نظام کرتی ہے ہاں گئے ہے تا ہو کہ کا ایک الیا افنیاتی ہو ہو صفت کو تا یال کر دیا ہے اور ہی تھا ہے ہو کہ کا ایک الیا افنیاتی ہو ہو ہو کہ تا تعلق جو مصل کا ایک الیا افنیاتی ہو ہو کہ تا تعلق ہے جا ساتھ اور نمی کی تعلق ہے جا ساتھ کو تا تعلق ہے تا تا ہو کہ کا تو تا ہو کہ کا دورہ اس کی صفا تا ہو کہ کا تا ہو کہ کا تا ہو کہ کا دورہ اس کی صفا تا ہو کہ کا بیان ہونا تھا۔

کا ایک بیان ہونا تھا۔

ری بات که روح احدیم کاتعلق کیا ب قربه قدیم نظریوں سے ذرا زیادہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جا تجا ہے۔ جدید نظرید موجود ہیں گریدی ہیں جو زمانہ قدیم سے جلے آتے ہیں۔ لاطینی کے بعد عربی میں شقل ہوئے اور عربی سے اب انگریزی میں شقل ہورہ ہیں گروام جو تکہان زبانوں سے ناوا قف ہیں اس نے وہ ہی سمجھے ہیں کہ بالک تی میز ہے حالا نکر حقیقت اس کے بالکل برکس ہے۔ بالڈون (دہ کا Bald ما ان ایف مشہود کا باکل برکس ہے۔ بالڈون (دہ Bald ما یہ کا کی مشہود کا برتا میں خرکر کر اللہ کہ سے بہلا شخص میں نے درکر کر اللہ کہ سب پہلا شخص میں نے اس تعلق کو معلی کیا وہ این رشد ( History of Psychology Vol بہرجال جا تک

تعربف كاتعلق ماسي كمجامنا فرنبي بوا يحقت دى مجور آن كريم في آج مع ماده من المريم من ا

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمُوْحِ وَ الْمُرْتِ وَ الْوَلْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللّ عُلِ اللَّهُ وَحُ مِنْ الْمُهُ رَبِي فَلَ اللَّهُ وَحُ مِنْ الْمُورِدِي الْمُورِدِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمِبَ وَمَا اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ

بهرمال دوح کی تعرلف نهیں موسکتی اور نہی آج کمکی نے کی ہے۔ اس کی محض ہی وصب کہ انسان کا علم اس سے متعلق بہت قلیل ہے اور ہمارے نزدیک قرآن عزیز کے اس جواب بہتراور حواب کوئی ہوجی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہراس نے وہ تمام دروازے بند کردیئے جوشک اور المحادے نیر انسان کے قلب میں آثار دیتے ہیں۔ اس کے جب انسان نے یعنوس کیا کہ وہ روح کی تعربی کرنے سے قاصر ہے تواس نے اس کی صفات بریان کرنا شروع کردیں، معیک جب طرح اس نے اپنے رب کا جنجو میں سراغ دیایا تواس کی صفات کو میان کرنا شروع کردیا۔

اس خنصری تهیدت با دارها به واضح کرنا ب کیملانغن کی جنورین آجل کی جاتی ہوہ آبال ب اور اس کی حرف آجل کی جاتی ہو ہاں ہے اور اس کی طرح مجی مطلب واضح نہیں ہوتا ، اور زندگی کا نغیباتی بہلومعلوم کرنے کے لازی ہے کہ اول یہ معلوم ہوکہ علم کیا ہے۔ ہمنے جو تعرفیت امجی سطور بالا میں کی ہے بینی علم النفس ان فی میت کی کھلیل کو کہتے ہیں ۔ اس کو پیش نظر دھکر ہم زندگی کے نغیباتی ببلوکو، جو ہم تین افا دیت سے پُرہے ، بیش کرنا چاہتے ہیں ۔ یہ مقالہ حافظ سے لکھا جارہا ہے اگرامتال واقوال میں کہیں ترتب فیلط موگئی ہوتونظ افراز کر دیجئے ۔

روح اورجم علی دنیایس اس تعلق کا بهت گهرامطالعد کیاجا چکاب اوریم که آئے بیس که اس تعلق کا تعلق کا بہت گہرامطالعد کیاجا چکاب اوریم کہ آئے بیس کہ اس تعلق کی تعلق کے اس میں اس میں

سمحنے میں اسانی ہوجائے۔

ادل وہ نظریہ جس کومیٹر برل ازم (. Materialism) کہاجا تاہے۔ میڑلسٹ (. Materialist) کہتاہے کہ وجود (لینی ادہ) روح پراٹر کرتاہے اوراس سے حرکات صادر مجتقیمی مثال کے طور پروہ یہ بات پیش کرتاہے کہ اگر حبم پرچوٹ لگ جائے توان ان در دموس کرتاہے میں شعور اس بات کا ثبوت ہے کہ ادہ نے روح پراٹر کیا۔

ومرانظریآ کیڈیل زم (Idealism) کا ہے جو کہا ہے کہ ایسا ہر گرنہیں ہونا بلکہ
دوے جم بینی ادے پراٹر انداز ہوتی ہے اس کے بنوت ہیں جودلیل بیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب
ہم خوفزدہ ہوتے ہیں یا اور کوئی بُری خرسنے ہیں تو فورًا ہمارے دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے حلی خلک ہوجاتاً
ہم خوفزدہ ہوتے ہیں یا اور کوئی بُری خرسنے ہیں تو فورًا ہمارے دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے حلی خلک ہوجاتاً
ہم خوفزدہ ہوتے ہیں یا اور کوئی بُری خرسنے ہیں تو فورًا ہمارے دل کی حرکت بڑھ تا گھٹتا رہا ہے
جور یوطب نے انٹر نیل کریشن ( میں کہ کہ جب ہمارے ذہن پرکی ایسی خبریا صالت کا الرسم تھا ہے
کرے اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہمارے ذہن پرکی ایسی خبریا صالت کا الرسم تھا ہے
تو ہمارے جسم کے اندر چیز ایک ایسے غدود ( Secretions ) ہیں جن سے لواب ( کا سرے ساتھ دورہ کوئی سے لیا ہوجاتے ہیں اور پہلوا ب ( Secretions ) جب خون میں مل کراس کے ساتھ دورہ کوئی اس کوئی سے کرفت اور در گیر علا آ

مندرجبالاددنون نظری بهت موزون معلوم بوت بین مگر تحقیق بهان دک نهیں جاتی اور ایک قدم اور آگر میں اور ایک تاریخ اور ایک قدم اور آگر میں ایک دور ایک دور ایک دور ایک دور ایک میں اور ایک دور ایک دور ایک دور ایر میں اور ایک دور ایک دور ایک دور ایر میں اور این افران ایک دور ایک دور ایر میں اور این افران ایک دور ایر میں اور این اور ایک ایک میں اور این اور این ایک دور ایر میں اور این ایک دور این ایک دور ایک دور این ایک دور ایک دور این ایک دور ایک دور ایک دور این ایک دور ایک دور

مادی اشار پراٹر کرکے حرکت پاقوت (Energy) بدیداکرے عالانکہ قانونِ حفظ قوت ( The The بریراٹر کرکے حرکت پاقوت ( Energy) کے مطابق یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ مرحالت میں حرکت یا قوت ( Energy) پردا کرنے کے لئے بھن مادی اشیار کا دوسری مادی اشیار کرنا فائر انداز ہونا صروری ہے وریڈ حرکت یا قوت پردا کرنا فائمکن ہے ۔

اس صدی میں ملم انفس کے اور می خلامب پریا ہوگئے ہیں۔ یہ می کوئی نی بات نہیں بتائے دی زنرگی کے چندموٹے اصولوں پرغوروفکر کرکے ان کو خدا میں نادیتے ہیں اور جدید تہذیب اور ترن کے مطابق ان کو اینا کینے ہیں۔

البنانول في ونظر الشورية (. Theory of The unconscious)

ایک مرتبہ کا ذکر سے کہ ڈاکٹر فرائٹر الی ہم فرکررہ سے ادران ک ساتھ ایک فوجان کی ان کا ہم سفرھا گفتگو کے معمان میں اس توجان نے ایک لاطبی محاورے کا لفظ علما استعال کردیا۔
عالمبااے لاطبی زبان میں آئی بہارت نہ تھی گرڈ اکٹر فرائٹرٹ اس غلطی ہے اور ہی نتیجہ اخذ کرنا چا با چنا نجہ ڈاکٹر فرائٹر شرائٹر شرائٹر شرائٹر فرائٹر کا مثابہ تھا کہ اس کی تحلیل نفسی (۔ ء ، عدو بعد مده مدی وجمع کر کے اس کو جان یہ بتانا چا بت کو جد میں ان کوظا مرک کے اس غلطی کی وجمعلوم کر لیجائے۔ ساتھ کے فیشوں کی ذب میں جو افرائٹ موجد د ہوں ان کوظا مرک کے اس غلطی کی وجمعلوم کر لیجائے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر فرائٹر نے اس فوجان کواوریقین دلانے کے لئے اپناکار ڈیٹی کرتے ہوئے ابنا تعارف کرایا نوجان کرا اورائی میں اور زیاد ہ رکھی پیا ہوگئ جانچہ اس نے اپنے آپ کو اس علی کے ساتھ بہت خوش ہوا اورائس میں اور زیاد ہ رکھی پیا ہوگئ جانچہ اس نے اپنے آپ کو اس علی کے سائے دو اگر فرائٹر کے والے کردیا۔

يبال يبتانانامناسب نبوكاكه يرجولا طيني زبان كالفظاس في غلط بولا تعا تووه لفظ كيد المنظان المنظان المنظان المنظام المن

یهان یه بات می گوش گذار کردین نامناسب نه بوگی که دُواکر فراکو کات او دُاکر شار کو سال یه بات می گوش گذار کردین نامناسب نه بوگی که دُواکر فراکس کانام اس در که موسلیم استال کیا تصااس کانام اس در که کانام کانام استال کی در بیام ایت ایک کانام کانام کردینا برا اولاینا بینام ایت ایک کردینا برا اولاینا بینام ایت ایک کردینا برا اولاینا بینام ایت ایک کردینا برا اولاینا بینام ایک در بینام کانام ک

چنانچہ ڈاکٹر فرائر نے اس نوجوان سے تعوارے تعوارے وقفے کے بعد مندرہ ذیل موال کے جے ہم ایک مکالے کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔

واكثر فرائد ، با واس وقت تهارك دبنس كيا خيال كموم رسيمي ؟

نوجوان ؛- میں اس وقت یہ موبی رہا تھا کہ ایک باغ میں بھا کا جارہا ہوں اورمیرے پیچے ایک حسین اٹرکی روتی ہوئی بھاگتی آرہی ہے ۔

ڈاکٹر فرائٹ:۔ بی حوافظ تم المطینی زمان کا غلط ہول گئے ہو کیا اس کے لگ بھگ تہیں کوئی اور لفظ مجی یادہے؟

نوجان ۱- ہاں۔ (1) Liquification (3) Liquor (2) Liquid (1) وجان ۱- ہاں۔ (1) Liquification فرائٹر: رکھیدر پڑھرکرا وران کے جوابات کو کاغذر نیقل کرتے ہوئے) اب کیا سرچ رہے ہو؟ نوجوان بداس وقت مجھے بیوع کا وہ مجزویاد آگیا تقاجاں خون شہرین جاتاہے۔

واكرفرائد، (كيداورديك بعد)اس وقت كيافيال تهادك دماغيس ب

نوجران ۱-اس دقت میری آنکول کے سلط لیک کیلن رفوار ہوا تھا اور میں اس برتا ریخل کے مطابقا۔ کے نشان دیکے رہاتھا۔

اس کے بعد ڈاکٹر فرائٹ نے سوالات کا سلدین کر دیا اور کھیتے ہومہ کے سے کا غذکو لیکراس پ

موہو گئے۔ چندمن کے بعد توجان کو خاطب کرے کہنے گئے کہیں نے دیم معلوم کرلی ہے تہا دیاں خلطی کی اور دہ سے کہ تہا ری بوی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جس میں حین کی ب قاعد گی کی دجہ سے در ہوتا ہے اور جی کو ( Dysmenorr hor کی کہتے ہیں!! نوجان یہ س کرچ نک اضا اور اس نے اس حقیقت کا اعتراف کہا۔

اب ری یہ بات کو داکر فرائر فر

بواقعدایک عمولی مثال بے کلیل فنی کی جو ڈاکو فرائو نے قالباً اپنے لکج زیں بیان کی ہے۔ یس بوا فظ سے لکھ ما اس باس بیس ورنہ جوالمہ دیریا جاتا۔ اس بنال کو خواہ کی گاہ سے دیکھا جائے اس بی بہت حد تک کریندی نابیاں ہے۔ یم این شریجات کے عنہ الم طابوری در در کا ما ما فال ما فال مقربین کرسکتے۔ ہر چرکوکی فاص تجیر کے ساتھ والب ندکر دینا درست بہت کو کئی فاص قانون مقربین کرسکتے۔ ہر چرکوکی فاص تجیر کے ساتھ والب ندکر دینا درست بیس و کیا ہے تک بین مانی بیال ہوئے۔ ہما رااس چرکوبیان کرنے سے مقصد بہتھا کہ انسانی حوکات و سکنات خواہ وہ جہائی ہوں بازبانی سرایک میں معانی بیال ہوئے۔ ہیں۔ جوایک دقیق نظر رکھنے والا سمجہ جا تاہے اورائی کی وجہ معلوم کرسکتا ہے خواہ وہ کوئی کی طریقہ اس جوالی کردے۔ یہی چرترتی کرتے کرتے نفس شناسی اور کشف کی حد تک ہوئے جاتی ہے۔ ہر کہ جارک کے بیاد و جو معلوم کی جا مشرب کہ ہر حرکت ، یہاں تک کہ جم کی ساخت اور چرب کی بنا و شامی ہوئے ہوئے کی بنا و من بی خواہ دو جو بات کے ساتھ ساتھ براتی دیتی ہے۔ چہت کی بنا و من دور مقام کی جا ساتھ ساتھ براتی دیتی ہے۔ جہت کی بنا و من دور کی دور سات ہے تو ایونیا یہ وجہ معلوم کی جا مان کے خواہات اس کی خواہات کی بنا و من دور کی دور کی کی بنا و من دور کی دور کی دور کی کر بنا دور کی کر بنا دی کر کیا دور کی کر بنا دور کر دور کی کر بنا دور کی کر بنا دور کر دور کی کر کر بنا دیں کر دور کی کر بنا دور کر دور کر دور کی کر بنا دور کر دور کی کر بنا دور کر کر دور کر دور

فکری تجربات کے مطابق نشوونما پاتے رہتے ہیں گرامی تک یعلم اتنا ترتی نہیں کرگیا کہ عوام اس سے متعید ہوسکیں بٹرخص کے تجربات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے اوران سے ہی وہ اپنے زنرگی کے اصولر کویرکھتاہے ۔

انسان کی زندگی میں بہت نفل کچے عجیب طرح سے واقع ہوجاتے ہیں جن کو وہ تورموں بہیں کرا گربعد میں اس کوان کا احساس ہونے لگتا ہے لین چ کہ یہ افعال فاص ناٹرات کے ماتحت ہو ہیں اس کے جاری رہنے ہیں نا وقتیکہ وہ تو دان کی دجو ہات کی ہت کہ نہنے جائے یاکوئی ماہ نفیات میں اس کی نفی تعلیل (وہ دو وہ مدہ وہ ماہ ہوجی) نکرے۔ ایسے افعال ندمون جمانی ہو کات وسکت میں سرزد ہوتے ہیں بلک گفتگو اور تحریر میں مجری اکثر دیکھنے میں آئے ہیں۔ ان میں ہوکات والفاظ کی نقل کچواس طے ہوجاتی ہے کہ جو الفاظ کی نقل کچواس کے ہوجاتی ہے کہ جو الفاظ کی نقل ہوتے ہیں ان سے الکل مضابہ حوکات اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ باا وفات ہی میں ایک مقاتی اور مقاصد بالکل رعکس کل آتے ہیں۔ باا وفات ہی میں ایک مقواجہ رنگ بی پیدا ہوجاتا ہے۔ اس طلاح ڈاکٹر می زبان میں سیوٹر از م

اوران کی پرنشانی بڑھ گئ جانچاس گھرا ہت س جلدی سے اضوں نے چیڑی کو بجائے ڈپی کے کموٹی پرنشکادیا اورخود کا کے چیڑی سے جاکرکونے میں کھڑے ہوئے کا بہت عوصہ ایل ہی کھڑے دہنے کے بعدان کی بوی با بڑکی اواس نے یہ اجراد یکھا تو بسیا ختہ منس بڑی ۔

میں ابنے مونوع سے دور کل اجار ہا ہوں لیکن ان امثال کا بیان کودینا بھی مزودی تھا تاکداس امر پر نورد دیدیا جائے کہ کس طرح ذہن پر تخربات اثر کرتے ہیں اور کن کن شکوں میں وہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ تخربات اورا ٹرات ان ان کے غیر شوری ذہن میں جاکر بنیے جاتے ہیں اور ایک انجا کہ ( Complex ) ہیرا کردیتے ہیں۔

واکر ایرای ابک و اکر فراند کے ساتھ اخلاف واقع ہوا تو امغول نے ابابک نیا ندم ب اختیا رکھا۔ اس کی روس وہ یہ اختیا رکھا۔ اس کی روس وہ یہ است کرتے ہیں کہ انسانی حرکات اورعا وات بجین کے تجربات اور ذہبی تاثرات کا نتجہ ہوتے ہیں ۔ بول جول عرق ہی کہ انسانی موکر گزرتا ہے وہ ابنا ابنا اثر پر اکرتے رہتے ہیں اور ان اثرات کے مطابق اس کی زندگی نشوون کہ باتی رہتی ہے۔ اس کی تعقیل بہت کمی ہے تاہم جرید جبت اگر ان نظر یات کی تشرب کردی جائے تو یم وضوع میں تسائی دہے گئے۔ ان نظر یات کی تشرب کردی جائے تو یم وضوع میں تسائی دہے گئے۔

واكتراتيراركا بأن ہے كہ كيے پيدا ہونے بى اپ گروہ نواح سے متاثر سونا شرق بوجا باہ اورا ول اول جوائرات اس برائر كرية مي وه والدين اوربين عبائيول ك تعلقات بوية من وان اولين اثرات كووه قانداني اثرات (. Family luences) كانام دية بير- كس نظریے میں بہت سے امور داخل میں - اول یہ کہ بچہ اکو تاہے یا اس کے اور می مین عبائی میں اگراکلونا ہے توبیقینا لاڑلا ہوگا اوراس کی زنرگی ولیے ہی ہوگی جولا ڈے بچول کی ہوتی ہے بعن صف ری طبیعت ،سست، خود کام نہ کرنے والا، بکر برکام کے انے دوسرے کا منظر کہ وہ اس کاکام کردیں دغيرو وغيره اگراس كاكونى با بمائى ب توده بهت جدوجدوالا بوگا در بيشراس تاكس رب كا كم برا كى الكانى الكانك جائد بداس ك بوناب كداس كواس بات كانتور مواس كدوه حيوا بر یکی وہ دوسرے طریقوں سے بوری کرناجا ہتاہے اس کے بعداس کے والدین کا آبس میں اوراس کے ما تہ تعلق می بہت حد تک افر کرتاہے والدین کے باہمی تنازع اس کے ذہن ریم**بت عب**ارا فرانداز موتے ہیں۔ بچرا گراؤ کا ہے توجہ ال سے زیادہ محبت کرے گا ورباب سے کم اورا گراؤ کی ہے توباب ے ربادہ بارکرے گی۔ یہ ایک قدرتی اورنغیاتی فعل ہے جس کی تصدیق تجربری کرتاہے اس کے بعدوه حب اوربرا مو كاتواني حماني حالت كاجائزه ليكا اور كمرك بروني ماحول سعتاثر موكار اگروه خوش کل اور قد آورہ نووه اپنے میں کوئی کی محسوں نبیں کرے گا ام ذا اس میں کس طسسرے کا عده ا در در میرانبین موسکتا - اگرقدوقامت مین حبوا اور صحت مین کمزور موگا تواس کواس بات كا احماس بوجائ كاكماس مي ايك كي موجود ب اوروه احماس كترى - بو riority مراس .Com/slex كاشكار بوجائ كا . وه اس كمي كودومس عطر بيتون سے يوري كرنا چاہے كا اور اس كوشش اورجدوج رس الني سائتيول سي آسك كل جائح الدينا يسح من قدر مي تر آدى گذرى بى ياموجدىن ان سى اكثريت بست قىدالول كى منى مثلًا ليونار دُو دُاوَيْجى . . . (Neopolean.) در تولین (Leonardo do Vinci.) واکر ایر رزندگ ک کا میانی کا تحصاراحاس متری فی تا hngareority Complex

پررسکتے ہیں۔ وہ کتے ہی نفیاتی دنیا ہیں ( . Sipiriority Complex) کوئی چیز نہیں۔ در صحفت جو کھی ہے مقداری ہے۔ بہتر ہم دیکتے ہیں کہ ایک آدی بڑا بنتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح ظام کر راہے جیسے وہ عوام سے بالا ترہے تو اس میں ظام رست ہوتی ہے جو محف ان کی بناوٹ ہوتی ہے ہم اس کو ( . عدم اور در سامی میں کہ سکتے در مرسے ہی ہیں کہ دومرسے ہی میر کو در مرسے ہی میر کے متعلق یہ جانے ہیں۔ ان کم زوروں کو جہائے کے دو مرسے ہی میر کے متعلق یہ جانے ہیں۔ ان کم زوروں کو جہائے کے دو مرسے ہی میر کے متعلق یہ جانے ہیں۔ ان کم زوروں کو جہائے کے لئے وہ بڑا بن کرد کھا تا ہے۔

واکر ایر آیر آیر آیر آی سیج مقداری کوزندگی می ترقی کا دارد مدار سجتے ہیں ۔ اور سکتے ہیں کہ جب تک اس کا احساس انسان کو خدم کا وہ ترتی نہیں کرسکتا ، البتہ کچے عقل ندلوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اپنی کرور ایوں کا بما نداری کے ساتھ اپنی کرور ایوں کا بما نداری کے ساتھ اپنی کرور ایوں کا بما نداری کے ساتھ اپنی کرور ایوں کا بما نداری کو سرحار نے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگرا اس کا زندگی ہیں ایک ندایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس مرحلے گذریتے ہیں۔ مگرا میے لوگوں کو جلداس بات کا شعور ہوجاتا ہے اور بھران کی زندگی ہیں سلسل سکون اور احمینان پر ابر جواتا ہے وہ اپنی آپ کو سیمنے لگ جاتے ہیں اور اپنی کو میں کو نزدیکی تہیں پیشنے دیتے ۔

اس كى بعدد داكم البرلوان ان كى مختلف حركات كاعلى دەعلى دە جائزه ليتى بىي ان كا بيان مىمى بېت تغصيل جا تاست مگرىم اس كاخلاصه چنى كرتے بىي .

بیتراس کے کہم بیریان شروع کریں مناسب معلم ہونا ہے کرقرآن کریم کی ایک آیت کی طرف توجمبندول کرادی جائے جس میں اس بیلو کی طرف انتارہ ہے ۔ درجم بیت اس ایک آیت میں وہ تمام لوزیات آجاتے میں جو بی معواری کی دجہ سے نتا کے بیداکرتے ہیں۔ انٹر تعالیٰ کا ارشادے

كَا تَمْشَ فِي الْاَرْضِ مَهُ حَاه اورنبن بِرَاكُرُ كُومت جلو بقينًا تم زبين بِي الرَّكُومت جلو بقينًا تم زبين بي إلَّاكَ مَنْ فَتَى الْاَرْضَ وَلَنْ شَكَافَ بنين وال سَكَة اورنه بي بِها رُول تَنْكُعُ الْحِبُ الْكُولُا فَي كُلِيدَى مَكْ بِنَجْ سَكَة بوء مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اس آیت کرمیدین تمام علم النعیات کانچور موجد ہے۔ اور تمام نظر بے اس ایک آیت کے گروش موجد ہے۔ اور تمام نظر بے اس ایک آیت کے گروگھو متے ہیں۔ قرآن کرم فروتن اور انگساری کا بن دیتا ہے اور غرور اور تکری شکل اختیار کرجاتی ہے۔ اس کے تا تجمعلوم۔ اوراس کے نتا مجمعلوم۔

والترابيران ن كالميد عليده حركات كواس طرح تعتيم كرت مين مثلا وضع قطع - حال طرهال بوروباش انتست ورجاست وغيريم-ان مي مرامك مي وه علامات بات مين جوييج مفداري كى دجه سے پيدا موجاتى ميں اوران كى باقاعدة تحليل كرتے ميں ان تام حركات ميں وہ ان ن كى طبيت اورفطرت جن يراحول فاس كود حالاب اس كى جلك د بيمض بن مثلاً كمر منابره مين آياب كدسيت قدانسان بنور ريطية كابراعادي بوناه ايني ده غير عورى طور براي لمهاني بڑھاکرد کھاناہے یا اگردوسروں کے ساتھ کی کرے میں بوگا تو بجائے کری کے جاں اور سینے ہیں وہ بلندی تلاش کرے گا اگر کوئی میز پاس ہو گی تواس پر بیٹیہ جائے گا! میتقیتیں ہیں جو ہم روزمرہ مثابرہ کرتے ہیں ان حرکات کی وجو ہات فیرشِوری دُبن میں موجود ہوتی ہیں جن کا احساس بروقت ایسے انسان کورہا ہے اور میروہ اس کمی کو پواکرمنے کی کوشش کرتا رہا ہے ان تام حركات كالغورمطالعه كرك واكر الراس بات كا درى رية مي كه وه ان كى دجو بانت معادم كرسكتى بى داكتر فرائد كى طرح اللول نے حنس لينى عدة بريست كم زور ديا ہے اك كا زياده زورتیج مقداری بی برہے جس کووہ زندگی کا لازمہ سمجتے ہیں۔ اپنی کتاب - What Life Should mean to you. مين وه اس بيع مقداري كوايك منايت دكيب منال س واضح كرستاس.

موصوف فرات ہیں کہ ایک و فعد لیک عورت اپنی تین اٹرکوں کو لیکر چریا گھرگئ رسبت طیب اطیے کی عمردس سال تھی اس سے حیوت کی جو سال اور سب سے حیوثا جو تھا توہ و چارسالی کا تھا۔ جب وہ شیر کے پنجرے کے سامنے پہنچ توان میں سے ایک نے شیر کے بیٹر سے ما در بچھر بھینک دیا۔ بھرکا اندرجانا تھاکہ شیرف سلاقوں پرجھلانگ نگائی اورد ہاڑنے لگا۔ اب بچول کی کی بین میں ماروں کے کی سیست ملاحظہ و سب سے بڑالڑ کا ماں سے بہتے لگاکہ تم ذرایباں مطہروس جاکراس کو سمجھا تاہوں درمیان لڑکا جو تھا وہ ماں سے بولا کہ مجھے اور تچردوس اس کو ابھی سیدھا کرتا ہوں۔ سب سے چوٹا جو تھا تو مان سے کئے لگا کہ مجھے اس کی شکل لیسند نہیں مجھے گھرلے چلو۔

ڈاکٹرایڈران کی کے بیا نو میں ہے مقداری کی جلک باتے ہیں جوعمرے کو اظ سے ہا کہ میں مختلف احساس کا درجہ رکھتی ہے۔ ان سب کو اس بات کا احساس ہے کہ شیرطاقتوراور خو فناک جوان ہے مگر یہ بچے اس کمزوری کو مانے کے لئے تیا رہیں تصریح شیری حکمت پرافیار جائی گیا تو کی ایک سے بھی اور تشریکا مقابلہ نہیں کرسکتے۔ گرجب اعنوں نے شیری حکمت پرافیار جائی گیا تو کسی ایک سے بھی اس کی طاقت کا اعتراف کرنا ہے بار ملک اس کی طاقت کا عتراف کرنا ہے بار ملک اس کو بہتے نے جس کی عراضی جارسال ہی کی تی یہ کہ کر کہ ماں اس کو گھر لے جا کہ وکہ شیر کی شکل اس کو ب عدم بیں، افہار نعزت کیا تو شیرکو ایک معمولی جیز بتادیا۔ اس سے جی خواکٹر دیکھنے ہیں آتی ہے۔ جیز بتادیا۔ اس شال میں فاکٹر اس کو کا فرون کو فاکٹر دیکھنے ہیں آتی ہے۔ بہتے مقداری بیان کردی ہے جو اکٹر دیکھنے ہیں آتی ہے۔ بہتے مقداری بیان کردی ہے جو اکٹر دیکھنے ہیں آتی ہے۔

> کیر گرفتارطلسم، پیجمقداری ہے آو دکھ تو بوشیرہ تخدیں شوکت طوفال می سیا

مم اس حقیقت سے ناآشا ہی جہارے اسرار شدہ ب اوراس کی محض وجر ہی سب کم مقداری کا شکار ہو کر ہم اپ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اورا پی مخی قوقوں کو نشود کا نہیں دے سکتے

اگرانسان نسیح تواس کالازی تیجه بیمجوتاب کده بسیج مقداری بی متقل طور بر مینی جاناب کسی اگرانسان نسیح تواس کالازی تیجه بیمجوتاب کده بسیج مقداری بین مقداری مین می اوراس که نتایج مین که ده و می اوراس که نتایج مین که ده و مین که که مین می مین می مین می مین می ان کی تفصیل میں جانا میں جانا ہیں جانے ۔

دنيامي جس قدراخلا فات موجود مي ان مي اكثريت البي ب جوا فراد كي بيج مقداري ير قائم ب- اکش علمامکا خلاف کی ای وجب ب برانان کوخواه وه اس حیقت کا عراف ک یانه ،اس بات کااحاس موقام که ایک شخص اس سے برزید اور زیادہ تہرت مال کر گیا۔اکٹریت بم می الیول کی ہے جانی فطری کمزوری اور سے مقداری کی دجسے اس کولیت د شیں کرتے اور اس كوشش ميں سك رستے ميں كماس كو بنچا وكھا يا جائے ماس سے اس ميں يمقصد نہيں موتا كدوا ي ود الشخص لوگوں کی نکا ہوں میں گرجائے گا ملکہ مدعا پر ہوتاہے کہ اسے حبوثا ظام کرکے اپنے آپ کو براتبا یاجائے بہی ہی مقداری ہے جوغیر شوری طور پر کام کرتی رہنی ہے لیکن جوشخص (اورایے اشخاص بھی دنیا میں موجد ہیں ) زنرگی کے ان اصولوں کوجا نتاہے وہ بکیوئی اختیار کرکے اطہرا ے زنرگی بسرکرماہ اور دنیا کے بُرا تھلا کہنے برکان نہیں دھرنا وہ خاموشی سے سب مجھ س لیتا ہے مگر کی کے خلاف زبان نہیں کھولنا لیستد کروا۔ س بی ایک علامت ہے عقلمندول كى اولاس سے ان كى شاخت بم كرسكة ميں۔ يا كُ مطلئ بوت بيں كه ان مي جو كمزور ماي بي وه النسين خوب حائنة بب اور خاموتى سے النبين سرمعار نے میں لگے رہتے ہیں۔ افراد كو حميور كرانوم كالمي بي حال ب- يجلك وحدال جوم ديكت بن تويهي سي مقدارى بى بالمصرب

ای طرح ایک قوم جوتر تی کرنے کے بدر سب کچہ کھو بیٹتی ہے تو وداس کمزوری اور کمی کو محسوس کرتی ہے۔ بہات نہیں کہ اس کو اِس کا شعور نہیں ہوتا گرجب می اُس کے کہاجا تا ہے کہ تم ایپ آپ کو سرحارے کی کوشش کرو تو وہ اڑنے برآ مادہ ہوجا تی ہے کیونکہ اس میں اتن اخلاتی

قوت ہی باتی نہیں ہوتی کسوہ ابنی مزور اول کا عتراف کرے۔ یغصہ بی بیج مقداری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آپ نے دکھیا ہو گا کہ ایک دلیرآدمی بہت کم غصیس آنا ہے ہمیشہ نا توان اور کنوں آدمی ہی عضد کرتا ہے۔ اسی اقوام اپنے ماضی پرنازاں ہوتی ہیں اور فخر کرتی ہیں کہ

"پررم سلطان بود"

اب ہم اس بیج مقداری ہی کے پہلوکو لیکردیکھتے ہیں کہ ہاری زندگیوں میں یکس طرح تفید نتائج بیداکرسکتی ہے۔

سب سے بہلی بات جس پرانسان کوغور وفکرکرنا چاہے وہ یہ ہے کہ وہ ابنی ہر حرکت اور
فعل سے پہلے اس بات کا اندازہ لگائے کہ وہ کیوں یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ کیا اس ہیں ہی مقداری
کا تو بات نہیں؟ اگرصرف اسی ایک بہلو ہول کیا جائے توانسان کی زندگی میں ایک اخلاقی صنبط پر ا
ہوجائے گا ور خاگروہ بغض و مخلوا ور حرکی بنا پرکوئی حرکت کرے گا تواس کے ذہن میں بھینی طور
پر ایک اختلاطا ور تزبزب پر باہوجائے گا۔ اور اگروہ طمئن ہوکرا پنے مقصد کی طرف بڑھے گا تواس کے
دوہ اس کی بات پر دھیان دے اُسے چاہئے کہ فوری طور پر وہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ
اس شخص کے آنے کا مقصد کیا ہے اگروہ اس کی فطرت سے واقف ہے تواس کو یہ سیجھنے ہیں
مشکل نہیں ہوگی اور وہ فور آ اس کے مرعا کی تہہ تک پہنے جائے گا۔ آخر بہات واضح ہو چی ہے کہ
کوئی فعل مر ترد نہیں ہوسکنا جی تک اس کی ایک خاص وجہ ذہو۔ بہا تک کہ ایک ورضت کا پہنے
میں بغیر ہوا کے جو شکے یا اس کی ٹبنی بلانے کے نہیں بلتا توجب اس شخص کے آنے کا حقیقی مقصد
می بغیر ہوا کے جو شنک کے بااس کی ٹبنی بلانے کے نہیں بلتا توجب اس شخص کے آنے کا حقیقی مقصد
می کرمعلوم ہوگیا تو توبراس کی آمد کی اہمیت معلوم کرنے ہیں کوئی د ٹوار کی نہیں رہتی۔

معلوم بونا چاہے کہ اس دنیایی جی قدر بنا وٹ ہے تمام ظاہریت ہے اور طابریت پہم مغداری کا پیش خبہ ہے . بنا کو سنگار حینوں کی ایجا دہنیں بلکہ مدصور توں کی اختراع ہے کیو کک وہ حینوں می حین بنا چاہتے ہیں۔ اصلیت ہر طالت ہی اصلیت ہی رہتی ہے جب بنیں سکتی ۔ ہم نے مقامے کشروع میں ذکر کیا تھا کہ جدید شکالوی میں مزیدا صاف کوئی اتنا نمایا ں منیں ہوا بلکہ دی پورانے نظریے نئی زبان کا جام بہن کرسامنے آرہے ہیں ہمیں علم المغیات کے موجودہ نظریں کے متعلق علمائ اسلام کی کتا جل میں جابجا ہی باتیں ختلف رنگوں میں ملی ہیں۔ اگر الفوں نے ڈاکٹر فراکٹر کے تعین نظر لویل کو جوا ضلاقی سطے سے گرے ہوئے ہیں مدکر دیا ہے تو وہ اس زبانے اور تہذریب کی بنا پر تھا ور نہ

کوئی نئی بات نہیں جوڈواکٹر فرائد آبان کرتا۔ ہارے نقیہوں سے یہ بات بھی ہوئی نہیں کہ رہول کی م صلی انڈ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فیصلہ فرایا ہے جواپنے باپ کی ہیوی کے ساتھ نکاح کرے ۔ ابن انٹکن کی کتاب الصحابہ میں یہ درج کیا گیا ہے کہ خالدا بن ابی کریمہ نے معاویہ بن قرہ سے اورانعوں نے اپنے والدسے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اوٹر علیہ وسلم نے ان کے والد سنی معاویہ کے وادا کو ایک شخص کی طرف روانہ کیا جس نے اپنے باپ کی ہیوی سے نکاح کیا تھا کہ اس کی گردن اڑا کر لے آئے۔

اس صرف سے اگرچ باب کی بوی حقیقی ماں ناہت ہیں تاہم اُسے والدہ کا رتب ضرور مال سے اورڈاکٹر فرائٹر کے عدم مرم سے معرف میں حقیقی والدہ کا ذکرہ مگروہ اں اُس کی اہمیت اس کئے کم موجاتی ہے کہ مال کو بیجے سے جدا ہوئے عرصة درا زموگیا جکہ بچہ غالباً ایک دوسال کا مقاد بھر جب وہ جوانی کے وقت اپنی ماں سے ملتا ہے تواس پرعاشتی ہوجاتا ہے اورائس کو بیا ہ لیتا ہے۔ اس قیم کے امور پرعلما واسلام نے نعونہیں دیا کیونکہ یہ تمام امرا خلاق سے گوس موٹ تصور کے جاسکتے ہیں اور دوسرے کہ ایسے نظریوں کا زندگی میں کوئی مفید مفصد نہیں۔

تام کی تمام احادیث علم النفیات سے بعری پڑی ہیں اگر داکر ایر آران ہیں سے بعضوں کا مطالعہ کرتے توشک کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی برای وہ باری کے مطالعہ کرتے توشک کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی مثالین ہماں دمیا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اعلیہ کو وہاں پاکرانگشت بدنداں ہموجاتے۔ میں جندا کی مثالین ہماں دمیا ہم میں ایک مجگر قرماتے ہیں کہ نے ان ہیں سے بعضوں برنفسیاتی دنگ میں بحث کی ہے۔ احیار العلم میں ایک مجگر قرماتے ہیں کہ

ایک شخص رسول کریم کی اند علم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہے لگا کہ علی کرمیرا نکاح پڑھا دیجے۔ کپ نے فرایا کیا تم نے اوکی کو دیجے لیاہے ؟ اس شخص نے عرض کیا کہ نہیں۔ تب آپ نے فرایا کہ پہلے دیجے لوتا کہ متہارے دل میں اُنس پیرا ہوجائے۔ امام غزالی جم اس کی تشریح نہایت تحقیق اونونیا تی بہلوے کرتے ہیں کہ جدید شکا لوجی مجی شرمندہ رہ جاتی ہے۔

ایک اور حگه امنوں نے ایک اور حدیث بیان کی ہے کہ اپنے عزیزوا قارب میں شا دی

مت کرو کیو نکہ اس سے ضعیف اولاد پر یا ہوتی ہے۔ امنداکر۔ و اکو فرائد کی تام ، الله عندی اولاد پر یا ہوتی ہے۔ امنداکر۔ و اکو فرائد کی تام ، اس پر و اقارب میں امن عزیز وا قارب میں شادی ، Psyc کے ملاف لکھ رہے ہیں اور ختلف وجہات بیان میں شادی ، عام ہوت میں ایک بیاری ہوتو وہ بر سور نسلا بعد نسل جلی جاتی ہے ۔ گر ذر اور سے ہیں مثلاً اگرایک خاندان میں ایک بیاری ہوتو وہ بر سور نسلا بعد نسل جلی جاتی ہے ۔ گر ذر اور میں مثلاً اگرایک خاندان میں ایک بیاری ہوتو وہ بر سور نسلا بعد نسل جلی جاتی ہوتا ہے کہ کر شتہ داری میں ایک جاب باتی رہ جاتا ہے اگر چیشادی می ہوجاتی ہے اور اس جاب کی وجہ دہے کہ کر شتہ داری میں ایک جاب باتی رہ جاتا ہے اگر چیشادی می ہوجاتی ہے اور اس جاب کی بی وجہ ہوت کہ کہ کر سے آدمی کی ذہری کیفیت اور بہت صدتک عورت کی بی کہ ذہری کیفیت اور بہت صدتک عورت کی بی کہ ذہری کیفیت اس طرح ہوجاتی ہے کہ اگر امیں صالت میں جماع کیا جائے توجہ نطف قرار پائے گا وہ کہ ذور ہوگا۔

سے ام خزالی رمتائڈ ملیہ کی ہرنقل کردہ ردایت کومیح حدیث شمجمنا چاہئے۔ اس باب میں ان کا مذہ صوفیائے کرام کا ساہے۔ (برلمان)

انسان کوآپ پاگل کھے اور کیج عرصہ تک اس کو کہتے رہے تو وہ مزورا یک وقت پاگل موجائیگا مقصہ وشر اتنا ہے کہ اس کے ذہن میں ہی خصوف خیال بردا کردیا جائے بلکہ اس کوتین مجی کر ادیا جائے۔ عورت کے ذہن پرا ترج موگا وہ ہمیشہ رحم پرا ترکم سگا اور رحم کی حرکت نطفہ برا ترکریے گی۔

بهمال اگریسب کچه درست به تو به حقیقت آج سے سا شعیره موسال پیلے واضح موجی تی ابوعی سینا ابنی تصنیف کمنا النفس میں اس قیم کے نظریے بیشی کرتے ہیں که عقل دنگ دوجا به بوج بین نظریے آج میراز سرنو تازه بورہ ہیں. فرق عرف اتناہے کہ دوعلوم جو قاری اور عربی میں موجود تھا به انگریزی ، جرمن اور قریخ میں شعل مورہ بین اور عوام چو نکہ ان زبا فوں سے اشنا نہیں ، ہاری حالت محفول کی جابل کی ہی ہوجوا کیک کی بات من کرچونک افستا ہے اورو ، نہیں جانتا کہ اس بین کی بات کوئی نہیں آپ کو میں موجود تھا ہے اور اس میں نمی بات کوئی نہیں آپ کو کہ نہیں آپ کوئی میں اور اس وقت بادا گری ہے جواسی موضوع سے معلق ہوا درو ، نہیں جا دادوہ یہ کہ کہ جب میز بان کے گھر جا کوئی میں اور اس وقت بادا گھر میں بلازم نہوا ورگھر کی عوریں ہی کھانا ہم تا ایک ہوں اور شامد کھانا آتا ہے اُس طوف بی میں مرادا کھر میں بلاکا مطالعہ ہانسانی نظر شرچا ہے ۔ ان احادیث میں میں بلاکا مطالعہ ہانسانی نظر شرچا ہے ۔ ان احادیث میں میں بلاکا مطالعہ ہانسانی نظر شرچا ہے ۔ ان احادیث میں میں بلاکا مطالعہ ہانسانی نظر شرح ہا تو میں تو میں ہوں اور شامد کوردک دیا گیا ہے اورا کی ایسی صاحت راہ بنادی گئی ہے جوزنرگی کے لئر بہت آسان ہے۔

کمال شنری راه گذر کو کیا کئے !

### مولانانانوتوگ سرستىدى ظىسىرى

ا زجا كي يدمجوب صاحب رضوى وارالعلوم ديرند

حضرت مولانا محدقام ناؤو ی وفات پرسربدن علی گره انسٹید گرت کا شاعت مورض ۱۹ اپریل معدام باؤو ی کی وفات پرسربدن علی گره انسٹید گرت کا شاعت مورض ۱۹ اپریل معدام بر ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون سی مراسونے کے علاوہ حضرت ناؤو ی کے ایٹ تا ٹرات کا جن الفاظ بی افہار کیا ہے وہ معاصر المح چنگ سے مراسونے کے علاوہ حضرت ناؤو ی کے علم وعل اور صلاح و نقوٰی کا جومقام متعین کرتے ہیں اس کے متعلق یہ کہنا ہے جا نہیں ہوگا کہ وہ عقید تمندانے جذبات کے غلوسے قطعاً باک ہیں۔

کی الیے شخص کا اپنے کی الیے معاصر کے بارے میں افہار رائے کرنا جواس شخص کے عقائد وافکا را وردی انت سے شدید اخلاف رکھتا ہو ظاہر ہے کہ سب لاگ چنیت کا حامل ہو سکتا ہے ، پہ حضرات ایک دومرے کو ذاتی چیئیت سے کس نظرے دیکھتے تعے اس کا اندازہ تصفیت العقائد کی اس مراسلت سے ہوسکتا ہے جوان حضرات کے مابین ہوئی ہے، اس مراسلت میں سرب د اسپنے ایک دوست (منٹی محرعارف صاحب) کو خطمیں لکتے ہیں کہ:۔

• اگر جاب مولوی محمر قاسم صاحب تشراف لا دین تومیری سعادت ہے میں اُن کی

كفش بردارى كوابنا فخرسمجمول كالاسك

منذكره كمتوب كے جواب مي سرسيك ان مي دوست كو حفرت او توى نے تحرير فيرا يا تھا كہ : \_

مه تصفية العقائرص مكتوب سرميد بنام منى محرعادف-

اس مخصرتقریب کے بعد سرسیکات دکرہ صدر مضمون درج ذیل ہے:۔

مع افروس کے کہ جناب معدد کے رحض مولا نامحرقام ٹانوتوی نے قارا بریل معدالم میں میں میں میں انتخاص میں ہوں کورو ویا ہے اور آئن دہ ہی بہوں کورو ویک ایکن ایسے شخص کے لئے رونا جس کے بعد کوئی اس کا جانشین نظر آوے نہا بیت ردیج اور تم اور غیر کہ اس کا جانشین نظر آوے نہا بیت ردیج اور غیر کا اور خار میں کہ ایک زمانہ تھا کہ دلی کے علمار میں سے بعض لوگ جیسے کہ اپنے علم وضل اور تقوی اور وردی میں موروت اور شہور تھے وہ ہے ہی نیک فرائی اور رادہ وضعی اور کین میں بی بے شال وی کوئی شخص ان کی مشل میں بی بے شل ہوئی کوئی تحص ان کی مشل ان تام صفات میں بہا ہونے والا نہیں ہے مگرو لوی محدقات صاحب مردم نے ابنی کمال نیکی اور دمین اور میں ان سے اور تی تو اور میں ان سے زیادہ و میں اور میں ان سے زیادہ و کی مقرات کی برولت ہولوی محدالی میں ان سے زیادہ و کی مقرات کی برولت ہولوی محدالی میں ان سے زیادہ و کی مقرات کی برولت ہولوی محدالی میں ان سے زیادہ و

مبت لوگ زنده بین جنموں نے مولوی محمدقاتم صاحب کو نہایت کم عمر بی د تی بین تعلیم پاتے ہوئے۔ انفوں نے جناب مولوی مملوک علی صاحب مرحوم سے تمام کتا بین بڑھی تقیں ، ابتدا ہی سے آثار تقولی اور درع اور نیک بختی اور صدا برستی اُن کے اوصاع واطوار کے بین نایاں تھے اور یہ تعوان کے حق میں بالکل صادق تھا ہے میں نمونٹمذی

بالائے سرش زموشمندی میتا منت سستارہ ملیندی

ك تصنية العقائد ص 1 كمتوب صرت نافوتي مبام منفي محدعارف صاحب.

تائی تھیں با میں موف وہ ان تا اور مانی اور فیم و فراست ہیں موف وہ ہور سے میں موف وہ ہور سے ویہ میں موف وہ ہور سے ویہ میں موفی اور موالی سے ویہ ہیں ہیں ہیں تا ہور مانی میں ہیں تا ہور مانی ہیں ہیں ہیں ترب ترب تربا وہ داغب کردیا تھا اور حاجی اسرادا فنہ ہو ماحب کا موحد ت نے اتباع سنت ہرب تربا وہ داغب کردیا تھا اور حاجی ایر شرفیت اور کونی میں میں ہور کے دائر از صور کوئی ہا بنر شرفیت اور سنت کرنے ہیں زائراز صور کوئی کوئی کا میں اُن کو خیال تھا انتیں کی کوئی سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لگر مانی میں موالی کا میں اُن کو خیال تھا انتیں کی کوئی سے علوم دینیہ کی تعلیم کے لگر نہایت میں موسے مور نیا گی کی علاوہ اس کے اور خیر نہایت میں موسے ہور کو کوئی ہیں اور خیر میں میں اور کوئی سے مطافی مرسے قائم ہوتے ، وہ کی جو خواس ہیں ہراد ہا آدمی اُن محمد تھالی ویک ہیں ہردا اور میں میں ہراد ہا آدمی اُن کے معتقد سے اور ان کو اینا پیٹو اا ور مقد اجانت نے نے۔

اخلاف کرتے تے تی ایم کرتے ہوں گے کہ مولوی محدقات اس دنیا ہی ہے مثل تھ ،ان کا با یہ اس زمان میں بات ہے ،ان کا با یہ اس زمان سے بات ہے ،ان کا با یہ اس زمان سے بات ہے ہو کر میں ان سے بڑھ کر مر اس شاہ عبد العزیز ہے کچہ کم ہو اللّا اور تمام باتوں میں ان سے بھر کر نہ تھا تو کم بھی شرحا میں اگر ان کا بایہ مولوی محداسی سے بھر کر نہ تھا تو کم بھی شرحا کہ در ختا تو کہ اس کے شخص تھے اورائے شخص کے دمجد سے زماند کا خالی ہوجا کا در ختا تو ان کے بعد زندہ ہیں ہوایت رہے اورا فسوس کا باعث ہے۔

افسوس ہے کہ ہاری قوم برنسبت اس کے کہ علی طور پڑوئی کام کرے زمانی مقیدت اور ارادت بہت زیادہ ظام کرتی ہے، ہاری قوم کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ایے شخص کے دنیا سے اللہ جانے کے بعد صرف چذر کلے حرب وافسوس کے کہہ کرفاموش ہوجا میں یا چذر آنسو اکھوسے کہ ایسے شخص کی آگھوسے بہا کرا وردوال سے برنج کے کر جروصا ف کرلیں بلکدان کا فرض ہے کہ الیے شخص کی یا دگاری کو قائم رکھیں ۔

دیوبندکا مررسان کی ایک بنایت عمده بادگاری سا در سب اوگول کا فرض سب کمانی کوشش کریں کہ دہ مررسہ مبیشہ قائم اور ستقل رہے اور اس کے در دیدے تام قوم کے دل بران کی یادگاری کا نفتل جارہے "

رنقل بأصله ازعلى للره السنييوث كردث مورضه مرابريل مدهم مس ٢١٥ و ٢١٨ و ٢١٨)

# ادبت

ازجاب مآمرالقادري

رنگ دبو ورتص دنغمه موج موج درہوائے مٹا خیارا ل نغسگی ہرگل ومسرو وصنو ہرتا زگی غنیہ ہائے نوٹگفتہ ٹاخ ثاخ لالدُاحر، بُتِ آلوده خشم مشبنم ازاحاس غيرت آب آب می دمدگل از رو خوخی وناز س بهار ضيمران وياسمن قلقل میناست درصوت مزار مرروش، فردوس برروت زمیں از فروغ حسن برسرشاخ ، طُور سرنهال نرم ونازك كلفروش صحن ككش لاجور دوسزه يومش

صُلصُل ودراج دلبلِ نوج فوج كُنج صحن باغ چوں محراب كاخ نرگس نبلا ، بنگا رِمت حیثم می کند شوخی صبا زود دستناب سبهزه ازجوش منو در انهتزاز این فروغ نسترین ونا رون خارخيس برمست ازكيف ببار برخیا با ب روکشی فلیر بریں برگہا چوں پردہ ہائے برم فور

برگ واکل برصندت خاکن گواه ى سرامدا شبدُ أَنْ لا إله

غزل

الم مطفر نگری گریمه

گرمبولے ہوئے ہیں سب گرفتار سیمن کو کوئی نسبت نہیں جاکے جاگرے چاک امن کو وہ موجیں چیر کربڑ متی ہیں جودرہا کے دامن کو چپار کھاہے کیا بنا ہیں ساقی برق المین کو سرمٹر گاں لئے میٹھا ہوں میں تصویر گلفن کو جلایا کس خطا پر برق نے میرے نشیمن کو تفس میں میٹھ کر جب یاد کرلیت ہوں گلفن کو کہ سجیے کردی ہیں بجلیا ن شاخ نشیمن کو کمر لیتی ہے موج ہے امال ساحل کے دامن کو گرفتار قفس کی فکرہ ارباب گلسٹن کو کا معلاقہ اہل دل سے کیا ہوس کا دائ پر بنی میں انہیں سا حل کیا ہوں کا دائن پر بنی میں انہیں سا حل کیا کرتی ہیں ہیں ہوجے بادؤ گلزنگ ہے یا طور کا جلوہ میں کوئی بھی مجسکونہیں دنیا جواب سکا اسری میں کوئی بھی مجسکونہیں دنیا جواب سکا کھیداس ترکیب سے دوجا رہنے میں دوجا دیا کھی ہیں مصیبت میں سہارا ڈھونڈ تے ہیں ڈوب والے مصیبت میں سہارا ڈھونڈ تے ہیں ڈوب والے مصیبت میں سہارا ڈھونڈ تے ہیں ڈوب والے

آگم آ زاد ہوجاؤں گا ہیں بی قیدِم شی سے کسی دن تورگرر کھدول گااس زنجیرا ہن کو

## تبجي

رسالهٔ اخلاقیات برائے جاعت دیم مولف ڈاکٹر میرولی المدین صاحب صدر شعبہ فلسفہ جامع تا ہے۔ حیدرآ باددکن ۔ تقطع خورد ضخامت ۱۹۳ صفات قیت پڑھی نہیں گئی۔ بتہ ، کتاب ممل ، چار کمان حیدرآ باد دکن ۔

یظاہرہ کی انان کی زنرگی کی کامیا بی باناکا میابی اور اس کا نیک وبرہونا اُس کی سرت کی تعمیر و کھیل پرموتو و نہ ہے۔ اور سرت کی تعمیر و نظیل نتیجہ ہوتی ہے اچی بری عاد توں کے رسوخ اوران کی پختگی کا بھر علما رِنفیات کے نزدیک یہ بھی سلم ہے کہ عادات کی پختگی اوران کے توسط ہے تعمیر سرت کا بہترین زمانہ وہی ہوتا ہے جبکہ عمر کا ممافر بجین کے ساتھی ہے گئی کا رخصت ہوتا اور آغاز شاب کے ایک نئے ساتھی کو اپنی رفاقت کے نئے اختیا دکر لیتا ہے بسرت کی تعمیر میں اور آغاز شاب کے ایک نئے ساتھی کو اپنی رفاقت کے نئے اختیا دکر لیتا ہے بسرت کی تعمیر میں ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ نہا بیت ضوری ہے کہ تعلیم کی در میانی منزل میں ہی طلبا اور طالبات کو علم اخلاق کے ام سال کی در میانی منزل میں ہی جیزیں ذہن میں کو علم اخلاق کے ام سال خوری دورت کے پیش نظر فاضل صف میں اور منتقبل کی زندگی اسی سانچہ میں ڈھل سکے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر فاضل صف نے یہ کتاب کھی ہے اور کوئی مشبہ بنہیں کہ قصد تالیف اور حق موضوع کی اُدائیگی کے اعتبار سے یہ بہر جبت کامیاب تصنیف ہے۔

کتاب گیرہ ابواب پرشتل ہے جن میں سے دس ابواب میں ملکہ شجاعت وعفت اور عدالت سے متعلق مختلف فضائل کا بیان ان کی تشریح و توضیح افادیت انھیں حاصل کرنے کے طریقے اوران کے بالمقابل جدفائل میں انھیں دورکرنے کی تدمیروں وغیرہ کا ذکرہے۔ زمان علم نہم سلیں اور انداز بیان دانشین و موزرہ ہے۔ یہ کتاب اس الائن ہے کہ دسویں جاعت کے نصاب درس میں لازی طور پاسے شرکی کیا جائے۔ ہر ندم ہے کطلبا ، وطالبات اس سے فائدہ المحاکم کی میں۔ آخرے باب میں چیٹے کے اتخاب سے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اور اس کے بعد ایک باب میں اشعار کا جو صل بتایا گیا ہے وہ خودایک متنقل افادیت کے حامل ہیں۔

تلجداردوعالم مسنف عبدالرحن عزام ب تقطع خورد صخامت ۲۳۹ صفات، كما بدو طباعت بهتر قيمت على بند وطباعت بهتر قيمت على بند وفيس اكيدى عابدرود عيدرآ باددكن -

عبدالرطن عزام به كانام عرب ليگ ك جنرل سكريمى ك حيثبت سه آج كل اخارو مين اكمرا تارستا به موصوف نه كوع عصد بوا قابره ك دي ليواسيشن سه الخصرت ملى المناعلية الم كى سيرت مباركه پر پنرده تقريري نشركي تقيين جوجامع اورد لل بون ك اعتبارت بهت بندك گئ تقيين، بعد مين بهي تقريري بطل الابطال ك نام سه كابي شكل بين شائع كردى گئ تقيين م فاضل مقرر في ان خطبات مين آنخفرت على الناعليه وسلم ك مختلف صفات واخلاتى فضائل و كما لات پر برى خوبى س دوختى دالى ب جن س غير ملم سامعين مى متاثر بوي نيز بنهي ره سكة عبارت قل و دل كامصداق ب زير ميم و كتاب اصل عربى سه المدومين ترحبه ب جو فهورى وجداني مها حب ني كام مير شكفته اور دوان ب اصل عربى سه المدومين ترحبه ب جو فهورى لطف اندون اور في عاسم قرير مولى گ

علامه راشدا كغيرى مرتبرو فيسروة رعظيم صاحب ايم ات تقطع خورد ضخامت ٢٢٥ صفي المابت وطباعت بهتر قيت عبريته وخاتون كتاب كرود بي

مولانارا خرائی مرحوم دورِآخر کے صاحبِ طرزادیب اورناموران نابرواز سے اسوں کے اگر چیختلف مضامین برقلم اضایا اورایک بڑی صرتک ان سبیس کا میاب ہی رہے لیکن جیسا کہ ان کو مصور غم کہ اجاتا تھا۔ درائل غم والم کی نقاشی اور مصوری میں وہ ابناکوئی حرایت ندر کھتے تھے۔ مولانا مرحم کی افتا اور طرز بڑگا رش نے اردوزیان کے اسالیب بیان میں ایک بالکل نئے۔

طرز كالفنا فه كياتها جربزاتِ خود نهايت موثرُ دلكش ا ورحبر به فرس تفا-

زیرِ مروکاب میں مولانا کے اس محصوص طرز اس کی خصوصیت اوراسی سلسکہ دو کر مراحت پرگیارہ مقالات ہیں جن میں سے اکٹر و بیٹیز ملک کے معروف اربابِ قلم کے لکھے ہوئے ہیں ہمارے خال میں جہاں تک موضوع کی وسعت اور گیرائی کا تعلق ہے یہ سب مقالات بل کر بھی تشدنہی ہیں۔ صرورت ایک مفصل اور ضخیم کتاب کی ہے جس ہیں مرحوم کی انشاراس کے مختلف پہلو اور ان کی ادبی خدرات برسیر ماس تبریر میں کا جب میں سنجیدہ اور براز معلوات مضامین کا مجموعہ ہونے کے اعتبار سے یہ کتاب میں براغیم سنجیدہ اور اور باس کی قدر کریائے۔ تصور علم عقل کی روشنی میں ازمولانا محدال کی صاحب سن میلوی تعظم خورد ضخامت اور موجوعہ کی مقتب ہم قریت ہر بتہ:۔ مکتبہ نائے ڈانیہ حدد آباد دکن۔

اس رماله سی لائت مصنف نے جالیاتی نقطہ نظرے فلسفیا ندانداز میں ہے نابت کیا ہو کہ جاندار ارسیاری تصویری شخصیت برتی کا سبب بننے کے علاوہ ہمارے ذوقی شاہرہ جال اور حذبہ اظہار لذتِ جال دونوں کے اس درجیشتعل ہونے کا سبب ہوتی ہیں کہ ان سے طرح کی افلاقی بیاریاں پرا ہوتی ہیں اور آخر کا رہارا پورانظام معاشرت سرتا سرگندہ اور شعفن موردہ جاتا ہے سان کے برفلاف غیردی روح اسٹیار کی تصویری ہمارے دوقی جال کومنا سب طریقہ برت میں اور دوسری توعی طریقہ برت میں اور دوسری توعی کی تصویری مفیدا ورشر عا حائر اور مبلح ہیں۔ زبان وبیان کے شگفتہ ہونے میں کلام نہیں کیک دلائل ہیں افناعیت کا رنگ زبادہ نمایاں ہے۔

## مر سر ان

شماره (س)

٢- قرآن الني متعلق كياكم الم

٣- الْهَالَ اورنظريهُ سعى وعمل

٥- امانت الهبه

۲- ادبیات،

م . حضرت موسى ك واقعة ايزارساني

فته بهرز

اوربرارت كي تحقيق

فهرست مضامين سعيداحداكبرآ بأدى

۱۳۰

جناب مولانا محمر حفظ الرحن صابسيو باروى

جناب مولوى شيخ وحيدا حرصاحب رئس شيخولوره

**بناب مدادی داؤد اکبرصاحب اصلاحی** 141

عناب مولوي محمودين عبدا ارسشيد شهيد دبلوي 144

جاب مولانا سياب صاحب أكبر آبادي IAA

، نجرے 9.0 119

# بِنْمَ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ

آج كل عام فرقه وارا فكشيدگى اورآئ دن كے فادات كى وجب ملك ميں جوافسوسناك صورتِ حال پيا موقى كے اس في مرحكم شهرى زندگى كوخطره مي وال دياہے ليكن مرح يزكى طرح موجود مورتِ حال كے مى كچوا باب دوجوه ميں جن بردونوں فرقوں كو نمنڈے دل سے غوركرنا چاہئے۔

بی بی می ید وراس کے ایک برخل درآ مدہونے کے بعدان کواپنے جنگ آزادی کے سانیموں کے طرز علی وکورت سے بہلی مرتبہ یعنے میں اوران کی حفاظت کے مملہ کو لینہی لیت ولعل ہیں مہیں رکھناچا ہے اورھا قبت اندلنے کا تفاضایہ ہے کہ عصد دراز کی جو اجہد کے بعد جو چیز مستعبل قریب میں مانی کو ایس اندلی کا تفاضایہ ہے کہ عصد دراز کی جو جہد کے بعد جو چیز مستعبل قریب میں کا مواج والی ہے اس ماکہ بہنے سے پہلے ہی سے طے کر لیناچا ہے کہ اس میں کس کا کتنا حصد ہو گا الب دولوں فرقوں میں کشیدگی اور اخلاف کی ظیمے حائل ہوگی اور مرقب ہوئے کا اس کے کہ اس کو دور کرنے کی کوئی مور کو کوئی مور کوئی اور مربونی عوال ایسے پیدا ہوتے رہے کہ یہ خلیج روز رکبو ذور بیت ترکی موقر کوئی ہے کہ یہ خلیج روز رکبو ذور بیت ترکی ہوئی دور رکبو ذور بیت کر موقر کوئی ہے کہ بیتا ہے کہ اور میں کہ بیتا ہے کہ بیتا ہوئے دور رکبو ذور بیتا ترکی ہوئی دور رکبو ذور بیتا ترکی ہوئی دور رکبو دور بیتا ہوئی دور رکبو دور بیتا ترکی ہوئی دور رکبو دور بیتا ہوئی دور بیتا ہوئی دور رکبو دور بیتا ہوئی دور بیتا ہوئی

ایک طرف مندوستان کی دوبڑی قوموں میں پیکٹمکٹ بڑمتی جی جاری تھی اوردوسری جائب دنیا ن بین الاقوامی سیاسیات کا رخ بڑی تیزی سے مبرل رہا تھا۔ جنگ جب ختم موئی ہے تو فنیٹنرم اور ٹینل شولٹم تواس کی آگ میں جل بھن کرخاک سیاہ موہ بھی تھے لیکن شہنٹ است بھی نیم مردہ موجکی تھی اوراب صروری تھا که اس کا اثر نبروتان ایسے علیم اتنان ملک پرمجی پڑے۔ وقت کی طبعی رفتار کا یہ فطری تعاضا تھا جیسے کوئی قوت ہزار جین کے بعد بھی روک نہیں کتی تھی۔ آج بندوتان میں آئینی انقلاب جس صورت ہیں رونما مہواہے وہ وقت کے اس تقاضہ کالازی نتیجہ ہے۔ وقت اپنے تعاضوں کے پوراکونے میں مہیشہ سے انتہا درجہ کا متبدوا فع ہوا ہے اُسے بھی اس کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کے فیصلہ سے کوئی قوم مگر تی ہوا نہیں ہوتی کہ اس کے فیصلہ سے کوئی قوم مگر تی ہوا نہیں ہوتی کہ اس کے فیصلہ سے کوئی قوم مگر تی ہوا نہیں جائے گئی دید بالزمان معول۔ یا سورتی ہے یا کوئی قوم اس سے خوش ہوگی یا ناراض! ول سے علی دید بالزمان معول۔

بہرحال آج جبکہ ہندوت آن آئینی انقلاب کے دروازہ میں داخل ہو جبکہ ادراس کی وجہ سے اس ملک برافت اراعلیٰ کی لگام انگریزکے ہانقوں سے متقل ہوکرایک ایس جاعت کے ہانقوں یں گئ ہے جس میں اکثریت اور توی عضر ہر حال ہندو دک کا ہی ہے۔ اگر سلمان یو حوس کرتے ہیں کہ معفل اُن کی ساقی اُن کا آن کا آن کھیں میری باقی ان کا

توکوئی شبنین کدان کا بیاحیاس بالکل فطری اوطبی ہے جس باخیس کوئی ملامت نہیں کرسکتا۔ اس محلم
بر برندوں کو ایک لمحہ کے ائی بیخفیقت نظا ندازت کرنی چاہئے کہ اس ملک کی سرمین سے جو تعلق ان کا ہے
وی مسلما نوں کا ہے وہ نقر بابا یک ہزار سال سے یہ اں رہتے ہے جا آئے ہیں ایخوں نے آئے سوسال ک
بیاں صکومت کی ہے اور تا ریخے اس کی گواہ ہے کہ اضوں نے یہاں آباد ہوکر اس ملک کی تہذیب و تعدن کو
فروغ دیا، کلچ کو ترقی دی علوم و فنون کو رائج کیا۔ ادب اور فن تعمیر کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پینچا دیا۔
اضوں نے اس ملک کے پرانے باشندوں کے ساتھ جوسلوک کیا ہے اس کی یا دگا رہی یہاں کی مشتر کہ زبان
اور خصوص فن تعمیر کے نمونوں اور غیر سلموں کے لئے فرابین اور جاگیروں کی شکل میں اب بھی موجود ہیں۔
اس کے علاوہ اس سرومین کے چہ چہ بہان کی عظمت ، زرگ کے فشان مجمورے ہوئے ہیں جن کی زبان
سے یکا روانی رفت آج مجی ہے کہتا ہوا سنا ئی دے رہا ہے۔

تلُّكُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ عَلَّيْنَا فَانْظَى وَابْعِنْ اللَّالَالَالَالَالَ اللَّالَالِ اللَّالَالَ ا اسبناپرِلمانوں كوم اس مرزمين پرعكومت كرنے اور عزت وخوددارى كى زندگى بسركرنے كا اتنابى حق ہے جناكہ مندورتان كى سب سے بڑى قوم كوہاس حقيقت كويتشِ نظرر كھنے كے بعد

نهیں ہانفیں اس پغرور زاج ہے گارشہ دو مورس پر بینی ہندوتان میں گرزوں علی فول کو لیکر آج کی گئی مزرا فول آ اپنی عظمت گذشتہ کو سنصالنے اور اس بھرسے بحال کرنے کی اجها عی فرشیں کی لیکن ان کا انجام کیا ہوا اجگ بلاسی میں سراج الدولسے شکست کھائی سرنگاہی میں سلطان ٹیرپ نے جام شہادت نوش کیا چھرت بداحد شہد کی عظیم اشان مخوبک ناکام میں جنگ بلاسی کو دے موسال بور معشداہ میں اُن کا جوش فروش بھرائی چرائی جائی اس مزتب و بنگست فاش ہوئی کہ ناکام میں جنگ بلاسی کو دے موسال بور معشداہ میں اُن کا جوش فروش کی عرب مال کی جائی ہوائی اس مون ایا ہوئی کہ ناکام میں جنگ بلاس کی دوشن خیالی بر مار مزی اور تھے اور جو اور سیکی کا ہے۔ اُستعمال کی حالت میں کوئی ایک غیرال اندیشا نہ حرکت ایک عظیم خیارہ اور زباہی کا باعث ہو تک ہو جہتی کو جربل اور اتفاق ہمت وعزم اور ساتھ ہی کہ دوشن و اغی اور وقت شناسی ان چیزوں کی چوخرورت آج ہے پہلے میں دہتی کیم بلیا وں کو رہیمی نظا نداز نہ کرنا جائیا کہ دوکسی حالت میں مجی اسلام کے احکام سے آزاد میں و سکتے قرآن کا ارشاد ہے۔

كاليم منكم شنان قوم على ن لا تعدالوا كى قوم كالبغن تم كواس رجم ور ذكرد كرتم الفاف مذكرو

اعدالواهوا قرب للتقوى (نهين)تم الشاف كروريم چيز تعوى سزياده قريب ب

اس بنا پر ماری سیاسی جدوجه اس نیج پر جلنی چاہئے کہ ہیں اس متعمد میں کا میابی می ہوجائے اور ساعة می اطلاق فاصلہ کا جو در شہیں اپنے بزرگوں سی ملاہے اور جو محالات وی طغرائے امتیاز ہے اس پر مجبی کوئی حرف نہ آنے پائے یہ جام و مزان باختن مرح پرد شوار میں لین سلمانوں نے بار ہا بیکسیل کھیلاہے ترج اضیں بھرانی اسی صلاحیت کا مظاہرہ کرناہے۔ اگر منہ داور مسلمان دونوں اپنی اپنی جگریان چند نیادی معوضات کو پیش نظر کھیں توامیدہ سیاسی اقتدا رکی میں

## فران البيضعلق كياكهنا الرج

ازجاب مولاما محرخفظ الرحن صابيواوي

قرآن کیم مفاکآ خری پیغام ہے، بین الاقوامی اخوت کاعلمبروار کا کنا تِبان فی کی رشد وہرایت کامنار، اوردیی و فیوی سعادت و فلاح کاکفیل ہے وہ مرایک شعبہ زندگی کا ملے ہے اور مرایک گوشر ، حیات کے لئے مشعل راہ - یہ اراعقیدہ ہے، ہمارا یمان ہے اور ہمارے ایقان وافعان کا سنگ بنیا در ہے اور یہی نہیں بلکہ کا تنا ت فرم ب و ملت اور عالم روحانیا ت کے ولائل و نظائر اور شوا ہدو ہر این اس پرناطق و شاہر ہیں ۔

ہم یسوال اپنی جگر پراہم ہے کہ خود قرآن کریم اپنے متعلق کیا کہ ثابت اوراُن تام اوصاف کے کمانت کے بارہ میں ۔۔۔۔۔ کمالات کے بارہ میں ۔۔۔۔۔ جن کا ذکر سطور یالا میں ہواہے ۔۔۔۔۔ خوداس کا اپنا فیصلہ اوراس کی اپنی اندرونی شہادت کیا ہے ؟

اسوال کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ اس لئے بھی بہت زیادہ وزن رکھتی ہے کہ فران کی میں ہے کہ فران کی کام نہیں ہے کہ فران کی کار منہیں ہے کہ وہ کی بزرگ سے بزرگ ترانسان کا بھی کلام نہیں ہے بلکہ فرانی قانون اور کام المنر ہے ۔

کون نہیں جانتا کہ صفت، داتِ موصوف کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوتی ہے کہ موصوف کے تام شکون وکی نیات موسوف کے تام شکون وکیفیات بن جانے ہیں۔ صوفیات کوام میں مہدا دوست اور سہدا نوست کی جشیں اسی رلطا وروابتگی نے بریاکیں اور وصرة الوجود، وصرة التہود اور منزیبہ کے نازک اورفلسفیانہ مسائل اور لاعین ولاعیر کے کلامی دقائق اسی ربطواتصاف کے مہن ستہیں۔

بس جبکہ افتر تعالی ہر نقفی عیب پاک اور منترہ ہے تواز بس خروری ہے کہ اس کا کلام ہی ہم قیم کے نقص وعیب سے بالا تراور کائل و کمل ہونیزوہ باہر کی شہاد توں اور فاری دلیا اس کے سے بنیاز ابنی حیثیت کمال کو خود ہی بررجہ آئم وا کمل ظاہر کرتا ہوتا کہ کائنات امنانی اس کے دعوٰی کواس کی جیش کردہ ولائل و براہین کی کسوٹی پرکس کراس کی صداقت کا امتحان کونے میں حق بجانب میرے ۔ اس بنا پرترج کی صحبت ہیں ہم اس پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ خود قرآن نے اپنی اس حیثیت کے بارہ ہیں کیا کچر کہا ہے اور اس سے کیا مراد ہے ؟

قرآئِ عَلَى اس الله الرئ خصوسیت برقلم المطافی کے ایک سب سے پہلے اس قیقت کو پیش نظر لانا ضروری ہے کہ جائی انت ندر مہ و ملت کا بیطے شرہ فیصلہ ہے کہ خالق کا است صوف ایک مہتی ہے اوراس و صرت ہیں کترت کی مطلق گنجا کش نہیں ہے اوروہ ہی مختلف نیابنوں اور تعبروں ہیں النہ " الوجی ایک ابوروزدہ الدور البیتور کے نام سے موسوم ہے۔ اورا گر ر ایک موصرا ورضی فی یعقیدہ رکھتا ہے تو مشرک اور رہ برست بھی اس کا ایکا رہیں کرتا اورا گرچہ وہ سینکڑوں اور ہزاروں بھول، دیوتاؤں اونارول کی شکل ہیں ضراکی متی کو تقسیم کرتا رہا ہے تا بہ بہت و لود کا خالق و مالک ایک اور صرف ایک ہے۔ جنا پنی جب مشکلین عرب سے بدریا فت کیا جانا تھا کہ بتاؤ " زمین و آسمان کس نے بنائے ؟ یہ کہوکہ " نم مشکلین عرب سے بدریا فت کیا جانا تھا کہ بتاؤ " زمین و آسمان کی مارو کا کا نات کی حکومت کس کے جنا با ہے وی کی طرح \* اور کا مالک ہے ، وی کا نات کا حاکم واد شاہ ہے "گویا ان کے پاس ایک موصد کی طرح \* اور نی کا مالک ہے ، وی کا نات کا حاکم واد شاہ ہے "گویا ان کے پاس ایک موصد کی طرح \* اور نی کا مالک ہے ، وی کا نات کا حاکم واد شاہ ہے "گویا ان کے پاس ایک موصد کی طرح \* اور نی کا مالک ہے ، وی کا نیات کا حاکم واد شاہ ہے "گویا ان کے پاس ایک موصد کی طرح \* اور نی کا مالک ہے ، وی کا نیات کا حاکم واد شاہ ہے "گویا ان کے پاس ایک موصد کی طرح \* اور نی کو نہیں دیتے تھ میں دیتے تھ ان کی طرح \* اور نی کا مالک ہے ، وی کا نیات کا حاکم واد شاہ ہے "گویا ان کے پاس ایک موصد کی طرح \* اور نی کو نی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کر کو کر نو کی کو کا کو کر نو کر کا رہیں رہا تھا۔

اس سے بھی آگے بڑھ کر میاں تک دعوی کیا جا سکتا ہے کہ موحدین دمشرکین ہی بہیں بلکم شکرین خدا بھی عالم کون و ف ادکی اس کفرت ہیں وصرت کے معترف اوراس نیزنگی ولوقلمونی کا کنات ہیں قدرت کی ہم آسنگی کے قائل ہیں۔ چنا کچہ ایک عرصہ تک اس گروہ نے مادہ اوراس کی حرکت پر میروس کرتے ہوئے نیج اورقانونِ قدرت کی تام کا رفر مائیوں کو اس کے سپر دکرکے بقین کرلیا تھا کہ
اس تام مادی کفرت ہیں مجی وصرت کا رفر مائے۔ مگر حب ان کے فدائے قدرت (سائنس) نے جو ہر
فرد رائیم) کو توڑھ کے بیٹا بت کردیا کہ حس کو آج تک سائنس عضاور جو ہر فرد مجتی اوراس پرکائنا
کی سبت واجد کو مخصر جانی آئی تھی غلامحض تھا اور یہ (جو ہر فرد) مجی مرکب ہے تواب ان کو مجی
اس اعترات کے سوائے کوئی چارہ باتی نہیں رہا کہ اس عالم سبت واجد ہیں مادہ سے بالا ترکوئی
وجودہ اوراس کی مکیتا اور ہم آئی تندرست اس کا کنات پرکا رفر ما ہے۔

اب بہ حبدابات ہے کہ خدا کے اقرار سے بیچے کے لئے اس کا نام انرجی (طاقت) رکھ کیمے یا پردۂ فردالصفے سے قبل صل حقیعت کا اعتراف کرتے ہوئے براہ راست خدا آوراس کی وحدستِ قدرت کی کارفرہائی کے سامنے مترسلیم حم کردیمئے۔

خلاصة كلام يكبرا ولاست فراكاعراف يجئ يابالواسطهاس كودوس نامول سى ياد كيئ عالم ماديات كرافت المول سى ياد كيئ عالم ماديات كرما فقعالم روحانيات كاعتراف ك بغيرجا راة كارنبي ب اورساته ي به اقراركوا برنام كيبال جوكيم بوريا به وه سبكى كفرت يا دوئ كانتيج بنبي بهاله اس كامر شهد موصدت اورسراس وحدت به خواه اس كى قديت كوقانون فدرت كمد ليج باناموس فعات ياس كانام نجوركم ليج يا قرآن كى اصطلاح مين فطرة النه يست عبر كرييج مرحالت مين مكر بي كامر المائي المحالة مين مكر المي المسالة عن مكر المي الموالوركي نبيل بها مائي الموس المراه وركية نبيل بها وركية ورك

اب یکہا بیجانہ ہوگا کہ جب اس جہان اور کا کنات کا خدا ایک اور وصرہ لاشر کی لئہ ہے
تو بلاشہ اس کا قانونِ قدرت می ایک ہے اور دی قانون عالم مادیات میں کارفر ما اور وی کا کتا ب
روحانیات و مذہبیات پرچاری وساری ہے اور جبہ طرح اور جب چیست سے اس کا قانونِ فطرت مادیا ہے
کے لئے دلیل راہ بن سکتا ہے سی طرح روحانیات کے لئے بی شعلِ راہ ثابت ہو سکتا ہے کہ بی قاور طلق
کی وجہ بے قدرت پر روشن دلیل اور قوی برمان ہے ۔
کی وجہ بے قدرت پر روشن دلیل اور قوی برمان ہے۔

اس منقر گرحقیقت افروز فهپدر سکے بعدم اربی سئے آسان ہوجانا سے کے قرآن جکیم نے اپنے

متعلق جو کھپے کہا ہے اس کو نوابیس الہیّہ کے قانونِ وحدت کی کسو ٹی پر برکھ کراس کے حق وصداقت کا امتحا کریں اور ڈوجی الہی سے دعوٰی کی حقانیت کو آزمائیں۔

الکتاب اورهدی الکتاب اوره کرنید روزه القره کی بیلی آیت می خودکو دو اسار صفات ک در اید روناس کرایا ہے سینی دو الکتاب اس اور ها کی است چنا نجه ارتاد باری ہے" المحرد لاف الکی الکتاب کے در اید ملک و شبہ رکت وید ملک و اللہ میں میں کا ب اللی مون میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ۔ پہنتے در کے اللہ معدی الدی ورام اسے "

قرآن عزیز برناب ساسط کدوه تخریب الای جاسکی سے اور تحریب الای جا اور میں الله کا جا اور میں الله کا جا اس سے کہ جب اس سائے کہ جہ کہ میں میں میں باللہ میں ہوئی نظر قرائے تو یہ بخوبی واضح ہوجا ناہے کہ حضرتِ انسان تام موجودات کے مقابلہ میں جن حضوصیات کا حامل ہے اور جوحفالک اس کو دوسروں سے متازکرتی ہیں ان میں سب سے زیادہ وقیع بخصوصیت ہے کہ انسان کی فطرت مدنی انطبع ہونے تی وجہ سے ایک اجتماعی نظام کوچاہی وقیع بخصوصیت ہے کہ انسان کی فطرت مدنی انطبع ہونے تی وجہ سے ایک اجتماعی نظام کوچاہی سے کہ اس کے بغیر زمزگی سرکر سے سے کہ اس کے بغیر زمزگی سرکر سے تواس کے اور حوانات کی زمزگی کے در میان کوئی ایسا انتیاز باقی نہیں روسکتا جو اس کے جو ہرانیا تا تواس کے اور حوانوں یا بالتو جانوروں کی طرح ایک بولتا (ناطق) ہوا حیوان موکر رو جائے گا۔

اور به نظام جب عقل کی را منهائی میں انسانی دماغوں اور دماغی کا و شوں سے عالم وجود میں آیا ہے تو \* دستور " و آئین اور قافون " کہلا گاہے اور مادی ترقیات کے ارتفائی منازل میں ہر ایل شیکر دیں ، کھالوں ، نیھروں ، بھوج نیزوں اور کا غذول پر لکھا جا کرتیا ب دستورو آئین کے نام سے موسوم ہرتاہے۔

بی وه دستوروآ مین ہے جس کے بیش نظرا قوام انسانی کے زمانہ اینے اریج کو تنزل سے ترتی اور ہے تاریخ کو تنزل سے ترقی اور ہے اس می موازنہ کر سے ادر ہے موازنہ کر سے

توموں کی بتی فکرونگی نظریا بلندی فکرووسعت تظرکا فتوی صادر کیاجا آادرا قوام کی ذہنی پتی دہندی کے ایک معیار قوار دیاجا تاہے۔

لین عقاسلیم اورفطر میستیم یہ می را انہائی کرتی ہے کہ جبکان نی وسا تیرو قوانین خود
السانوں کے اپنے دماغوں کی کاوش کا نتیج ہوتے ہیں تواس سے انسانوں کے حذبات رقابت ال
کوگوا را نہیں کرتے کہ وہ اپنے ہم جس کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے لئے اُل اور اُلگر بی مجبس چنا کچہ محکومت کے نت سنے
حکومتوں کے انقلابات اس جذبہ کی غازی کرتے رہتے ہیں اور ایک ہی حکومت کے نت سنے
احکامات اور فواید تی توزیات اس حقیقت کوب نقاب بناتے رہتے ہیں جتی کہ خودایک قوم کے اندر
میں پارٹیوں کا تعمادم ایسی رقابت کا رہین منت نظر آ تاہید اس لئے از اس ضروری ہے کہ کوئی ایسانظام منصر شہود پر جلوہ گرمو جو انسانی عقل وفکر کی رقابتوں سے بالا ترضوائے کا کنات کی جانب سے نازل ہو کوعمل وفکر کی رہا نگی کے اور جو فطرت کی مطا بقت دیم آ ہنگ سے جس سرمو
متا وزیۃ ہو۔

نزفطرتِ عالم اورقانونِ قدرت كاتقاضا به كداس كائنات كالكراكيبي فائق والك به توبين الاقوامي اتحام اورعام افوت انسانی كه پیش نظرانس صروری به كد للكون، قومول، قبیلون اور جرگون ك جواحدا قوانین اور قبیا به شکش كر بیاند وساتیر و آئین كی جگه فالق كائنا كی جانب اید ایدان و دانین اور قبیا به شهن موجود موج به حراساسی اور فیادی قوانین افوت عام اورانسانی یون کی ماست و بیت مول اورتمام عالم انسانی اس كی روشی مین اپنی زندگی كالله مرتب كري كرم برانسانی بنت كر طغرائ این ان كاشوت بهم بهنجا سك د

ورکسی انسان کی جاب منوب ناموکہ نوع انسانی کی بالہی رقابت کا شکار بن کررہی نظام کا باعث موجائے اوراس کی تعلیم کی حغرافی ، ملک اور شلی اشیا زات کے انرو محدود ندم و کہ عالمگیراخوت کی بجائے وطنی رقابت کی واعی بن جائے اورا قوام کے مابین آجیزش و کشکش کی منیا دڑا مت مو۔ قرآن عزیزاسی حقیقت کوظام کرنے کے لئے کہا ہے کہ میں فعالی جانب میں گا ب اور سور آئین ہوں اور ان فی دواغوں اور داغی کا وٹوں ہے بالا ترخدا کے اندیت کا عالمگیر قانون ہوں ۔ پس اگرتم دنیوی اور ادی نظام کو برقرار رکھنے کے نئے خود ساختہ قوائین اور گاب دستور وآئین کے محتاج ہو تو بالا شبہ ادی اور روجانی نظام میں فطری مطابقت پیرا کرنے اگر جو ہر انسان بت کو ملن رسے ملت تربیا نے کے لئے ایسے دستور وآئین اور کتاب قوائین کے مختاج ہو جو انسانی رقابتوں، قوی عبیتوں اور ملکی ونسلی عداوتوں سے بالا ترو ضوائی کتاب اور المی قانون مورکا کا ایت اور المی قانون مورکا کا ایت اور المی قانون مورکا کا ایت اور المی قانون کے مناب اور المی قانون کے مناب کا مارکا کا ایت اور المی قانون کے مناب کورکا کا ایت انسانی کے سامنے آئے۔

بی قرآن کہناہے کہ میں دی کا مل و مکمل کاب ہوں۔ و کاب عربی لفظ ہے جس کے متدردمعانی ہیں، یہ فرض کے معنی میں آتا ہے

إِنَّ الصَّلَاة كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِالسَّبِ الذَ مُومنوں بر فرضِ كِنَا بَامَّوْ فَوُ تَا۔ موقت ،

اور حجت وبربان کے لئے بھی بولاجاتاہے۔

فَأْ نُوْالِكِتَالِكُمْ إِنْ كُنْهُمْ صَادِقِيْنَ الرَّمِ سِيعِ بِوتُولاوًا بِنِي دليل اور حَبَّت

ا دراس کا اطلاق مرت مبر بھی ہوتا ہے۔

وَمَا أَهُلَكُنَا مِنْ قِنَ يَةٍ إِلاَّ وَلَهَا اور مِم فَكَى بِتَى لُو المِلْكَ بَهِي كِيا المَّرِ كِنَا جُ مَّعْلُوْم - يكاس كے لئے مرت معين ہوكئي تى -

اور بیاس تحریر پر پھی بولاجاتا ہے جو آقا اور غلام کے درمیان بدلِ کتا بت نے سلسلیس ککمی جاتی ہو وَالَّذِنْ يُنَ يَبْبَعَّوُ نَى الْكِتَابَ مِمتَّا اور غلام باندوں میں سے وہ جو (بدل کتاب

مَلَكَتُ اثْمَا نَكُمُ - كَلَّ ) فإست مِن تحرير-

گرے تمام اطلاقات در اس ایک بی بنیا دی منی سے وابستہیں اوروہ یک کتاب کے معنی اکسنا یالکمی ہوئی چڑے میں۔ پس اکتابا موقو تا "اس لئے کہا گیا کہ قلم البی نے یہ لکھندیا ہے کہ فلاں

نماز فلاں وقت پرادا ہوجانا ضروری ہے اوڑ حجۃ وبریان" اس لئے کہ اکثر مذاکروں ہیں سندا وڑ لیل کے لئے درتا ویزات اور مجلات اور کما ہیں ہی پٹی ہوتی ہیں۔ اور پر کما بِ معلوم" اس لئے کہ ان کی ہلاکت سے لئے کا تبِ تقدیرِنے معین وقت لکھ دیا ہے جواٹل ہے۔

ادیان وملل کی تاریخ شاہرہے کہ حضرت آدم ہے اب تک ہمیشہ سنتہ امنٹر بیرجاری رہی كمبرايك امت كے اس كے بغيرورمول ك وربع خداكى كتاب، دسنور جيات بن كرنا زل بونى ری ہے گرچکہ دنیا کے براعظموں اور کمکول کے درمیان اجنبیت اور رسل ورسائل کی ہم آ سنگی ے فقدان منیزامتوں اور قوموں کی علمی اور عقلی نشوونما کی ابتدائی حالت کے پیشِ نظر مقتضیا احوال کا فطری تقاصا یہ تھا کہ پنیبروں اور رسولوں کی دعوت وارشا دمحدود علاقوں کے سلے مخصوص رہے اور سرایک فوم اور سرایک امت کے لئے ان بی میں ہادی برحق معوث ہو کڑ خدا كاوستور بيش كري توخدات كأنات كيمه كرقدرت كاية تقاصا بعي فطرى اور نيجرل تفاكد روحاتي ارتفار کی یمازل ایک ایے بام عرج برہنچیں کہ وہ وقت می آجائے جکہ ضرائی کاب اورالہای تانون تام عالم زيوبالاك الى اورصوف ايك بواورجكراس تقريى ابعدزا مي مادی ارتقار اس صرتک بہنے جائے کہ اس ساری کا کنات کا ڈانٹرے سے ڈانٹراس جائے اور يتام عالم بوقلمون ضاكا ايك كنبه نظرآن للكي يعنى مشرق بعيد سيمغرب بعيدتك اورتال نتی سے جنوب منہی مک دنیا کا ہرایک گوشہ دومرے سے متعارف ہوکراس طرح ایک سلک میں مشاک ہوجائے کہ ہرگوشہ کی راحت و کلیف دوسرے گوٹ پرافزانداز مواورتام کا کنات كى بولانى اوربدنى كوابك بنا دى توايى مادى دورسة قربى عرصه س ايس مدهانى بغام

اورخانی دستوری آئین کی کتاب کا نرول از بس ظروری جیوا سودوا عمر کالے اورگورے میکی ایکی کی سال مواوراس کے بنیادی اوراساسی تو انین بورپ وایشا باورام رکید وافریقہ غرض کل کا تنات پست وبالا کے لئے ہمگر اور عالمگر ہوں اور یہ دعوت بینام بعثرت عام بن کراخوت کا پینا میں ثابت ہو۔
ثابت ہو۔

فطرت اورقانون قدرت کے ارتقائی مپلوکا ہی دہ را زھاجی کو آشکا راکرنے کے لئے ہرتوم اور ہرملت میں مبعو مصد پینی ہروں اور نیبوں نے اپنا فرض انجام دیا اور پیام ہرایت کے ساند ساتھ بہ بشارت بمی سائی کہ وقت آئے گا حب ملکوں اور قوموں کے بینختلف پیغا مات جوایک ہی سرحی تم ہوایت کا پرتو اور مکس میں ایک اور صرف ایک عالمگیر سپیام میں جذب ہوکر رہ جائیں گا ورتما م الہا می کتا ہوں پروہ جہاں گیر دستور آسانی خطے نئے بھیردے گا۔

جنا کچر تورانه ، زبور انجیل ، اوت اورا ببشروں کی الہامی وغیرالہامی شارتیں کسل ایک ایسے بی اور پنیر کی بعثت کا ذکر کرتی جلی آتی ہیں جو ضراکی تری پیغام اور جا مع کتاب کے ذریعہ کا کتات مہت ولو دکو مرایت مآب اور فیضیاب کرے گا۔

توراق کاب استثنار باب آیات و باب آیات و وای آیات دورانجیل می باب آیات دورانجیل می باب آیات دورانجیل می باب آیات دوراند و اوراند و اوراند

بسجب قرآن عزیزیم است کدوہ الکتاب سے توگیا وہ ملل وادیا ن ساوی کودعوت دیا ہے کہ آؤم میں کو کوری کو استان کی دیا ہے کہ آؤم کو گئی کا جائزہ لو ناکتم کو بین کی روشی ہا تھ آئے اور تم باساتی افرار کرسکو کہ بیٹ کے بیاب دی جانی ہیا ہی کتاب دی جانی ہی کتاب دی جانی کتاب ہے جس کے خدا کے آخری بنیا م ہونے سے متعلق ہم ابنی ہی تعلیات المی میں نزرے اور بیاری باتے ہیں اور یہی وہ دستور کا مل ہے جس کے چرج ہم ابنی ہم ابنی ہی معرفت فدا کے سیح بینم برول اور نبیوں سے سنتے آئے ہیں۔ کا فیڈن کی بیت معرفت فدا کے سیح بینم برول اور نبیوں سے سنتے آئے ہیں۔ کا فیڈن کی بیت میں مول کی کو کی کرتے ہیں اس رسول کی

الأقى الذى يعبد ونعكتو باعندام جنى اى مه كرم كوبات من الكما موا فالنوراة والا بخيل يامى هده النهاس توراة اورانجيل من وهم كرا المعروف ويفهم عن المنكروي ان كونيك كام كا ورمن كرا به برك بالمعروف ويفهم عن المنكروي ان كونيك كام كا ورمن كرا به برك لهم المطيبات ويحم عليه عائم بالشه كام ساور حلال كرا بهان كه لئم ب ويضع عنه عراصره عوالاغلل باكر چزي اورانارتا به ان برسان كو التى كامت عليهم (الاعراف) بوجم اوروه قيدي جوان برتصين -بالتى كامت عليهم (الاعراف) بوجم اوروه قيدي جوان برتصين -

میں ان کے لئے ان کے جائیوں میں سے تجسا ایک بی ہر پاکروں گا اورا پنا کلام اس کے مندیں ڈالوں گا اور چرکچھ میں اسے فراؤں گا وہ سب ان سے ہے گا۔ اسی کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے۔

ۅؘماً سِنطنَ عن المعوى ه ان هوا لا وح يُوحى - وه ايِّى خوابِسْ سے كِير أَسْ اِللَّا په (قرآن) نہیں ہے مگرخدا كی وج جواس پر كی گئ ہے -

ا ورانجیل ہوخاس ہے۔

سی تمسے بچ کہتا ہوں کیمیا جانا تہا رے لئے فائرہ مندہ کیونک اگر میں منجاوں تو وہ مردگار متہارے پاس نہ آئے گالکین اگرجا دُن گا تواسے تمہارے ہاس مججدوں گا اوروہ آکردنیا کوگناہ اور واست بازی سے اور عدالت کے بارہ میں قصور وارفعم ہائے گا۔

غرص قرآن میم نے کا منات ملل وادیان کے سائے "الکتاب" کہ کریہ واضح کریا جا ہاہے کہ دوہ خدا کی اس وی کواجنبی اوران ہوئی بات نہ مجسیں اوراس سے اس معیا رکے مطابق جوکت ساوی کی معزفت کے لئے وجوان اور فطرت کی راہنائی میں ہرایک دی عقل کو مال ہے اس کا استحان کریں اور جانجیں کہ کا منات ان کی رفترو ہرایت کے لئے یہ کتاب اہمی ہے یا کسی ان ای فکود کا وشری خود ساختہ کا آب اور جو صفات کہ ان کی الہامی اور آسانی کی اجرائی میں خاتم الا نبیار اور

ان برنازل سوف والی کتاب سے متعلق بیان کئے گئے ہیں ان کی روشنی میں اس کا بید دولوی کم وہ الکتاب ہے کہاں تک درست اور حق ہے۔

مجرقرآن یمی کهتاه کمیں انفرتعالیٰ کی جانب سے دستوری اور جانی ہیجا ہی " الکتاب" بی نہیں ہوں بلکہ نظام کا نات کے آئین و دستور کی وہ کممل کتاب ہوں جس کے اوصاف عالیہ سمبین" (روشن وواضح) "عزیز" ( تا دروغالب) اور حکیم" (حکمت والی ہیں ۔

له ادريكوع اورشي آيت كي علامت ب-

ظام كريف والى اوربيود، نصارى اورشركين كروالات وشبهات كاواضع طور برول اورتكين انخش جواب دين والى ب-

غرض معارف ، حِكُمُ ومصالح ، حقالَن و دقالَن اورعبر وموعظت مص تعلق تاريخي تصص و واقعات كے لئے ايك روشن اورواضح كتاب ہے ۔

اسى طرح وه كما بعض عزية ادروب نظير وغالب سے حدم الله اس كے موانی مجموعی حیثیت میں ایک عدیم انظیر كما ب جوب كا جواب نه اضى در يكا وريمستقيل وے مكتاب اور جس كرمعا رضہ سے تام كائنا سان و علی بنی بند قال لئن اجتمعت الانس والجن علی ان باقا به بنی هذا القران لا با تون بهشله و لو كان بعضه مرابعض ظهیرا " فا توابسورة من مشله و لو كان بعضه مرابعض ظهیرا" فا توابسورة من مشله و لا موافقه من القران كا يون بهشله و لو كان بعضه مرابعض ظهیرا " فا توابسورة من مشله و لو موافقه كا مرابقه كتب ساوى كيك اوراس ك سب برجاوى اورغالب سے "لينظهرة على الدين كله ولو كرة المشركين "اورب كه و يه النه تن كل كنرويك مرم و فظم ب كوان كي عظمت وكرامت اس كلام كى دامت و علمت كا مكنیل ہے ۔

اوربلات بدوہ کا ب کی خالی ہیں اور اس طرح وہ ایس کتاس کی آیات بینات اوامرونوا ہی تعنی احکام النی کی خالی ہیں اور اس طرح وہ ایسی کتاب ہے جواحکام کا معدن ہے بنر جس طرح ایک حکیم ودانا جب بولائے حکمت ودانا کی سے برزیکلام کرتا ہے، اس طرح کی کتاب مکتوں کا مرح ہیں اور دانا کیوں کا مخزن ہے اور وہ جو کچھ دیتی ہے وہ حکمت وطانا کی کے جو ہر وگو ہر میں ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ کا کتا جو بروگو ہر ہی ہوتے ہیں اور یہ کہ وہ کا کتاب کو جو براور بلندو ہے ہے۔ مالت وہ الک حکیم ودانا کی جانب کو ہے۔ اس لئے ہو کچھ اس میں ہے وہ حکمت ہے۔

دوسرے الفاظ میں ہوں سمجھے کہ قرآن ان صفاتِ علیا سے کہ وسرے الفاظ میں ہوں سمجھے کہ قرآن ان صفاتِ علیا سے کہ حکمہ اولادِ آدم کا نشوونسا حکمہ اولادِ آدم کا نشوونسا

له مليم يمكم اورحكمت دونون عد افردس-

تدریجی ارتقار کار بہنِ منت ہے بینی اس کے نہم وعقل کی کمیل آہت آہت ہوتی رہی ہے اور ذہبی اور عقلی کما لات اگر چ ختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے درمیان جوا جدا نظر آتے ہی اور ڈائم اہلِ عقل ونقل اس پڑتفق ہیں کہ مجموعی حثیت سے حضرت انسان کے عقلی و ذہبی افز کا دینے تدریجی ترقی کی ہر اور ملا شبہ موجودہ دور جو چنرصدی کا دورہے ارتقائی کما لات کا حامل ہے۔

پساگریہ سیحے ہے توکوئی سبہ نہیں کہ بہی فانونِ قدرت روحانی کا منات پر بھی حادی ہے اوراسی پش نظر قدیم کتبِ ساوی میں توجید، صفاتِ البی اورالبیات کے نازک مسائل کو قریب<sup>ا</sup>لغیم بنا<u>نے کے ک</u>ے اپنی تشبیهات کوجائزد کھا گیاجوبن دیکھے <del>خ</del>داا وربن دیکھی دنیا (آخرت) پر ایان لانے میں آسانی اور مولت بیداکرویں اور جب آستہ آست البیات کے نازک سائل کوعقل فیم ان ان نے اپنے اندرجذب کرنا شروع کر دیا اوراس کی عیق بنا کیوں تک رسائی کے لیے کا وش جیتجو سراتهان لگی تودعوت وارشاد فداوندی نے معیاس کوسهارادیا اوراپنے پیغامان کے اندراسلوب بیان میں ارتقائی منازل کاخاص خال رکھا خالج عہد قدیم کی کتب ساویہ باوج دی ترفیف و تنیخ کے الني ختلف اودارِ تاريخي كيش نظر ختلف اسلوب وطرزبيان كوميش كرتى اور مطوره بالا وعوى كے لئے شہادتِ صادق كى حيثيت ركھتى ہيں جنا كندونيا بدر مب كى ابتدائى تعليم ميں تشبيهى تعبيرات ادرميائل الهيات كأنفهيم مين استعاطات وكنايات اوردور متوسطين حنيفيت اورشرك محمتماً ترتقابل كي اوجود صفات المبيركي لمقين وتعليم من شبهي رنگ وروغن اوتيليني نظام ميل ملون اورفومول كم فتلف احوال ومعتضيات كيميش نظر حبراصلابيغامات اور مختلف اسلوب خطابيا يرب اموراس خيقت كى منه بولتى تصويمين - اوراكرج بملم ب كدانساني قوائ فكريه وعقليسه خدائے تعالیٰ کے فیصنان کی بروات مسلسل ترقی پذیر ہیں اوراس کی صرِنظر ہاری ان نگا ہوں سے متورٌ لا تقع عند حد الفاره بيش كرتي بي - تامم ابل وانش ك نزديك بدب كه قري دور من جن كاخطاس دورتك طويل ب منيا دى طور ران انى عقل وفكراتى بخلى كى حدمير بهني مكى باورلبوغت ورشدكى صودكم كاظت معراج كمال حال كرحكي باسلخ ازبس

ضروری ہے کہ اس مادی عوم زمنی وفکری کے دور میں فداکا روحانی پیغام می اس صفت كمال كاحامل بهوا وراس كى فعليم مجى تا رئيج ملل وا ديان كے فتلف لدوارك مقا بله ميں بلوعت ويسر کی آخری صرتک رساہو۔

بِس قرآن كَبِتاب كماس ناموس فطرت اورقانونِ قدرت بعنيٌ منتها منْهٌ كم البيْ نظر مي*ن خدا كالياقا نون كالل مول جوابي تعليات البيات اخ*لافيات ، مدينات ، معاشيات معادیات محسر میلومی روشن اورواضع اوارشبید تجسیم کی تعبیات سے پاک ہے. نیز حغرافی اسانی ملی اور قومی صدورس بالاتر ، حکمت بالغربر حاوی اور نظم ومعانی کے انسجام اور آئین و قوانین کے نیادی انصام میں صداعجاز کا حامل ہے اوراس کئے بلاشیس اس کا تنات سے واد دس میں حدا كى عديم النظر ورخشا ل اورم إز حكمت كابِ بين "كابٍ عزيز" م كاب عكم" بول -

میری بات می لائن توجب کماس مادی ونیاس کی مک سِیعًام مہنی اے دوبی طریع میں ایک بدکہ جس بات کو کہناہے اس کو حرف برحرف خود ادا کرنا اور یا بزراجیہ تحریر و لقریر قاصد كى معرفت بحاله بېنچادىيااوردويرايدكدا پامفهوم اورنفى مضمون بيان كرديااور پامبركويدى ديناكه وه اس مفهم كوبزرايد تخريريا زباني ابى عبارت س مخاطب كو بنجادك وجب خاطب كك يه پیغام سنے گااوراس کو پیغام کی نوعیت کامبی علم ہوجائے گا توضروری ہے کے دونوں قسم کے بیغامات كااثر مخاطب برخ لف موكيونكر بهلا سفام دصرت بيغام كايى ق اداكرياب بلدساته ساته بيفام دینے والی ستی کے کلام کی تام خصوصیات ادراس کے امتیا زات میں بیش نظرانا ناسرے اوراس کا بد نتيم نكاتا سي مفاطب ك قلب ودماغ بعِظمت ومبت كاجذبه ببت زباده نايال بوما الب اوردومرسط وسي ووصرف بينام ي عال كراب تكلم ك كلام ك مصالص والتيازات س بره ورتباس سواا ورسفام الرح مقصدكو فوراكر ديتاب ليكن أس فتم ك حذبات نبي بداكرسكا-

پس قرآن ان صفات کے بدوس اس حقیقت کوہی نایاں کرناچا ہتاہے کہ ابن آ دم نے جس وقت سے صنی دنیا کواپی ستی کے نعش ونگار سے مین کیا ہے اس وقت سے قرآن کے

نرول تك تام روحانى بينا ات جوالهاى كتابول ك فكل مي خداكى مان سازل بوك وه خدا ك احكام كاليسام موعد مض من كوفراً كي كاب فراكا قانون، فدائ فربان اور بنام الى وكم إجابيكا ليكن كلام البي نهي كهام اسكنا كونكه بيغامبر (الموس اكبريا جرئيل) في مراكب بي ورسول كواالاح كح شكل مين مسطور يامغهوم رباني كوابئ تعبيروى كي شكل مين متعول بيش كيلسه ا در بغوائ ارشادِ قرَّان وان مِن أمَّة إلا خَلافِهُ مَا نَن يُن ولِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ " تولاة ، زبود أنجل محفِّ برايم (علیالسلام) ان کائنات کے دومرے ابنیا موسل کے صیفے سب کے سب مکماب انٹر" توہیں میکن "كلام النَّه" أبي بي اوريي وحِدب كرجن قومول بيان كتابول كا نرول بواان كويرمبي مرايت كي كمي كدوه ان يرمضبوطى سے قائم رسى اوران كى حفاظت كرس اوراگرانسوں نے ايسانيس كيا اوران ي تحرلف وتبديل كامجرانه اقدام شروع كرديا تويادر كيس كم ميران كى تباي اوربر بادى قريب س چا پخ آوراة ، زلورا ورانجیل میں اس قسم کے تهدیری احکام اطال کی شکل میں می مجرت موجود میں اور صاف صاف الفاظير مي بائ جائيس اور خصوف يه بلكدان كتا بول س والستدامل مارب خوداس كمعترف بين كمان كے زوال كا باعث وہ تخرلیف سے جواہموں نے (ان كے پیشر مول م فداکی جانب سے مازل شدہ کتا بول میں کی اور آج وہی محرف کتا میں ہمارے سامنے میں۔ قرآن کہنا ہے کمیں ضراکی وہ کتاب ہوں جونہ صرف کتاب ہے ملکہ کلام انٹہ مجی ہو اوراس کے دومری آسانی کتابوں سے جدامیری یخصوصیت ہے کجب طرح خدا برقسم کے تغروتبدل سے إك اور سنره ب اس طرح متكم كي ضوصيت وا ميازي شان اس كے كلام میں مجموع دہے کہ وہ بھی مخریف وتبدیل سے محفوظ وامون ہے "کا یا نیدہ الباطل من سین ا بديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم عميد" اوراى ك المرتعالى فاس كي حفاظت کا باردوسری کما بول کی طرح امت اور رسول پزنہیں رکھا بلکما پنی حانب سے اس کی حفاظت وصیا كاعلان فرمايا اوراس كى ومدارى انى وات بحت برى ركى يد عن نزلنا الذكر واناله محافظور ولاتخرك به لسانك لتعبل به إنّ علينا جعد وقرأ ندفآ ذا قرأ ناء فالتبع قرانه

ثمرانعلينابيانه

عص قانون قدرت كى مركرو مدت ينصله دينيس من كاب كرتران كاد عواى معین فطرت "ب كدوه كائنات ادمان ولل مین فعاكی يخ كاب ب اوراين زول تقبل سادى کالوں اور خدا کے سی در سولوں اور بیوں کی معرفت وہ اس طرح متعارت اور معروف وشہور سو می منی کنزول کے وقت اس کا یہ دعوی ملاشہ درست اور سیم ہے کہ وہ حانی بہجانی الکتاب سے۔ اوراس کی سادہ اورصاف، روشن اور درخشا تعلیم اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ الماب مبين "ب، ورج كله وه خداكي صفت كلام كم متصف موكر كلام الند مون كالمجي شرف ركمتى سياس كنينا وه الهامى تابون بن ايك ب نظراورنا دركاب ادرجك قديم انى وابدى ذارت احدرت كصعتب كلام بون كى وجب موصوف كى طرح غيرسدل دغير تخرف مى باور ا قیام قیامت ای طرح رب گی توبلارب اس کا به قول حق سے کدوہ کا ب عزیز سے اور جکدوہ بغوائ آيت تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيْمِ حَمِينًا "اي على ودانا كاكلام ب وتمام حكتول اور دانائيون كانتيج ومرجع ب توكيراس كاياعلان بداغ آئينه صداقت كدوة كاجكي ب يى وصب كزبان دى ترجان (صلى المعليه ولم) في اس كتاب كي تعليم كے معلق بيريرا ز مكمت عدار شاد قرمايا " الدين السمعة البيضاء ليلها ونفارها سواء" قرآن كاتبلا يا موادي آسان وروش دین سے جس کے رات ددن دونوں مکسال ہی ا

سینیاس کتاب کے آئین و توانین اس قدرصاف اور سادہ ہیں کہ جن برگامزن ہونے کے کے دوسرے مروجہادیان کی طرح نہ سخت قیود ہیں اور خگڑی پا بندیاں اوراس قدرواضح اور روشن ہیں کہ اس کی بنیادی تعلیات میں سابقہ ادیان کی طرح نہ تشبیدہ تجیم کے ضل کا اندائیہ ہے اور تہ اس کے معتقدات میں استعادات و کنایات کی بیجیدگیاں پائی جاتی ہیں اوراس کے اوامر فواہی اس کی

سله وعرونهی، تربیب مثل شب کی میں اور وعد امر، ترفیب دن کی طرح میں گرورمیث کہتی ہے کہ اس تعلیم حق کی دات بھی فلمت و تاریکی سمحفوظ روزروش کی ہی طرح روش ہے ۔

ترغیبات وترمییات احداس کے وعدود عید جوکہ ایک دوس کے ساتھ والبتہ اور لیل و نہار کی طرح توام ہیں تاریکی اور طلت سے کمسر باک احداث ہیں اور دونوں اصاب تعلیم آفتاب نضعت النہار کی طرح دونوں اور درختاں ہیں۔

آئے اب ایک مزند میراس آیت کی جانب رجوع کریں جوقر آن کی سورہ لقرہ میں بہا آیت ہے اور جس نے اکنت ان ان ان میں ان ان ان ان ان ان کے معاش ومعاد کی کمیل کے لئے فراکی جانب سے کامل و کمل کتاب ہے۔

"الحد" یتین حروت کامجوعہ ہے جوجداحداحرف کی کاری بڑھنے میں آتے ہیں اوراسی کے قرآن کی سولال میں ایسے تام حروف خروعہ ہے جوجداحداحرف کی لاتے ہیں ان حروف کے متعلق اکمشیر سلف صالحین صرف یہ بہنے ہے اکتقا کرتے ہیں اسماعلی بیماردہ بذلاہ "اس کی کیامرادہ خدا ہی خوب جانتا ہے ؟ اورا نے اس قول کی دلیل میں یہ فرماتے ہیں کہ جبکہ یہ حروف باہم مل کرمی جوٹ سے چوٹ لفظ دوحرفی کی شکل اختیار کئے ہوئے نہیں ہیں اور جدا جدا پڑھے جاتے ہیں قوان کی مراد مراف نے سے قرآن کی تعلیم پڑھلی کوئی اڑ نہیں پڑتا اوران کی حقیقت جانے بغیر کی آیت کے موجود نے ہے کہ ماری حقیق میں کی تصرف میں اور جوں اور کیوں نہ اس کو ضرا کے خور ہے کہ مان حروف منداس کو حقیقت معلوم کرنے کے در ہے ہوں اور کیوں نہ اس کو حقیا کے حوالہ کر دیں ۔

پیطریقداگرچنفی صورت حال کے پیش نظر سلامت روی پرمنی ہے۔ تاہم بلبنی نقط نظرت ان سلم وغیر سلم افرادی افہام تفہیم کے لئے جو قدم قدم پرشکوک و نبہات کی واولوں میں بھٹکتے رہتے ہیں ان مفروح و و نبیات کی حادث کی نقل نقل ان مفروح و و نسب کی خوا قدام اس انحاد کی جانب متوجد کرسے کہ قرآن جبار موظت و بسیرت کے لئے بادی اور اہناہے تواس کا ایک حرف بھی ایہ باکیوں ہے جس کی مفہوم و مراد سے دی حقل و دی فہم افسان اوا قعت رہے اور وہ ایسالاز کیوں ہے جس کی مفتل اور کا بیاس مفوظ کر لیا ہے خصوصاً جبار قرآن کے کیوں ہے جس کی مفتل اور کلید کو خوائے برتر نے اپنی مفوظ کر لیا ہے خصوصاً جبار قرآن کے

تعلق أس في فراديات ولقد يترنا القل د للذكوفهل من مدّ كم"

اس کے صحابہ روضی انتریم کے بعین درجم انتری اورعلما رسلف کی ایک جاعت سے ان کے متعلق متعدد توجیہات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تعبض وہ توجیہات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ تعبض وہ توجیہات میں جوجبا حال میں میں ان توجیہات میں جوجبا حالت کے لئے کیاں حکم بنیں لگائیں اور مسب کے لئے کیاں حکم بنیں لگائیں اور تعبض توجیہات وہ ہیں جوتام مور کے حروث مقطعات پر کیاں حادی ہوتی ہیں اس کے مقام کی مناسبت کے بیش نظام میان مردق می توجیہات میں سے ایک توجیہ نظام کی مناسبت کے بیش نظام میں وہ بیں جوتام کی توجیہات میں سے ایک توجیہ نظام کی مناسبت کے بیش نظام میں وہ بیں جوتام کی دیا ہے تاہم کی مناسبت کے بیش نظام میں وہ بیں ہوتا ہے ہیں۔

حردف مقطعات در مل قرآن کی معلقہ سور توں کے نام ہی بینی جی طرح دوسری سورت کانام بقرہ ہاس طرح اس کانام سورہ اللّ مجی ہے ا درات ہی سور تول کو حروفِ مقطعات کے نام سے نامزد کیاگیاہے جن میں اعتقادی، اخلاقی قانونی یا دوسرے معاشی ومعادی ہم مائل کا ذخیرہ كبشرت كمجاجع سے اور جن كے بنيا دى اصول كچار كچاركم يہ تبلار سے ہيں كە كائمنات مادى اور ذمني وفكرى ترقى كے لحاظ سے خوا مكتنى بى بام عرف بريہ خاك كين بداصولِ اعتقاد اورا ساس خلاق اور قوانین معاش ومعا دایے ائل ہیں کہ تعصب سے دورکوئی شخص مجی ان کو جانچے یا پرسکھے گا تواس کو اعترات کرنا پریسے گاکہ ہاسای قوانین مبرطرح نزولِ قرآن کے دفت کی دنیا کے لئے موزوں اور مناسب تنص الطريج مى بيميل اور بغيرترميم رشدومايت أنسانى كے لئے كانى ووانى بي و ضرائے برتر كى حكمت بالغدن ان مورتول كشروع من اسك حروف مقطعات كويش كما اوراس لئ إن سورانوں کا عنوان بنایا کہ اہل عقل وخرد کے سلمنے اس حقیقت کا علان کیا جائے کہ تم یہ حرکیجہ دکھیے رہے یا پڑھ رہے ہویاس رہے اور سائیہ ہو۔ اس کوغور وفکرے دیکھیوا در نظر وفکر کی کسوٹی پر كس كرد مكسوك يد بنيادى اوراساس توانين كسطرح بنى براعجاز حقيقت س وابسته بي كه داناال مكيم وفرزانه بتى جن فدرعيق نظرس ان كوجانجتى بائسى قدران كى موس حقيقت كاعتراف کرنے کو مور ہوتی ہے ۔ اور یہ دیکھ کر حیرت میں روجاتی ہے كر قرآن كے اوامرونوا ہى اوراس كے مواعظ ویسائر حرطرے ایک عامی اوران پڑوسک نئے باعث ورش و بدا میت میں اس طرح ایک برے سے بڑے میں اس طرح ایک برے سے بڑے میں بڑے سے بڑے کی اور جس طرح وہ اپنے وقت ترول میں برنظیروب مثال تھا سی طرح ترج کے دورتر تی میں بعدیم المثال اور عدیم النظیری ۔ بدنظیروب مثال تھا سی طرح ترج کے دورتر تی میں بعدیم المثال اور عدیم النظیری ۔

اس حقیقت کی تا براس سے می ہوتی ہے کہ انسانی بول چال میں چونکر الفاظ عوام مفرد حون سے لے کرینج حرفی تک مہت بہی اس لئے قرآن نے می جب اپنے اعجاز کو حروث مقطعات کے در بعید ظام کرنا چاہا تو بول چال میں الفاظ کی ان تراکیب کا کواظ کرتے ہوئے مقطعات کو مجی ایک حون سے باپنے حروف تک کی ترکیب میں بیٹی کیا ہے۔ مثلاً ن، ق، حد، اللہ المراہ کھی بعصر بغیر قرآن نے ان کو ایک جگہ اس لئے بیٹی نہیں کیا کم جس طرح وہ عبرت وموعظت کے لئے واقعات کو بار بار مختلف اسلوب سے وو مرآنا ہے اسی طرح وہ اس حقیقت کو می بارباد مرانا مفید حجب اہم پس جب تم اس حقیقت کے اعتراف کے لئے ترمیلیم خم کرکے اس کما ب کامطالعہ کرویگ توبلاشہ تہارے سلف اس کے حقائق ومعارف کا باب کھل جائے گا اور پھرتم کو یہ اقرار کونا پڑے گا کہ الانقصیٰ عجائبہ " یہ وہ کتا ب ہے جس کے عجائب ولطائف ختم ہی میرنے میں نہیں آتے ہے۔

کہاجا سکتاہے کر نسلیم کر لین کے باوجود کر عمر قدیم وعمد جدیدر ار مرفران کے اس جیل نج کے حقیقی اور میمے جواب سے عاجز اُسے اوراس کے قبول میں کمی کومجی کا میا بی نصیب بنہیں ہوئی اور اسی ای الم نظرے میشہ یاس تحدی (جِلنج) کے قبول کرنے سے گریز یائی کا بھوت فرام کیا ہے تامماس سے کی کتاب کام کتاب اللہ مونالیسے لازم آناہے، موسکتاہے کمایک ایسی کتاب حس کا بوا ىناڭلول سے موسكا اور نەنچىپلول سے اپنى تىروىن وترتىب مىركى انسان سى كے قلم كى رمىن منت موتو اس کاجواب یہ ہے کہ قرآن نے اپنے اعجاز اور کلام اہی ہونے کے متعلق حرکھیے کہا ہے اس کا مدار صرف اتنی بات بری نہیں ہے کہ وہ ایک کتاب ہے جس کے ایک براگراف یا جو تی سی سورت کا جواب دنیا میں موجود نہیں ہے ملکہ اس کے دعوی کا مدار تواس اعلان پرہے کہ میں خداکی جانہے سول اوراس کاکلام سول اورمیری ترتیب وانسجام مین خود محدرسول انترکومی دخل نبین سے بلکه وه معى اس صباكلام بيش كرف س عاجز بين لهذا جشخص يتسليم مذكر اوروه اس كوانسان كا درحب دیتا موتواس کا فرض ہے کہ وہ خود اور لوری کا منات کے انس وجن کو جمع کرکے ایسی کناب نہیں ملکہ اس بيى ايك حيوتى سورة ياحيواسا براكراف ميش كردي تاكم قرآن كا چيلنخ غلط ثابت مواور وہ کاام الی کے دائرہ سے عل جائے اورانانی کاام کے صرودیں آجائے بس اگرکوئی کابلی صرعباز في لفر كانات انساني كو تخدى سے دو چاركرسے اور ميرعقلا برنا نكواس كتاب كى عظمت وفخامت ادراًس کی تعلیم کی بلندی ورفعت کانھی اعتراث ہوتوا نیں صورت میں دو می راہیں ہوسکتی ہیں کہ یافصحار ولمفار زمانداس چلنج کی علاً تکذیب کردکھائیں اور یا محراس کے جلنج كوضيح تسليم كسكاس كالم البي مون كااعتراف كرير-غرض معامل صرف توبى كلام كانبي ب بلداس خوبى كوعديم النظر باكرادوا فف فرضرى

طاقت فارج کہروئوی کقصدین یا تکذیب کے لئے جیلنے وتحدی کرنے کا ہے اورا ساد ٹوی جب ہی جشالیا جا سکتا ہے کہ علی طور پراس کے فلاف ثبوت فرائم کردیا جائے مگر ہاں نوصورت جال جب کہ نزولِ قرآن کے وقت جبکہ یہ دستورتھا کہ عرب کے بڑے فیصح و بلنغ سلم اسائزہ ، زبان کے کمالات کوظم کی شکل میں میٹن کرنے کے کے کہ کہ دیوار پرانی قصامراس نے لٹکا دیا کرتے تھے کہ اسا دوقت ان پراصلاح دیتے ہوئے ان کی قصاحت و بلاغت کے مراتب کا بھی اظہار کرے اوران بربرتری و تعوق کے فہر کو گئا کا خراس کو کھی کوٹر کا نزول ہوا اس وقت نی اکرم حملی اللہ بربرتری و تعوق کے فہر کوگئا کہ بربرتری و تعوق کے فہر کوگئا کہ اس کو کھی کوٹر کا نزول ہوا اس وقت نی اکرم حملی کا سیجہ یہ بربرتری و تعوق کے اس کو کھی کوٹر پراس کی نظر پڑی نو تا رہے شا مرب کہ کوظا ہر کرنا شروع کیا اور آخراس حکم ہی اور سور کو ٹر پراس کی نظر پڑی نو تا رہے شا مرب کہ جربان و سرگرداں انسانوں کی طرح اس کوھرف ہی کہنا پڑا ' وامند ماھذا کلام البشر " حیان و سرگرداں انسانوں کی طرح اس کوھرف ہی کہنا پڑا ' وامند ماھذا کلام البشر " قسم بخدا یکسی انسان کا کلام البیس ہے "

پساس تحدی اور چیلنج کی موجودگی میں کا تنامت جن وانس کی اس کے معارضہ سے عابزی کا عتراف یعینا اس کے کلام المی ہونے پر حجت و بریان ہے ۔

"المد" کی دوسری توجیہ جود رحقیقت بہلی توجیہ کائی ایک حصد مگرخصوصیت مفام کے ساتھ والبتہ ہے۔ ایک بہم بیری مختاج ہے وہ یہ کہ فطرت " راہائی گرتی ہے کہ جب ہمارے پاس کسی جائب سے کوئی مکتوب موصول ہوتا ہے توطیع سے جوکرتی ہے کاس کسلمیں بین امور کاجا نناخروری ہے ایک بید کہ بیکتوب کس مہتی کی جانب سے موصول ہوا ہے تاکدا گرباپ، استاذ یا دو سرے کسی مفروم کی جانب سے ہے توان کے مرتب کے مطابق اس کے ساتھ معالمہ کیا جائے۔ اور اگر والد یا کسی خور دکی جانب سے ہے تواس کے بیش نظر سلوک ہوا وراگر دوست یا محبوب اور اگر دوست یا محبوب کی جانب سے ہے تو جس اس کو دیکھا جائے اور بہن نہیں بلکہ یہ جان لینے کے بعد کہ یہ کی جانب سے ہے تو جس کے مطابق خود نجود منا تر ہونے گئی سے اور عظم سے کہ کرتب کسی کی جانب سے ہے تو جس سے مطابق خود نجود منا تر ہونے گئی سے اور عظم سے کہ کہ جب کہ کہ توب کسی کی جانب سے سے تو جو سیون سے مطابق خود نجود منا تر ہونے گئی سے اور عظم سے کہ کو ب کسی کی جانب سے سے تو جواسی نظر سے سے طبیعت اس کے مطابق خود نجود منا تر ہونے گئی سے اور عظم سے کہ کو ب کسی کی جانب سے سے تو جواسی خود نے در منا تر ہونے گئی سے اور عظم سے کہ توب کسی کی جانب سے سے تو جواسی نظر سے سے خود نے در منا تر ہونے گئی سے اور عظم سے کہ مطابق خود نے در منا تر ہونے گئی سے اور عظم سے کہ کوئی کی جانب سے کر بیا ہے کہ بید کہ بیکھ کے مطابق خود نی در منا تر ہونے گئی سے اور عظم سے کہ کی جانب سے سے تو جواسی کے مطابق خود نے در منا تر ہونے گئی سے اور عظم سے کر بھی کی جانب سے کر بیا ہم کر بیا ہما کی میں کے مطابق خود نے در منا تر ہونے گئی سے کر بیا کر در کی جانب سے کر بیا ہما کی کوئی کی کر بیا ہما کر بیا ہما کی کر بیا ہما کی کوئی کی کر بیا ہما کی کر بیا ہما کی کی جانب سے کر بیا ہما کی کر بیا ہما کی کوئی کی کر بیا ہما کر بیا ہما کی کر بیا ہما کی کر بیا ہما کر بیا ہما کر بیا ہما کی کر بیا ہما کی کر بیا ہما کر بیا کر بیا ہما کر بیا ہما کر بیا ہما کر بیا ہما کر بیا کر بیا ہما کر بیا ہما کر بیا ہما ک

شقعت یا محبت کے جذبات نفیانی طور برنمایاں ہونے ملکتے ہیں۔ دومری بات یہ معلوم کرنے کے لائق موتی ہے کماس مکتوب کا لانے والاكون ہے بعنی قاصد كی الميت مجی قابل نظرا تدا تسرم تی اس لئے بیاا وفات ایسا ہوتاہے کہ وہ مکتوب حقیقتاً اس بنی کی جانب سے نہیں ہوتاجی کی جان دہ سوب ہے بلکہ جلی طور ریاس کونسوب کرے دموکا دینے کی کوشش کی جاتی ہے ادر کم محض تغریح اورخصولِزری خاط بہرویہ بن کرفریب کیا جاتا ہے۔اوراگراس مکتوب کا تعلق مکتوب الیہ کے علاوہ دومرسے اشخاص وا فراد سے مبی ہوتا ہے تو تھ زمیری بات یہ مبی قابلِ نوجہ ہوتی ہے کہ مکتو ا<del>ل</del>یم كى شخصيت كس درجام بيت ركحتى ب اورصاحب مكتوب كيميان اس كاكيا درجب - تاكه اس بیغام کی عظمت و خلال کا اندازه موسکے جوصاحب کناب نے مکتوب الید کے ذرئعبد دیاہے۔ یبات ایسی فطری اور نیچرل رائد ۲۰ م Nat به کمعمولی فهم وعقل می ان امور مصمنعلق تفتيش وجبجو ضرور سيحبني سيتاكة مكتوب كمتعلق صيح فيصلاك مبني والكاني وا بِس قرآن تمی اس فَطری نقطهٔ نظری روشی میں اپنے قاری اورمطالعہ کرنے والے کو ير تبلادينا صروري عجما ب كريكا باي الارسى كالارسى كى جانب سا كى ب حرى كو الله كت میں اور جرمیع صفات کمال کامورومعدن ہے ابدا مخاطب بخوبی ا ندازہ کرسکتا ہے کہ اس ذات باک کی جانب سے جو مکتوب (کتاب) را در در در ایت کے بیغام کے لئے آیا ہے اس کی عظمت در فعت كاكيا حال بركا خصوصًا جبكه وه صرف كتاب بي ندبهو ملكة رباني كلام "مي مو، اوريهم اضح کرناچاہتاہےکہ بیکتاب ایک ایسے ذی عزت قاصدکے ذریعیم بھی گئی ہے جو '' <del>جربُر</del>ل'' یا ناموس اکبر'' كهلانات- اورجواس باك جاعت كامردكامل معص وديني اصطلاح ميس فرشته كهاجاتا -اوعقل اورفلے کی تگاہ میں جوہر مجرد "کے نام سے یاد کیا جا ناہے اورصاحب مکتوب کی درگا و رفعت بناہ میں جن کی وفاداری اور فدا کاری نیزجن کی عصمت وہا کی کا یہ عالم ہے کہ كالعصون الله مأهم هدو رفرشتي النرك احكام كي افراني نبي كرت اوروي كرية مي جوان كوحكم دياجاتاب. يفعلون مأيوم ون -

اورعالم قدس سعالم ارضى كى جانب سبغام بهن المسك ك جس كى صلاحية ل كايرحال سب كه \* على شدر بدر القوى خوم ق " اس كو (محرسلى المدعليه ولم كو) خلاباس سخت قوتول والے زوراً و نے دجرئيل نے اس سب وہ ناموس اكبر جرئيل ابن مجواس ببغام كا پنج انب والاس -

کھراس کتاب کا مکتوب الیہ وہ مقدس ہی ہے جن کا نام و محد (صلی الفرعلیہ وسلم) ہے جن کی عظمت شان اور و فعت مکا ن کا یہ حال ہے کہ اس نے اقتی ہونے کے باوجود دنیا کے وحثی ان ان کا حل " بناکر دنیا کا محل دبادی بناکر بیش کر دبا ، کیا آثار سے عالم نے اس دور کی جو مرسی النرعلیہ وہا می کی مقدس تعلیم نے کس طرح مرسی النرعلیہ وہا می کی مقدس تعلیم نے کس طرح الریک دنیا کوروشن راہ دکھائی ؟

بی وه بنی ہے حس کی تقدیس و نکریم کی شہا دئیں دنیار مذہب کے سرکتاب اور سرتی غیر اور رشی و نی دینے چا آئے ہیں اورا نبیار بی اسرائیل میں خصوصا جس کے نزول کا اس درجا عرا وانتظار رہاہے کہ '' بعی فوند کما بعی فون ابناء ہو '' یہ در دونصاری) محمصی انشرعلیہ وسلم کو (بعنی ان کو نبوت ورسالت کو) اس طرح بچانتے ہیں جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں '' مالتی الامی المان عجد دید مکتو یا عندام فی البقداۃ والا جنیل'۔

مکت مطوره بالا کے علا وہ ناموں کا حروف کے ذریعے المہا را یی خربہیں ہے جواہل علم و
عقل کے نزدیک مشبعدا در تعجب خیر سمجها جائے اس لئے کہ قدیم وجدید سرایک دور میں نامول کے
اختصار کے لئے حروف سے کام لیا جا آلہ ہاہے ۔ چانخ عرب سندا در مصر کے مخطوطات و کتات میں
خصوصیت کے ساتھ اس کی شہاد ہیں ملتی ہیں اور آج کے علمی دور میں تو یہ اختصار نہ صوف ضرورت
کے لئے ہی استعال ہوتا ہے بلکداس کے ذریعے سمی شخصیت کی اسمیت کو دو بالا کیا جا آل اور علمت و
قار کا ایک وسیلہ شار سوتا ہے جنا بخر آپ آل احمد میں جوادبی شان متور باتے ہیں وہ لطبعة للرہا جو

بہرحال اسار واعلام کو حروث کے ذریعہ اظہار کاطریفہ علمی وا دبی ہے اورصراحت سے زیادہ وقیع اور اسم مجعاجا ماہے۔

البتناس جگہ یہ موال منرور بدا ہوتا ہے کہ جس طرح استرادر محمد رصلی استرعلیہ وسلم) اعلام کے اظہار کے لئے جو کو کول نہ لیا گیا اس اظہار کے لئے بیا کہ مورث کے لائے کی وجہ کیا ہے ؟ اورام کو اختیا رکیا گیا ہے اورام کو اختیا رکیا گیا ہے ؟ اورام خورت کے لائے کی وجہ کیا ہے ؟

تواس سوال کوهل کرنے ہے ہے ہے اس صفیقت پرغور کرنا چاہئے کہ اگر کسی معاملہ میں چند شخصیت من معاملہ میں ہوتا ہوتا ہوں تو یا تواس معاملہ سیان تام شخصیتوں کا یکساں تعلق ہوتا ہے اور یا بعض ایسی ہوتی ہیں جومرف وسیا اور واسطہ کا کام تو دیتی ہیں لیکن اس معاملہ کا برا و لاست ان کی وات سے کوئی تعلق ہیں ہوتا اہذا عقل یفیصلہ دینے پر مجبورہ کے بہی صور میں ان شخصیتوں کا تذکرہ ایسے اسلوب سے ہونا چاہئے کہ ان کے تعلق کی مکیا نیت میں کوئی فرق میں ان فرورہ کے اور دو مری اسلوب پر مونا چاہئے گاروں کے تعلق کا ذکر تو کیاں اسلوب پر مونا چاہئے کہ ورورے اسلوب پر مونا چاہئے گروسیا اور واسطہ سنے والی ہیوں کا تذکرہ دو مرے اسلوب سے ہونا طروری ہے تاکہ دونوں تعمم کے تعلق کا امتیاز ہاتی رہے۔

بن اگرعقل وخرد كايدفيصله ميح به اور بلاشميح ب تومقام زير كبيث من بديا مشده

موال کامیواب اید ہے کہ الکتاب کا براو راست دومی مقدس ہتیوں سے واب تہ ہے ایک صاحب کتاب ہو آمرونا ہی اورموس آئین وقوانین اور بہتی مواعظ وعرب اوروہ النترہ اوردوسری مکتوب الیہ کہ جوخودی ان احتکام وقوانین کی مکلف ہاوردوسروں کے بھی بحثیت بنیم رضاول رسول افتد کے مکلف بتانے والی ہے اوروہ محض ذرائعہ رسول افتد کے مکلف بتانے والی ہے اوروہ محض ذرائعہ اور کو اللہ بی بینام رساتی کا اوراس سے زیادہ ان کوعلی اور تکلیفی جگریہاں حاسل نہیں ہے ۔ لمذا مردی ہواکہ اس سلسلہ بی انتما ور محمد رصل افتد علیہ وسلم ) کی اور جر سیل کی تحصیتوں کے اسس دوگر متعلق میں انتیاز بیرا کرنے کے کے مصورت اختیار کی جائے۔

نیزاس کے بھی کاس اسلوب بیان سے واضح ہوسے کہ ٹی اکم اگر نبی ای ہن نور وہ من صرف اس لئے ان کے لئے باعثِ صدار ش ہے کہ انھوں نے کا ناتِ ہست ولود میں کمی ٹری سے ٹری ہتے کے سامنے بھی زانو تے ادب تہ نہیں کیا اوران کو کسی بھی شرفِ کم مندہ مان ہم ہیں ک اس کے باوجود اس مقدس ہتی کا یہ محیرالعقول کا رنامہ سہ

يشيكة ناكرده قرآل درست كتب فانتجذ المتابست

معض اس نے عالم وجود میں آیا کہ آپ نے برا وراست ہختی المی میں تربیت بار علم اللی سفیعن حال کیا ہے اور سب کچے حق نعانی کے براوراست فعنل ونوال کا حدقہ ہے تی کہ الکتاب کواگر چے جرئیل کے دربعہ آپ نک بہنچا یا گیا ہے تاہم علم حقیقی خود صنب اور آپ براوراست متعلم ہیں اور جرئیل فقط قاصد میں اور ظاہر ہے کہ قاصد کو کیا مطلب کہ صاحب کداری اور مکتیب المیہ کے درمیان آل کتاب دمکتوب المیہ کے درمیان آل کتاب دمکتوب المیہ کے درمیان آل کتاب درکتوب کے متعلق کیا رازونیا زہیں۔

حروف مقطعات میں سے سورہ بعرہ کے شروع میں الدمیطورہ بالاحقیقت کا اظہار کرنے
کے لئے ہے اس کی تصدیق اور می موجاتی ہے کہ جب ایک قاری الکتاب کی تلاوت کرتا اور
اس کے معانی پرغورو خوص سے توجہ دنیا ہے توسب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نظم وا نسجام ملائے آگا ہو
دو کیتا ہے کہ اس سورہ میں تین یا توں کی جانب خصوصیت سے نعد دیا گیا ہے ایک فدائے برزر

کی حدوثنا اوراس کے سامنے عبودیت کا اظہار دوس سے آقیم کی تلاش وجہوا وراس کی طلب
اور سبر کا دشتہ دورے منعم علیم " اور معفوب علیم " کی تھیم کا دکر کرکے طلب صبح کا تعین اب
اگر شخار غائران سرسہ گانا اعور کا جائزہ لیا جائے آواس کا نتیجہ اور تمرہ یہ کلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو بڑوکر
ایک آن ان تین حقیقتوں کا طالب نظر آتا ہے کہ ایک اس سی کا جو جمیع صفات کمالیہ کی شخص ہو اور دوسری ایسی راہ کا جو اس جامع کم الات ہی کی جانب صبح واسمائی کرسکے اور اس راہ کی شروط
اور دوسری ایسی راہ کا جو اس جامع کم الات ہی کی جانب صبح واسمائی کرسکے اور اس راہ کی شروط
سے اس بادی کا جو نعم علیم کے گروہ میں سے ہوم فضوب علیم کے گروہ میں سے نہ ہو۔
سے اس بادی کا جو نعم علیم کے گروہ میں سے ہوم فضوب علیم کے گروہ میں سے نہ ہو۔
تواب ان ہر سے حقائن کے بیش نظر جب ہم تاریخ ادبیانِ ملل پر نظر ڈالمنے ہیں تو ہم کو فقد اک
بینات رضد و مرابیت ہیں مسلس تیں شخصیتوں کا تعلق اور ان کی والبنگی نمایاں محسوس ہوتی ہے بینم رور ہول "
بینا ایسی صاحب وی \* ادفہ " دوسری قاصد دی و فرشتہ جرئیل " ہیسری مخاطب وی " پینم رور ہول"
ایک صاحب وی \* ادفہ " دوسری قاصد دی و فرشتہ جرئیل" تیسری مخاطب وی " پینم رور ہول"

بیت میں سپوری مرمہ دو روی جہروی سرت بہریں پیمری ماہ بیروروں توجب ایک شخص سورہ فاتحہ کے اس تصور کو پیشی نظر لاکر آگے نظام ٹھا ٹاہے تو سورہ بھرہ اس کی نگا ہ نتظر کو نسکیں ہم بہنچانے ایک کئے السامہ کمراس پوری حقیقت کا اکتفاف کر دیتی ہے جس کے بعدا گرطبی صالح اور فکر صبح کی توقیق عصل ہے تو قاری خود کلام کی عظمت و نخامت کا معترف ہوکراس کے انتثال کے لئے سریاز حجہ کا دیتا اور فولوں وصدا قت کے ساتھ " ذلاف الکتاب کا دیب فیہ" برایمان وابقان کے موتی محبّا ورکہ اسے اور حق پڑوی اور حق آگا ہی کی راہ سے پکارا محمۃ ہے کہ صدق المنہ وصدق ورسولہ" ( باقی آئندہ)

سه يعجيب تاريخي اورلساني اتفاق بوكه ان تمام كتب ين جن كوان كے مانے والے آسانى كتاب كتاب املاس و السم علالت بعنى حن تعالى كا على خوات كے لئے جو لفظ بولا جا تاہد وہ القت سے می شروع بوتا ہے املاس طح حن تعالى كا وليت واحد ب كا حقيده بيش كرتا ہے جائج عربي بين الإله له يا احد عبراني بين ابل مراني مراني مين البير مورد و اور وبرول كى سنسكرت زبان بين اليشور مس السم الور عاد يورد من اور وبرول كى سنسكرت زبان بين اليشور مس السم من المورد و اور وبرول كى سنسكرت زبان بين اليشور مس السم من شروع بوت بين -

# اقبال او زخرية عي وعل

### ازجاب مولوى شيخ وحيداح معاحب كمين شخوي والإي

سرالهای آب کی تغییر زماند کے رجانات معیاروا قدار ( . عدم ۷۵ امر) پرمینی ہوتی ہے۔
روحانات زمانی فی رفتار کے مطابق برلتے رہتے ہیں اہذا تغییر کوئی بدل جانا چاہئے۔ جوالہا می کتا ہیں معض اپنے عبدوا حول کی اصلاح کرتی ہیں اور وقتی ہوتی ہیں وہ آگے جل کر بدلے ہوئے زما نہ کا ساتہ نہیں در سکتیں اور وہ اس خاص عہدی تاریخ برایت بن کر رہ جاتی ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ لبعض ماتہ نہیں در سکتیں اور وہ اس خاص عہدی تاریخ برایت بن کر رہ جاتی ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ لبعض اوقات ایسی کتا بول کے مانے والے ترمیم و تخریف سے کام لیکر بدلے ہوئے زمانے کی عقول کو حکم کو کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی نوعیت و قصوصیت سب سے زیادہ اہم، نها یاں اور وہ اہم۔ وہ تخریف سے قطعی مبتراہ اس کے نیٹر بھل بتا کے گئے ہیں وہ زمان جمان پرغالب ہے ۔ اس کی ہرایت وکار فرمائی منتقل مسلس ہوا وراس کے متعلق بجا اعلان ہی اس کے نیٹر بیان کے اعلان ہی دالف الکرائی کا دریب فیدہ

قرآن باک کی تفیراس کے عہد منز مل میں ماحول کے رجحانات کے مطابق کی گئی ہے بت پہتی، آخش پہتی۔ بہودیت اور عیدائیت قرآن باک کا ماحول تفاج بساس طرح تفیر قرآنی کی گئی تواس نے مقدات کی اصلاح کرے توہات کو عمل صالح اور طنیات کو بعینیات سے بدل کر زمین کو آتمان بناد بار بورس یونانی فلسفہ ومنطق نے جو خود منجلہ قیاسات ہیں۔ اصلاح مشدہ مقدات برحلہ کیا، قرآن باک نے اضیں کے طرز میں ابنی تفیر بیان کرکے ابنی حقائیت کا دومری طرح سے خبوت بیش کر دیا۔ اس نی تغیر کی تفصیل کا سمجھا آسان نہیں۔ اہل منطق نے محف ظاہر طرح سے خبوت بیش کر دیا۔ اس نی تغیر کی تفصیل کا سمجھا آسان نہیں۔ اہل منطق نے محف ظاہر

پریادی صورت سے استرلال کیا تو معتزلدنے باطنی پہلوکو نظر امراز کرکے ظاہر کو نباہ دیا۔ اب بحث یہ ا اپڑی کیمعض ظاہری بہلوسے مفہوم ادا ہوسکتا ہے یا نہیں۔ لہذا ان کے مقابلہ میں باطنی پہلوکو جھا والے بھی میدان میں اترا کے۔ اس طرح تین مکھی جنگ شروع ہوگئ۔

اشراقین اور معتزله کی جنبی بزاتِ خود عبرت انگیزی اور بصیرت افروزیمی - بھران دونوں کے مباحث اہلِ فلسفہ سے اپنی نوعیت کے کھا ظ سے بینی آموزی می متقدین مردرگرما تنے کہ نئے علم سے کماحقہ واقفیت نہیں رکھتے تھے متاخرین نے جہل اجتہا دسے کام لیا کیونکہ علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ کو منطق کرنا آسان کام نہ نھا ۔ اسلامی سلطنت کے انحطاط ایرانی تعیش اور یونانی و مبندوت نی فلسفوں کی موشر گافیوں نے اس عہد کے رجحان کو ایک معمہ بار کھا تھا اہذا قرآن پاکی اپنے الفاظ و مفہوم کے ذریعہ برملا ہوائیت کا ذریعہ بنارہ ا

اب ہارے زمانہ میں ڈاکٹرا تبال نے علوم جربرہ کی تکمیل کی۔ جلہ مذا مہب کا بنظر غائر مطالعہ کیا۔ قرآن باک مختلف عہد کی تفاصر برع بورط کیا۔ ہرگروہ کے نقطہ نظر کا جائزہ لیا اور کھر قرآن باک کی حقانیت کو عہد حاضر کی عقول کے مطابق اپنی شاعری کے ذریجہ واضح کیا۔ اس خصوصیت کی دجہ سے اقبال کواگر محبد دکہ دیا جائے تو بچا نہیں۔

قرآن باک کامل موضوع انسان ہے۔ کل کائنات تمام فطرت اور حلیا اثیار سارے علیم وفنون رئین و آسمال، دین و دنیا اس انسان ہی سے سعان ہیں۔ اگرانسان کی حقیقت کا اور اس کی ابتدا وانتہا کا مغہوم واضح ہوجائے توانسانی معمد ہمت آسانی سے مل ہوسکتا ہے۔

قرآن باک بول ابتداکرات: - انترجل شانه کوجب اپنی فدرت کا اظهار منظور مواتود کُنُ مُن مرادیا دازل سے لیک اید کا کا خیار منظور موات در اختیار نے ملائو قف تعیل کی چانچه فیکون " یہ کُل محض علم الهی میں ظام مرموا اوراسی کواعیانِ ثابتہ یا صورتِ علم یہ کہاجا تاہے ۔ سب سے پہلے علم الهی سے موسوم کیا گیا ہے اوراسی نے سے سی کرازل میں جوشے وجود میں آئی وہ نور محدی تفاجس کوفلم سے جی موسوم کیا گیا ہے اوراسی نے

لوحِ محفوظ پرکل مخلوق کاپروگرام لکھ دیا کہ عالمِ امرے عالمِ خلق میں ہربرنے کا کس کس طرح وجود موگا اور بھرکیا کیا حشر ہوگا۔

ارتقارقابل غورہے کہ اس نورمجمدی سب سے پہلے مجرد نوراتی ملائکہ بنائے گئے۔ بھر
اس نورانیت میں آنش کا اضافہ کرکے اجتار پر یا کئے گئے۔ اللیں جو معلم الملکوت بنا وہ اسی صب کے
تدریت کا ملہ نے اورآ گے بڑھ کر صبت میں ترقی دکھائی نوروآ تش میں خاک کی بھی آمیزش کردی اور ہوٹ
جادات و نباتات وجو انات بری بس نہ کی ملکہ یہا علان کرے کہ مہم ا پنا خلیفہ بنا نا چاہتے ہیں اپنی صناعی
کی دادخوددے لی۔ اس آخری صنعتِ الہٰی کا نام انسان ہے۔ از ل میں جو تما شاہوا وہ ندسب پرست
سے پوشیدہ نہیں جنت سے کل کرانسان نے دنیا بسادی ۔

زماگرم است این منگامه منگرشوری را قیامت می دمدازیده و فاکی کدانسان شد

دنیوی زندگی بخروخوبی گذارنے کے بعدان ان حیات البی کامتی ہوتا ہے جس میں لقائے الی، فردوس گوش اور جنب نگاہ ہے۔ شریعت انسان کی ہی انتہا بناتی ہے۔ یعنی یہ وی زندگی ہے جو بہاں آنے سے پہلے جنت ہی انسان کو حال تھی۔ گریہ انتہا انسان کی ابتداء کا درج ثانی ہے اور لقائے الہی میں دارج کا امکان ہے اس کے اس کو حیات ابری کہنے میں تکلف موسکتا ہے۔ صوفیا رف اس تکلف و حجاب کو بزعم خود مط کر کے قرآن بیا کے سے وصل کا مضمون تا بت کیا۔ یعنی انتہا وہی ہونا چاہئے واب کو برعم خود مط کر کے قرآن بیا کہ سے وصل کا مضمون تا بت کیا۔ یعنی انتہا وہی ہونا چاہئے البی اوراسی کو حیات البری کہا جاسکتا ہے۔ انتہا وابتدا کو ایک ثابت کر کے حیات انسانی کو گویا ایک وائر واور حلقہ کی شکل دیری۔

اس سے جاہور عالم خلن میں آنے تک جومازل انسان کوسطے کرنا بڑے وہ صوفیا کے نزدیک توسِ نردلی کہلائے اور عالم خلن میں آنے تک جومازل انسان کو ہے کہ کے جومقامات ملے کرنا بڑے وہ قوسِ عردی سے نامر دکئے گئے۔ دونوں قوسین سے عل کروا کرہ بن جاتا ہے۔ قوسِ نرولی میں اختیار کا بیتہ نہیں چلتا ۔ قومی عردی کرمت ، عمل اور حبور کے کام نہیں چلتا۔ عودی کرمت ، عمل اور حبور جہدے کام نہیں چلتا۔ عودی کرمت ، عمل اور حبور جہدے کام نہیں چلتا۔ عودی کرمت ، عمل اور حبور جہدے کام نہیں چلتا۔ عودی کرمت کے لئے

محنت ومركت ضروري بهلهذااس حيات متعادمي حدوج بدلوا زمرٌ حيات ب ادرسكون مرتراز موت عب بحقیقت ہے تو دنیا میں کوئی حرکت وعمل کو مانے یا نہ مانے مگر صوفی خواہ وہ کسی زمانے اوركسى مسلك كامومنكرعل نهيس موسكتار بغيرجد وجبدك وهصوني كملان كاستحق موننس سكتا جناني «می تراش دمی خراش والااصول صوفیانه علی کابین نبوت ہے۔

ڈاکٹراقبال نے جب اکھ کھولی تونئ سائنس اپنی خلاقی کی ہمارد کھا رہی تھی اورا پنے اختیا وعمل سے مجبور لوں کو فناکرتی ہوئی معلوم موری تنی ۔ فلسفه سائنس کا اتباع کرر ما تھا۔مشا ہدہ فاقبال كومواز شريآماده كيا تومعلوم مواكم موجوده صوفى باطنى مجامره ك دريدروها نيتك فضار میں اس قدر بلندیر وازی کرر اے کہ خیم سرے دیکھنے والے اور سیمنے والے انگشت بر مذاں بس اورعقل کی رسانی نہیں لیکن جوان صوفیوں کی ظاہری نقل کررہے ہیں وہ وبالِ حیات ہیں۔ نگر کے ندکھاٹ کے اور ٹا بدائفیں کی کترت ہے بہرحال موجودہ صوفیوں کی جدوجہد میں" ا نتھر الاعلون "كابريلا تبوت كمين نبيل ملا-لمنذااس فيون مرثيه برها بر

ملماں ہے نوحیدیں گرموسش سمگردل ابھی تک ہے زنا روپش لبهاتاب دل كوكلام خطيب مرلزتِ شوق سے بے نصيب لغت کے مجمیروں میں انجھا ہوا يەرالك مقامات میں کھو گیا

تدن تصوف شرلیت ، کلام بنانِ عجم کے برم اری متام حتیقت خرا فات میں کھو گئی ہامت روایات میں کھو گئی

بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا وه صوفی که تصاخدمت حق میں مرد مسلم معبت میں یکتا حمیت میں فرد عم ك خيا لات ميں كھو كيا

کجمی عثق کی آگ اندھیرہے ملماں ہنیں۔راکھ کا ڈھیرہے

سائنس کی ادی ترقیاں تباہ کاریاں ہیں اورصوفی کی باطنی لبندیردا ذیاں وریانیاں۔ زمیتِ دنیا

نان سے نا آن سے اور آفرین کا مرعا زینت ہے۔ وجہ بدکہ مرجگہ یک طرفہ کوئش ہے۔ ما دہ اور روح کا توازن دنیا کی رونی بن سکتا ہے اور بہد دونوں جگہ مفقود ہے۔ بہتوا زن اگر کہیں با یا جاسکتا ہے تو خاتم النبین ملی افغریلہ وسلم کے اسوہ حسنیں اور اس کی تعلیم کہیں ماسکتی ہے تو اُس رَبِّ اصلاً النبید اکر تی ہے اور اجا لے رَبِّ اصلاً النبید اکر تی ہے اور اجا الے سے اندھی اور دوجہ دکا حکم ہے۔ سے اندھی اور دوجہ دکا حکم ہے۔ در کے سندان عشق در کے جام شرعیت در کے سندان عشق میں موجہ داندہ اس موجہ داندہ اس موجہ داندہ اس موجہ کا موجہ کا میں موجہ کی مو

چانچ محض ربنائے عقید تمندی نہیں بلکہ تاریخ سے شہادت مصل کرکے کہ مدّ ب قلیل میں مزہدیب وزمدن سے اپنا کلمہ پڑھوا چک ہے اور فلسفہ جدیداس کاموئدہے۔ اقبال نے قرآنی تعلیم کواپنا لا تحریمل بنایا اورا علان کردیا۔

> یا دِعہدِر فتہ میری خاک کو اکسیرہے میرا ماضی میرے استعبال کی تفسیرہے

سامنے رکھتا ہوں اس دورِ نشاط افر اکوس دیجتا ہوں دوش کے آئینمیں فرداکویں

اس سے بیمجنا کہ تعلیم حبود جہدا قبال کی ایجاد ہے صبیح نہیں۔ البت قرآنی جدوجہدکورتی یا فتہ سائس اور حدید فلسفہ کی روشی ہیں فالم ہرنا اقبال کا ہے مثال کمال ہے۔ برانے فلسفہ کے مطابق صوفیار نے ابنی جدوجہدا یک دائرہ کی شکل میں دکھائی ہے فلسفہ جد بیایک دائرہ کی شکل میں دکھائی ہے فلسفہ جد بیایک دائرہ کی شکل میں دکھائی ہے فلسفہ جد بیایک دائرہ کی ابتدار وانتہا ملنانہیں جاہئے۔ بہی وجہہے کہ واکٹر اقبال صوفیار کے تعکیل کے فلاف وصل کے متکر ہیں۔ وانتہا ملنانہیں جاہئے۔ بہی وجہہے کہ واکٹر اقبال صوفیار کے تعکیل کے فلاف وصل کے متکر ہیں۔ اور سائل انتہا ہی کے قائل خواست عیم اور صراح میں تعنیس و قشیم بالمعنی و بالصورت بائی جاتی ہو المراخ طراحت عیم کے دربید قرائی جدوجہد کی توضیح برنبت وائرہ کے اولی ہے۔ انسانی خدی مختلف لہذا خواست عیم کے دربید قرائی جدوجہد کی توضیح برنبت وائرہ کے اولی ہے۔ انسانی خدی مختلف

مرارج کوط کرتی ہوئی قدرت لامحدود کا فہار کرنے کے لئے خدائے بزال کے حضور میں ابن لا بال کا بھوت ہیں گا بزالی کا بھوت ہیں گرتی ہے۔ کیونکہ فنائے محض نئی تحقیقات کے مطابق نا قابل تلیم ہے۔ اقبال کے نظریہ کے مطابق حیات ابدی قرار دیا جائے تو آخر آخر کل تاشے کا ایک نایک روز خاتہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وجد خدا و ندی کوئی تخلیق کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح مفصد آ فرینش کے حدود مقرر ہوئے جاتے ہیں اور فتا لازمی قرار باجاتی ہے اور یہ قابل تسلیم نہیں جصولی مقصد مقصد کی موت ہے۔ نئی واثبات کی تکرار کا لطف غائب ہوا جانا ہے قابل تسلیم نہیں جصولی مقصد مقصد کی موت ہے۔ نئی واثبات کی تکرار کا لطف غائب ہوا جانا ہے بہرصال یہ نظریم اقبال علم اظامر کی کم از کم اتنی تا ئیر کرتا ہے کہ جات ابدی لقائے الہی میں ہے مثا ہدہ ہو الے بہیں اس لئے مشہود لا بزال کے ساختہ شاہد کی بقار خود بخود شاہد کی بقار خود بخود شاہد ہو ہونے والے نہیں اس لئے مشہود لا بزال کے ساختہ شاہد کی بقار خود بخود شاہد ہو ۔

صدوجهدکا اصول ہرسط بقہ خیال میں کم ہے۔ صوفیار حدوجهدکا خاتمہ بصورتِ وسل کرتے ہیں اور سفر کے لئے مقصدومقام کے قائل ہیں علما رظام رحدوجهدکا آل لقام اللی کو قرار دیتے ہیں اوراسی کو منتہائے سفرمانتے ہیں۔ ڈاکٹرا قبال لقامِ اللی کے لئے صدوحبہد کو مستقل اور لئے ہیں اور کہتے ہیں ۔ لا تتناہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ۔

#### سقراس کاآغازدانجام ہے

على رظام راورمعنزلما زلى بى واقعه عدده كے بعد قيام جنت سے انسانی زندگی كی ابتسلا سجعة به باس كے جنت بري اس كا خاتم كركے انسانی واسان کوخم كرتے بي علمار ظام رجنت بي القارائي ك قائل بي ۔ گويا كامياب انسان خالق كی لقار كی مسرت لازوال سے مخطوظ موتاريكا اوربس معتنزلم لقارائي كے خاص زندگی بين قائل بين اور خاس زندگی بين ۔ صوفيار ان دونوں اوربس معتنزلم لقارائي كو واقع بحره سے پہلے كی شے سجعتے بين اس لئے آخر بين جزكوكل سے ملانا صرورى سجعتے بين اس دونوں سے ملانا صرورى سجعتے بين اور وجراتيا زخال و مخلون كودوركر ديتے بين ۔ آقبال ان دونوں سے ملانا صورت بين ان بيراكرت بين بين ان كي بيان حيات البي ايک محت ميں اس كانام ہے ۔ خاتم دونوں بينے كی بات بيراكرت بين بين ان كے بيان حيات البي ايک محت ميں اس كانام ہے ۔ خاتم دونوں بين بين اب بيراكرت بين بين ان كے بيان حيات البي ايک حرکت مسلس كانام ہے ۔ خاتم دونوں بينے بين بيراكرت بين بين ان كے بيان حيات البي ايک ايک حرکت مسلسل كانام ہے ۔ خاتم دونوں بينے دونوں بين بين ان بيراكرت بين بين ان كے بيان حيات البين ايک مين مسلسل كانام ہے ۔ خاتم دونوں بينوں كوروركر و بينوں كوروركوں بينوں كوروركوں بينوں كوروركوں بينوں كي بيان ميں بينوں كوروركوں بيان كوروركوں بينوں كوروركوں بيان كوروركوں بينوں كوروركوں بينوں كوروركوں بينوں كوروركوں بينوں كوروركوں بينوں كوروركوں كوروركوں بينوں كوروركوں بينوں كوروركوں بينوں كوروركوں بينوں كوروركوں كورو

قیام عنقاہے۔

#### منه صواس کی پیچیے منہ حدسامنے

اس اختلاف نعلمارظا مرکوشهودی بنادیا ادرصوفیا رکودجودی ننهودی بنیری قیم کا اس اختلاف نعلمارظا مرکوشهری بنادیا ادرصوفیا رکودجودی ننهودی بنیری قیم اس قدر دفیق میں کہ اس قدر دفیق میں کہ شمومیں آئی میں اور ندان کا کچه مصل وصول ہے۔ وجودی گروہ منزم قرار دیا جانا ہے کہ عقید ہ وحدت الوجود یونانی اور دیوانتی فلسفہ سے متعاریا گیا ہے لیکن نفس خنیقت پر غور کیا جائے تو وحدت الوجود یونانی اور دیوانتی فلسفہ سے متعاریا گیا ہے لیکن نفس خنیقت پر غور کیا جائے تو وحدت الوجود سے انکارشکل ہوگا۔

اہلِ شہود کی توحید کا ہترمنِ استرلال خالق ومخلوق کے حدود ہیں ادر ہی امنیا زوحدت الوجر كى تردىدكا باعث ہے جمكن ہے كمكمى اس كے كچەمىنى سول مگراب توبدا متياز كچيا بے معنى ساہے -بسلم ب كدام كودات سے جدانصور نهيں كيا جاسكتا۔ روح امر ربی ہے جو عبدً خاكى ميں سيونكى كى لهذا جانتك روح كاتعلق به كهاجا سكتاب كذوات محلوق مين جارى وسارى سها وريبي حقيقت وصدت الوجودب مگراس کے بعد حبم کی شمولیت مانع آتی ہے اس کے کہ ما دہ فانی ہے آور دات بانی۔ ادریه اجتماع وحدت وجود کے منافی ہے۔جدبیرسائنس نے اول اول بیٹابت کرد کھایا کہ ادہ فانی نہیں ہے اس میں محض تغیرواقع ہوتا ہے جس کوعدم وفنانہیں کہاجا سکتا۔ اگریہ صبحے ہے تومیلم مغالطہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھنا کہ عالم امرزمان ومکان سے آزاد بونے کی وجسے جزفذات ہے اور عالم خلق زبان ومکان کی قیدسی ستلامونے کی وجہ سے جزوزات نہیں ۔ اگرتغیری وحدا متیاز ہوتو مالیج تنزلات عالم امرس مى تغيركا بنه دے رہے ہيں ام ذاحب عالم امر وضلت دونوں مي تغير شامل ہے ادرکی نشے کی فنائیت ثابت نہیں توہا دہ کوروح کی طرح جزودات سمجسنا نا جائز نہیں کہا جا سکتا۔ گویاو صدت و حوداس طرح ظاہر سور کی لیکن یہ بات مہیں برختم نہیں ہوتی ۔ صدید سائنس کی آخری تحقیق نے مادہ کا تجزیہ کرکے تابت کر دیاہے کہ انتہائی خفیف تزین جزامیم ( ATOM ) الکٹرون اور طبیعی ے مرکب ہے اور یہ دونوں بجلیاں ہی منفی اور شبت - پلیٹون کی برق شبت کے گرد الکٹرون کی برق

مننی اُحیل اجمل کرفربان موری اوروج کیات بنی موئی سے جب یہ طے موگیا کہ مادہ برقِ مننی پرمینی ہے تو مادیت کا سوال خارج از کجت اور فضول ہے۔ مادہ روحانیت پر بنارر کھنے کی دجہ سے یقیناً وحدتِ وجود کے مانع نہیں آسکتا۔ اس طرح ان حدود کا حجاب بہٹ جانے کے بعد اہلِ نتہود کوا بنے نظر یہ کی اصلاح صروری ہے۔ برق منفی حب مادہ کی ابتدائی حقیقت ہے قول الدالا الله کا بہلا لفظ لا اعلان کرر ہاہے :۔

### فتبارك الله احسن الخالقين

ا قبال کمت متدین عرصه کمگوی مبلارید بعض نے اس کوابل شهروی بی شارکیا بعض فی اس کوابل شهروی بی شارکیا بعض فی است اورجی و صدت الوجود کوون لیم کرتا ہے دہ اہل وجود کے و صدت الوجود کوون لیم کرتا ہے دہ اہل وجود کے و صدت الوجود کی توحید ہے۔ دہ اہل وجود کے و صدت الوجود کی توحید ہے۔ درجانات وا قدار کی تبدیلیوں کی وجہ سے اقبال نے نتیجہ وصل کوجیور کر و صدت الوجود کے تام دیگی توحید ہی ہودئے۔ اور اختلاف کو دور کرکے اتحاد کی ایک عمید و غریب اور بامعنی راہ نکا لدی۔ فالص چیم توحید ہے ہا و توحید ہی اور بامعنی راہ نکا لدی۔ فالص چیم توحید ہے ہا تو اور باہیں ہے۔ بائد خود در ریا بنتا ہے۔ بہ بیتار دریا بندا ہے۔ بہ بیتار دریا قدرت توحید کی دیل میں اور بوٹ شرک سے باک جب تک چیم توحید موجود قدرت توحید کے دریا بھی بیتے رہیں گے لینی خود می خواک ساتھ خود کی نائی بہتے رہیں گے لینی خود می خواک ساتھ خود کی نائی اللہ کے سے یہ بے شارا و دروز افروں توحید کے دریا بھی بہتے رہیں گے لینی خود می خواک ساتھ خود کی نائی اللہ کے میان کے بائے سلے لئر سے گا و روز ب ووصل کے سکون کے بائے سلے لئر سے معلی را بر جاری رہے گا۔

تاروں سے آگے جہاں اور مجی ہیں مرے عثق کے امتحال اور مجی ہیں کل بوج موفی شاکن کی اور مجانبات

 عل وحرکت کی حقیقت برغورکیا جائے تو معلوم مہونا ہے کہ حرکت اسی وقت وجود میں آتی ہو جب چیجے ہے کوئی دھ کادے اور آگے سے کوئی تھینے۔ جب نک یہ دونوں امور نہ موں گے حرکت سیسے وجود میں نہیں آئے گی۔ انسان اپنی خلقی طبیعت موروثی عادت اورا پنی تربیت واحول سے متاثر موکر آرزوئے علی کرتا ہے۔ مقصدو منزل اس کو اپنی طوف آگے سے چینی ہے لہذا وہ علی کرتا ہے لینی ایک قضار سے دو مری قصار کی طرف سی عمل ہواکرتی ہے بہی قاعدہ کلیہ ہے قضائے ماضی اورقصائے منتقبل دونو مجوریاں ہیں لہذا درمیانی واست می جرہے اب کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنے افعال میں مجبورہے۔

یمینی ہے کہ مرشے اپی فطرت ہجاری ہے اور یہ می صیحے کر منت انڈ میں کہی تبدیل واقع نہیں ہوتی میکن یکس نے کہا کہ فطرت اسمارا ورمنت انڈر دونوں ایک میں بس اِن دونوں کے فرق واختلات میں مجبوری غائب مہوجاتی ہے اور شکل اختیا ر نمودار مہوجاتی ہے۔ یہی اختیا ر فطرت اشیار اور سنت انڈر کے فرق کو واضح کیا کرتا ہے مولانا روم نے اس مغالطہ کوصاف کیا ہے،۔

بال بازاں داسیسے آساں برد بال زاغاں دابگورستاں مُرد

پروبال تووی ایک بین گرنتیجه ختلف ہے۔ تفکروتد بر تباتا ہے کہ بروبال کی قطرت محص بروازہ کرسنت اللہ نے ایک فلک الافلاک پر بہنچادیا۔ فطرت وجلت کو جہذب بنا دینا سنت اللہ کا کام ہے۔ فطرتِ اشیار کو جہذب بنا دینا استعدا دِ اشیار بہنچار ہا۔ فطرت وجلت کو جہت بارایانت کو ایک نے قبول کر لیا اور بقید نے پنا ہ مانگی۔ لہذا فطرت اشیا راور سنت اللہ کا فرق پوس بجھیں آسکتا ہے کا ان فی فطرت تو وہ تھی جس کی وجہت اس کو ظالم وجا ہال کہا گیا۔ اگر دہ ابنی فطرت پر کام کر تا توجات ابدی کو کہی تمنا اس کے دل میں پریا نہ موتی۔ جات ابدی محض اس کا حق ہے جو اِ رِ امانت کے فرائص کو پول کر کیا۔ اس کو قبول کر لیا۔ اس کو حجوا میں اختیار کی حجملک نظر آرہی ہے۔ اس بارامانت کے بیش ہوجانے کے بعد جب آوم و استعماد میں اختیار کی حجملک نظر آرہی ہے۔ اس بارامانت کے بیش ہوجانے کے بعد جب آوم و شیطان نے فعل کیا تو دونوں اپنی اپنی فطرت برقائم سے۔ آدم کی گذم خوری ظلم وجہالت کی وجہت شیطان نے فعل کیا تو دونوں اپنی ایمن فطرت برقائم سے۔ آدم کی گذم خوری ظلم وجہالت کی وجہت متی ۔ امانت کے اصول کے کھا ظاسے دونوں کی مرتی کے سبب سے تھی۔ امانت کے اصول کے کھا ظاسے دونوں کی تا خوالے کہ کھا ظاسے دونوں کی تا خوالے کے کھا ظاسے دونوں کیکھا تھا کہ کھا تا میا دونوں کی کا خاسے دونوں کی کا خاسے دونوں کیکھا تھا تھا کہ کو کھا تھا دونوں کی کا خاس کی کھا تھی ۔ امانت کے اصول کے کھا ظاسے دونوں کی کھی کے اور شیطان کی نا فرمانی اس کی مرکئی کے سبب سے تھی۔ امانت کے اصول کے کھا ظاسے دونوں کی کھی کے اور شیطان کی نا فرمانی اس کی مرکئی کے سبب سے تھی۔ امانت کے اصول کے کھا ظاسے دونوں کیا کھا تھا تھا کہ کھا تھا ہے۔

اعراض کیا گیا۔ایک نے اپی فطرت کے مطابق مرکثی کا اعلان کیا اور دائرہ درگا دہوا۔ دوسرے نے بادا ان کو حسوس کرتے ہی اپی فطرت ظلم دہالت ہر شرمندگی کا اظہار کیا اہذا معاف کیا گیا۔ شیطان ابن فطرت مرکثی ہر قائم رہ کراصولِ امانت سے بینیاز مونے کی دجست ان ان کو فریب دینے کی مسرت میں آخری در فواست پیش کر والے کہ بہکانے کے لئے وہ تاحش زنرہ دکھا جائے۔ درگاہ دربالعزت مسرت میں آخری در فواست پیش کر والے کہ بہکانے کے لئے وہ تاحش زنرہ دکھا جائے۔ درگاہ دربالعزت سے جواب ملتا ہے کہ جا منظور ہے مگر قوم برے خلص بندوں کوند بہ کا بائے گا یہ یخلص ہونے کی تعرف با بارائے گا اور شیطان کی زدسے با ہر دے گا۔
اور شیطان کی زدسے با ہر دہے گا۔

آدم کا قصوریه تقاکداس نے تہذیب واختیار ترک کرے اپنی فطرت پرعل کیا۔ بعد کو جب وہ شرمندہ ہوا نو تہذیب واختیار کی مشی کرنے کے لئے وفیاس صیحبہ باگیا اور شیطان کو موقع دیا گیا کہ اس کی مہذب شرہ فطرت ہوا سے آزما ارہ تکمیل وکا میا بی انسان کوجات ابری کا شی قرارد کی ۔ گیا کہ اس کی مہذب شرہ فطرت ہوا ہے تعام مسلکوت و گیا کہ میں مونا چاہئے تعام شیطان کو علم الملکوت مونے کا امتیاز حال مقال سے محترک زنرہ دہ نے کی اجا زت دیری گئی۔ اس کے بعداس کا وجود اوراس کی شیطان اورا آزمانش سے مجھ واسط نہیں۔ مشیطان اورا آزمانش سے مجھ واسط نہیں۔

فطرتِ ان فی کا تقاصا ہے کہ اس کی جدو جہ کوظلمت وجالت کی طون ہے جائے۔
مگر تہذیب کا منتا ہے کہ ظلمت وجہ الت سے بچا کر ابرت کی منزل پر سپنچائے گویا انسان کے سامنے
قضائے آئندہ دو ہوتی ہیں۔ ایک وہ جواس کی فطرت مقررکرتی ہے اوردوسری وہ جو مہذب شدہ
فطرت یعنی سنت المنہ قائم کرتی ہے۔ ان دونوں میں انتخاب کرنا اختیاری بات اور اس پر جزا و مزاکا
اخصار ہے جبور یوں میں اختیار کی شکل بیوا ہوجاتی ہے۔ فاعت بروا یا اولی الا بصار

اسلای حدوج دے معنی سیمنے کے لئے صروری ہے کہ قرآن باک کی عہد نظر لی کی جدوجہدکو پہلے سجہ لیاجائے جس کی اصلاح اسلام نے کی ہے . فطرتِ انسانی میں خوت کا عضر موج دہہے اورخوف سے مایوی پردا مواکرتی ہے۔ بت بہتی ۔ آتش پرتی، ببود میت اور عیب ائیت میں مختلف طرح خوف ویا س کی نمایش کی تاکید کرنا تواسے طرح خوف ویا س کی نمایش کی تاکید کرنا تواسے غلبہ وامتیا زکہ می حاصل نہ ہوتا اوراگر تردیر کرتا تواس کی طرف توجہ مشکل سے ہوتی ۔ قرآن پاک نے اس فطری خوف کی باگ دصوف خواتی طرف موڑدی بلکہ اس خوف کا نام بھی برل کر اتھا ر رکھد یا۔ اور صرانقار کے منازل میں خوف کو بہتر گاری کا جامہ بہناتے ہوئے خوف کر بجائے جست کی نتہا تک اور صرانقار رہی وہ خصوصیت ہے جو سوائے اسلام کے سرحگہ مفقود ہے جانچ سے نہ مطونک ٹمونک میں بالی اور بہی وہ خصوصیت ہے جو سوائے اسلام کے سرحگہ مفقود ہے جانچ سے نہ مطونک ٹمونک میں بالی ایسے ب

الاات اولیاء الله لاخوف علیه مولاه مرکز فون در درکان کول کول کرسایا گیاہ و فیکن فون در درکان کول کول کرسایا گیاہ و فیکن فون در میں جب وجہدی خوف علیہ و کا انتخااتی کی مزل تک بہنچا سکتی ہے خوف نہ ہوا و جب ہیں جب وعثی کی چاشی ہو وی اگنتگو الاعتلوک کی مزل تک بہنچا سکتی ہیں داکا میال مانع مقصد نہیں ہوا کرتیں ہزلزل سے مابعہ نہیں پڑا کرتا ، امید و آور و برا برا ہری کیا کرتی ہے۔ اسلام نے مایوسی کو وام قرار دیریا ہے مابعہ نہیں بڑا کرتا ، امید و اور ہما ہے کہ تقت کو ایم کی تقت کو ایم کی تقت کی گیا ہے اور ہما لازم تو حروجہدوں می وعمل کو اقبال کے یہاں رجائیت سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ لازم تو جروجہدوں ہو و موجہدوں کی واحد جو خوف سے بے نیاز مواور جو جب و بقین سے ساز ماز رکھتی ہو بچو کہ روز گار ہے اور اس کا واحد مرعی قرآن پاک ہے۔

على نظام وصوفيات صافی فلسفه دمائنس اقبال بین اورآب سب کے سب جدد جدد جنبن وحرکت اور می وعل کے قائل ہیں لکین موال بہہ کہ علی صالح بذات خودہ کیا؟ قرآن نے علی کرنا سکھایا ۔ عرب کی قیاسی عقید تمندی کو صحیح تعمیل عمل میں تبدیل کردیا اوراس کو سخت است عالم کومنور کردیا ۔ کمالی علی مال کرنے کے بعب میں شکست خودہ ذمینیت نے بھر بیٹا کھایا اورائی پرانے توبات وظینات کوزنرہ کرنے کی الم

منوجہ ہوگیا۔ یونانی فلسفہ مندوستانی عقائداد دام ای توہات نے عرب کوادرشہ دی اوروہ دورہ منوجہ ہوگیا۔ یونانی فلسفہ مندوستانی عقائداد دام ای تو اس نے عرب کوادرشہ دی اور وعات میں دوراز کا رعقلی ذهبی مباحث کو قرآن ہاک کی مبتلا ہوکراصل حقیقت کو حیوار مشیعا ۔ عرب و عجم کی عقل پر حب پر دے بڑگئے تو قرآن ہاک کی ہبایات کا عمل بڑھنا شروع کردیا گیا۔ دوراسی کوعمل صابح سمجھا جانے لگا۔ اوراسی کوعمل صابح سمجھا جانے لگا۔

قرآنی علی صائح مے نتائیج بھی اظہر من الشمس میں اوراس کو ترک کردینے کا حشہ میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان دونوں قسم کے نتائیج دیکھ لیننے کے بعد سمجھا جا سکتا ہے کہ اخلاقِ النی سے آرات ہونے کے بعد فطرت کو مخرر لینے کا نام عمل صائح ہے یا بندگ میں ضائی کرنے کا نام عمل صائح ہے۔

مرعل سے بیلے علم خوری ہے۔ علم سیح وہ ہے جوآ تکھ کان اور فوادسے حال ہو۔ اگر فوادہ سے حال ہو۔ اگر فوادہ نے الکر اللہ خوری ہے۔ علم سیح وہ ہے جوآ تکھ کان اور فوادسے حالی کام لینے فواد اپنے فرائض سیح اواکر رہا ہے توآنکھ کان کی شہادت میں شبہ بن کی اللہ تا اللہ فی اللہ خوانی کا پابند بنا یا جائے جن کی تشریح اقبال نے مطافع ن مطافع ن کردی ہے لیکن اس کا کے تحت میں کی ہے۔ اسی مقصد کی طوف صوفیا رہے ابنی تمامتر توجہ منعطف کردی ہے لیکن اس کا مصرف ان کے بہاں مختلف و محدود ہے۔ وہ اعمال ظامری کو ترک کرے اعمال باطنی کی تعسیل کرتے ہی اور اس ۔

صنطِنف یا اوامرونوای کی تعمیل کے بعد آنکہ کان میں جب علم صبیح اخذکرنے کی قابلیہ اسپر اسپوطائے گی تواس علم کامضوع علی صالح کے سوانحچاور نہیں ہوسکتا ۔ صنط نفس سے انسان کو وہ اختیار حاصل ہوتا ہے جواس کی جبلت ظلم وجہالت سے اس کوبازر کھتا ہے اور جواس کو اس کو اس کو ان رکھتا ہے اور جواس کو اس کی ضطرت بہذب شدہ کی طرف رہنا ہی کر تاہے ۔ کا اللہ الا اللہ میں کا اعلان نفی ہے مگر ساس قسم کی نفی نفس اس کا کا مدعا تھی ہے میں کو بند بناکراس سے میرے کام لینا اسلام کا برملا منتا ہے بغیر ذات کی نفی صنیعت نہیں۔ بلکہ نفس کو وہذب بناکراس سے میرے کام لینا اسلام کا برملا منتا ہے بغیر ذات کی نفی صنیعت

ان فی انجام و وسط کی ، سطور بالامین تشریج کر چکنے کے بعد آغازا ن انی کی وضاحت ضروری ب تاکداس لاکی حقیقت منکشف موا درنشر رمح شدہ وسط وانجام سے سلسلد مراوط موجائے۔

رباقی آسنده)

### مسلمان عورت

مصرف على ما يوال المام المارة الم

علامه فربرو وجدى مصرى

الن فرب ناس صغب لعلیف کے معلق جو نظریے قائم کرر کے ہیں ممان عورت میں اِن نظری کے بلقابل اسلامی تعلیات کو جدیواسلوبِ فکرا در روش انداز بیان کے ساتھ واضح کیا گیا ہے ، بختے فہرست ملاحظہ کیجئے ہے (۱) عورت کے نظری اور قدرتی فرائض کیا ہیں (۳) کیا مرد اور عورت جمانی طاقت میں برابر ہیں (۲) کیا عورت کی خطری اور قدرتی فرائض کیا ہیں وہ کیا گیا ہوہ عورت کی نظری صلاحیتوں کا ایک قدرتی در لعہ ہے ؟ (۲) کیا برده عورت کی نظری صلاحیتوں کا ایک قدرتی در لعہ ہے ؟ (۲) کیا برده عورتوں کے لئے غلامی کی علا ہے اور کیا یہ حقیقی ترقی کے منافی ہے مصنف نے ان تام عوانات پھم الحیات فلد فانغیات عوانیات اورتا این کی دوئی ہے کہ دوئی ہو کہ اور نہایت منی رقب با مرائی اور این کی دوئی ہے ۔ کی دوئی ہو کہ کیا طرز کی اور اور کیا اور کی کیا ہو کہ اور کی اور کی کیا تھا۔ ترجہ کا طرز کی اور کی ہو گئی ہو گئی ہو کی ہو گئی ہو کی اور کیا ہو کہ کا دور کیا گئی کے دور کیا ہو کہ کا دور کیا ہو کہ کیا تھا کہ کا دور کیا ہو کہ کا دور کیا ہو کہ کا دور کیا گئی تور کیا گئی تور کیا گئیں کی دور کیا گئی تھا کہ کا دور کیا ہو کہ کا دور کیا گئی تور کیا گئی تھا کہ کا کو کا کہ کا کو کور کیا گئی تور کیا گئی کیا گئی تور کیا گئی کیا گئی تور کیا گئی کیا گئی تور کیا گئی کئی تور کیا گئی گئی تور کیا گئی کئی تور کیا گئی تور کیا گئی ت

# حضرت مولئ کے واقعہ ایزارسانی ادد برارت کی تحقیق

(جناب مولوى دا دُو اكرصاصب عمالى)

سوره احزاب کی آیت می آلینها الکونی استود اکا تکونو اکالکونی اخوا اکونی اکتونی اکتونی اکتونی استه می آلیه الته می الته

( ) حضرت البهرية سعم دى بك رسول النه صلى النه عليه ولم فراياكه حضرت موئي المرية المعرف فراياكه حضرت موئي المرية المرية المحت في المرية المحتاجة ال

اوروہ اس کے پیمچے ٹوبی محرِ ٹوبی محرِ کتے ہوئے دوڑے ۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جاءت کے پاس کاکر پھورک گیا۔ ٹوگوں نے حب انفیس اس طورسے دہکھا توان کا یہ شبہ دور ہو کیا کہ انفیس برص وغیرہ کی کوئی باری ہے۔

ر۴) حضرت علی زیر کبت آیت کے بارے میں فرائے میں کہ حضرت موسی اور حضرت بارون بہاروں بہاڑی برج ہے کہ اور اس پر حضرت بارون برکا استال ہوگیا۔ اس بربنی اسرائیل نے حضرت موسی آپر یہ الزام رکھا کہ تم نے انھیں قتل کر دیا ، وہ تم سے زیادہ جاداراورزم خراج سے۔ اس طرح انھوں نے حضرت موسی کو دکھ دیا۔ اس الزام کو دور کرنے کے نئے خدا وندتھا کی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت بارون کو کے دیا کہ اس الزام کو دور کرنے کے نئے خدا وندتھا کی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت بارون کو کے کرنی اسرائیل کی مجالس پرگذریں تاکہ انھیں اس بات کا یقین آئے کہ وہ تمل نہیں کئے گئے مہدتے تو آٹارز خم جم بربوتے۔

(س) الم مازی رصة النه علیت قال به نهم کرحضرت موسی کوایدا دینا ور محراس کا نعیس بری قرار دینے کے باب میں ایک اور والی کھی نقل کیا ہے جو گوفت ہے لیکن دل برجر کررے ہم اُسے بہاں نقل کر دیتے ہیں کہ نقل کفر خربا شد ، وہ یہ کہ قاردن نے ایک بازاری عورت کواس پر رامتی کر لیا تقاکہ وہ بنی اسرائیل کو مجلس میں علی روس الا ننہا دھ رہ می کے متعلق کے کہ انھوں نے میرے ساتھ مرسلوکی کی ہے ، چانچہ اس کے لئے قاردن نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وقت آیا کہ وہ بہتان طرازی میں زبان کھولے لیکن عین وقت پر قدرت نے ہے کہ کا اسے الہام کیا۔ بس اس فوہ بات نہی جواسے سکھائی گئی متی بلکدان کی عصمت اور باک واستی کا علی الاعلان افرار کہا۔

یہیں مذکورہ بالاروا بات واقوال جن کی روشنی میں حضرت موسی کو ابزادینے اور مجبر اس سے انھیں بری مشرانے کی نوعیت معلوم ہوتی ہے۔

ادریک افال میں سے شروع کے دونول ابن کشم سے اور آخر کا تفریر کیم نقل کیا گیا ہے امام ابن کثیر مشروع کے دوانوال نعل کرکے فراتے ہیں کہ ان میں سے ہرایک فول کے ضیح مونے کا احمال

سه ابن کثیره ۳ - سکه تغییرکبیرج ۲ -

نىزاس كامى احمال بىكدا بذا اورىم إس سرارت كى كوئى اوركل بين أنى مو-

امام مازی منابدا موسی کی اور سکیس می این تفسیر سی نقل کی بین مثلاً ان کی قوم نے "اذهبانت وربك فعاللالاهمنا قاعِدُ ون"كمااورايك موقع ير لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ كَيْمُ وَ " الهاك دوسر موقع ري لَنْ نَصْبِرَعَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ "كَالْكِن اس سورہ کا نظم ندکورہ بالااقوال کی تائیر میں نہیں ہے ، ہاں ام مرازی نے جوایک قول فسال بعضه عد كم نقل كيا م اورج مم او بردرج مي كريج بي اس س كيم نوعيت ايذاكى طرف اشاره ہوتاہے، رہایدامرکداس طرح کی سازش قارون کے ہامتوں عل میں آئی، مختاج تحقیق ہے کیونک آیت کارجمان اس طرف ہے کہ حضرت موسی کوان کی قوم کے ہاتھوں دکھ دیا گیا۔ چانچہ ایک جگہ اس كاشكوه خودا منون في بول كياب - دَاذْقَال مُوسى لِقَوْمِه لِقَوْمِ لِمَوْفَرُ مُونَيْنَ وَقِلَ تَعْلَمُونَ أَيْنُ رَسُوْلَ أَمِنُّهِ إِلَيْكُمُّ لِاللَّهِ) اوراس واقعه كوبطور نِبنيم لما نول كے سامنے میش کیا گیا ہے کہ دیمیوتم کہیں ان کی روش پرینر حلیا اور یہ مان لینے کے بعد کہ فارون کے ہاتھو حضرت موسی کودکھ بینیا حالات میں نطابق نہ ہوگا کیونکہ تھے اس کے معنی گویا یہ ہول کے کہ اے مىلما نوً !تم ان لوگوں ( قارون اوراصحاب قاردن ) كى مانند نئېوجا وُ جبغوں نے حضرت موسی كو دکھ دیا۔ حالانکہ بات یہ سہیں کہنی ہے ملکه ایک امت کی حالت دوسری امت کے سامنے بطور مذکر ج تبصیریش کرنی ہے اور دوسرے یہ کہ اس سورہ کا بیشتر حصہ منا فعین اَور کیچے دل لوگوں کے حالات پرشتل ہے <u>۔</u>

ہارے خیال میں آیت زیر کے بت کے اس کمڑے " فبر آ الله، ما قالوا " میں نوعیتِ ایزا کی طرف کو ایڈوی کی تواس کی جنداں ایزا کی طرف کھلا ہوا اشارہ ہے، رہ گی اس کی قطعی تعیین کہ س نوع کی ایڈوی کی تواس کی جنداں ضرورت نہیں اور نہ عدم تعیین نفس واقعہ کے مرعا پر اٹر انداز ہے، نوعیت اینا کے بارے میں قریب قیال یہ ہے کہ قوم موسی میں سے بعضوں پر اس بغیر جلیل کی دعوت گراں گذری موگی اور انفوں نے آپ کو یہ ہے کہ قوم موسی میں سے کہ کو مہم کرنے کی سازش کی ہوگی اور قدرت نے ان کی افترا پر وازی

فاش کردی ہوگی اورغالب قرینہ ہے کہ بیر کرت منافقین بنی اسرائیل نے کی ہموگی کی تکم ہم ہونی ہرکے عہد میں بیدارا تعرب ہوئی ہیں کہ الا ما ن و الحفیظ نو درسالت کمری کے عہد میں ہیں بیطبقہ نام نجارا کی بیری تعداد میں موجود تھا، پنیم برعالم کو خفرت عائشہ پر انہام تراش کرکے اس نوع کی ایزا پہنچانے میں خاص ما تھ انھیں کا کھا چائے سورہ تورمین نہا تعمال میں میں تاش کرکے اس نوع کی ایزا پہنچانے میں خاص ما تھ انھیں کا کھا چائے ہورہ تورمین نہا تعمال میں تا ترکی کے میں کی آخری آبیت میں جی آبیت زیر بحث کی طرح فیراہ المدہ ، حاقالوا ، کا کمرا با سلوب دگر لایا گیا ہے جس سے اس اتعمال کی واقعہ افکا سے ماثلت پورے طور سے معہد م ہوتی ہے اور نیز نوعیت ایزا کی طرف بھی خازی ہوتی ہے ، وہ آبیت بیسے ۔

الْخَوِيْدَ الْحَوِيْدَ الْحَوِيْدَ الْحَوْدِيْنَ وَ خَيتْ عورتين خِيتْ مردول كه الله مِين اوْجِيْتُ الْخَوْيَةُ الْخَوْيَةُ وَالْحَوْدِيْنَ وَرَوْنَ كَلَمْ مِينَ الْوَيْلُ الْمَ عُورُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مُندرجه بالآآیت وا قدافک کے سلم کی آخری آیت ہے، دیکھے بہاں می فبراُ الله ما قالولا "کا ایک مکوا" اولئك مرزون مایقولون "کے قالب میں موجودہ، فرق صوف اسلوب کا ایک مکوا" اولئك مدرؤن مایقولون "کے قالب میں موجودہ، فرق صوف اسلوب کا سیرخوداس سورو کی بعض اور آیات سے می اس طرح کی ایزادی کی ائید موتی ہے، الاحظم ہو،۔

يَّا أَيُّهُمَا اللَّيْ قُلُ لاَ زُوَا جِكِ إِنْ لَهِ بَى ابْي بِرِوِل سَلَمَ الْرَبْسِ دِيَاوى زِسْكُ كُنْ أَنْ أَيْ تَوْدُى الْحَيَاة التَّيْنَا وَنِينَهُمُ الداس كى زينت مطلوب فراوس تبين فَتَعَالِيْنِ أَمْنَعُكُنَّ وَاسَرِ حُكُنَّ اس سَمْتَ كرول ادر رضى وراح وكربها يت سَرًا حَالَة يُلِّ وَإِنْ كُنْ أَنْ يُودُدَ خوبجورتى سنته بي رخصت كردول اوراكر المرام الله ورسول والدّار ألاخرة اواس كارسول ادراخروى زنر كي جابتي موتو البّ فَإِنَّ اللَّهَ آعَكَ لِلْمُعْيِمَاتِ مِنْكُونَةَ فَلاونرتعالى فَ تَمِيس سے احمان والوں كے لے ٹرااح تیارکیاہے۔

آخراعظما.

(٢) يَالَيُهُ اللَّهِ مِنَ المَوْلَا مَنْ حُلُوالْبِينَ لَعَمِلُما لَهِ البِغِرِكَ كَلُرول مِن كَمَا فَكِ لِهُ النبِّيّ أَنْ يُؤْخَنَ لَكُم إلى طَعَام واخل نبهو كريكتهس اجازت دى جاك نه أسطا غيرنا ظرين اناه ولكن اذا دعيتم كرف والع بواس كم يكف كالمكن حب بالم عاو فادخلوا فأذاطعمتم فانتشروا توداخل بريرجب تمكم وكور منتز برحا واورنبر ولامستانسين لحديثان دالكم باتمين بالكان والع، بينك يرجز بينرك كان يوذى المنبى فيستى منكم لئوج ايزاب بس دةتم س شرائل ورامشر والمعلاستىمن اكحق وإذا حق بات منس شرانا اورجب تهين ان س سالمموهن متاعا فاستلوهن من كجهما تكنام وتوروه كي اوث سه مالكوية تماري وراء جاب دالكم اطهر لقلويكم اوران كدول كى طارت كزايده قريب ب وقلوجن وعاكان لكم ان توذوا اورتهارے لئے جائز نہیں كما اللّٰر كے رمول كوركود رسول اسه ولاان تنکحوا ازواجد اور مجی می بیمائزے کاس کے بعداس کی من بعدة ابداان ذالك كان بويول سي مُراح كراو لا شير فراك تزديك به عنداسه عظما بہت بڑا جم ہے۔

رس) أن الذين او دون الله ورسوله يقينًا وه لوك جوالتراوراس كرسول كودكه دية لعنهم السه فى الدينا والاخرة بي ان يردنيا اور اخرت دونون مي حنداكي واعد لهمعذا بالهيئا والذين عينكاب اوران كم لي فراف وردناك مزا بوخون المؤمنين والمؤمنات تيارك باوروه نرگ جوملمان مردول اور ملمان عورتول کوا بزادیتے بن بنیراس کے کہ

بغيرمااكتسبوا فق

ان سے کوئی غلطی ہوئی ہووہ بہتان اٹھانے والے اور کننگارس - احتمىلوا ئېفتانگاۇّلاتْمَمَّا ئىبِيْمَار

اوبرنبروارحوآ یتین م فاقل کی میں ان میں ہے برایک کی کہی ایرا کی نوعیت پرشمل ہے،
پہلے نبر کی آیات میں بغیرعا کم کو ایزا پہنچانے کی نوعیت کی تصریح تو نہیں ہے لیکن آبات کے معافی پر
غور کرنے سے صافت معلوم ہر آ ہے کہ از واج مطہ ت کی جانب سے کوئی نہ کوئی ضرورا ہی بات ہموئی
ضی جس کی وج سے ان آبات میں ان کوائی سخت ڈوانٹ بتائی گئی۔ ہمیں جیاں تک اس کی وج معلوم
موسکی ہے ہے کہ منافقین کی عورتیں از واج مطہ ان کے بہاں جائیں اوران کی حالت زار کا انم کرتی
اورطرح طرح سے نان وفق کے اضافہ کے مطالبہ پر انھیں اکسا تیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بعض از واجی ان
کی ہائوں سے متاثر مہو گئیں اورانسوں نے نان و نققہ کے اضافہ کا مطالبہ شروع کر دیا اوراس پر ہمآیات
عاب نازل ہوئیں جن میں صاف صاف کہ ہمایگ کہ جے دنیا کے مزے مرغوب ہوں وہ پنچ ہر کے ہیں
سے خصتی جوڑے لیکر حلی ہما اور خضیں آخرت کی داحت مطلوب ہموجہ میں ہمنوں وہ پنچ ہر کے ساتھ کلفت اور عرب
کی زندگی بسر کرنے کے لئے آبادہ ہم جائیں اور نیکی اور علی صالح میں مشغول رہیں۔
کی زندگی بسر کرنے کے لئے آبادہ ہم جائیں اور نیکی اور علی صالح میں مشغول رہیں۔

گوردلانه می لین اس میں کوئی شبہ نہیں کہ در پردہ پنیبرعالم کومنا فقین کی طرف سے ایذا دینے کی ایک شکل یہ می فتی جے اضول نے اختیار کیا تھا اوراس طرح کی کا رروائی کرنے میں ان کو سہولت میں فتی اس لئے کہ سلمانوں میں پوری طرح وہ گھلے سلے رہتے تھے، باہر مرد مینجمبر عالم اور آپ کے جان شاروں کو دکھر پہنچانے کی تدہیر ہروئے کارلاتے اور گھروں میں ان کی بیویاں فتنے بھیلاتی میمرتی تھیں۔

دوسرے نبرکی آیت میں خطاب کا آغاز گوٹیا ایھا الذین اعنوا "سے ہواہے لیکن حقیقت میں روئے سخن اسلامی جاعت کے دلول اور منافقین کی جانب ہے جو بطام رجاعت میں داخل تھے لیکن ان کی زندگی پراس کا کچھ انزمجی نہ بڑا تھا۔ نیزاس آمیت میں منی جالم کے ساتھ ان کی معین زیاد ترمی نیزات آمیت میں منی جالم کے ساتھ ان کی معین زیاد ترمی سالوں کو کی طرف اسٹارہ نہیں ملکہ تصریح ہے اس کی تفعیل ہے کہ آن مخترت میں افد علیہ وسلم حب کہم مسلم انوں کو

ا نیابال دعوت دیتے تومنا فقین کھانا تیار مونے سے پہلے ہی اندا بے مطہات کے بہاں پہنچ جاتے اور فساد انگیز باتیں شروع کردیت، ان کی عسرت اور تنگدی کا خوب رونا روتے اور باتوں ہوں ہوں کہہ دانے کہ آگر آپ لوگوں کو پینم برصاحب الگ کردیں نویم متول لوگوں سے آپ لوگوں کا رشتہ قائم کردیں اور معراطمینان اور سکھ کی زندگی بسر ہو، یخضن کا افلاس آپ ہی لوگوں کا دل وجگرہ کہ برداشت کری ہیں، دیکھئے کیا یکھلی ہوئی ایزا دسانی نہیں ہے ؟

تيسر عنبركي آيات مي ايزار بني كي يه نوعيت مذكور ب كه حب ازواج مطهرات اور دوسري مسلمان عورتیں رات میں صرورت سے تعلیس توان سے منافقین مذاق کرتے اور حب ان سے اسس ہر بازبرس موتى توية اوبل كريت كهم نه ببجاياتهي يم ن مجعالونديان جاري بي وخالخداى ك ارخار حلباب كاحكم آيا تاكه ح ائراورامارس تميز موسك اورشبيه مي ازواج مطرات اور يغيبركي صاحبزاد ما راور مىلمانوں كى عورتىيں تىا ئى مەجامئىن ـ يىمى اندا كى ايك نهايت گلنونى شكل بوجومنا فقين نے اختيار كى ـ فلاصه يكحضرت موسى كوايذاردين والحان كى قوم كرمنا فقين شع اورا بذاكى نوعيت اسى طرح كى كوئى رى موكى حِآخرى يغيرك عهدس منافقين في اختياركى، رباتعين كامئلة توينين كماجامكا كدایذاك فلان مي نوعيت موسى عليالسلام كودكه دينے كى استعال كى كى كيونكرجب اس بارے میں کھے تصریح نہیں ہے تو حوکھے معی اس باب میں کہا جائے گا ظن وقیاس سے زیادہ اس کی حیثیت نہ ہوگا۔ اب رہایہ سوال کداس وافغہ کے اس سورہ میں ذکر کا کیا مقصود ہے؟ تواس کامقصود ما اسکل داضح ہے وہ یہ ہے کماسلامی جاعت کے کمزورا درکیج دئے مبراس سے مبتی لیں اور نا فرمانی رسول ہے بجين اوررسول كى اطاعت كاسچا خدبه بديداكرين اوركوني قدم بھى ايسا ندام لما ميس جوغلط مواور سينا ق طاعت کے منافی مواور جولوگ عبدطاعت پر فائم ہیں ان کے اندر اور زمایدہ جوش اوراستقامت پراہو۔

## أمانت إلهته

ازجناب مولوي محمودين عبدالرسشبيدشبيير دملوي

انان عالم ایجادس نفا-اندتهارک و تعالی نے امی اس کا پتلاتیا رکے اس این روح مجوئی می اس کو عالم نخیت میں لایا می ندگیا تھا۔ یہ انسان بطن مادروصلب پررسے آگاہ می ندتھا کھائی حقیق نے اپنی امانت اس کے سامنے پیش کی اور فر مایا کہ آگراس امانت کو اعظا لوگے اور اس کی حفظ کروگے تو تم کو مرابعی دی جائے گی۔ اور یہ می ساتھ ہی کروگ تو تم کو مرابعی دی جائے گی۔ اور یہ می ساتھ ہی ساتھ ہی

امبی اس بارکواشهائے تھوڑا ہی عرصہ گذرا مقاکماس کو تکان محسوس ہونے لگی ، وہ چاہتا تھا کہ اس بارکواشها کا اس کی تھاکہ اس امانت کو واپس رکھ رے کہ پر دُہ غیب سے صداآئی بہتارا یہ امانت کا اشا نا اسس کی حفاظت تیری تا بانِ شان ہے اور بیتیری اولاد کے کا مزصوں پر تا قیامت رہے گی ۔ انسان وہ یہ رک گیا۔ اوراس کوا شائے رکھا ، اس کے بعد جنت سے تعلنے کا واقعہ پٹی آیا۔ له اس واقعہ کی یا دہ اور کے لئے استر تبارک و تعالی ارشا و فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کی یا دہ اور کے لئے استر تبارک و تعالی ارشا و فرماتے ہیں۔ انگا می صفحہ کے استر تبارک و تعالی ارشا و فرماتے ہیں۔ انگا می صفحہ کے استر تبارک و تعالی امانت کو آسانوں اور میں اور

له تفييردوح المعاني -

وَالْا رُضِ وَالْحِبُالِ فَأَبَبُنَ بِهِارُوں عَ بِي أَكُور كَاس كوا مُعالَي الله وَالْمَالِي الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله الله وَالله الله والله الله والله الله والله و

امکا نہ کم می پائی چزر کمنی اپنی خواش کوروک کرد زمین و آسان میں دانی خواش کے بنیں ایک کے بنیں ایک خواش کے بنیں ایک خواش کو بنی خواش کرنا۔ اور زمین کی خواش شمرنا۔ ان ان میں جوالات ان میں جوالات کا ان میں خواس موجود ہے اور حکم اس کے خلاف کا نام ہے تو اس پرائی چنر کا اپنے جی کے خلاف تمان پڑازور جا ہا ہے۔ خصوص جکہ شکر کو قضور پکڑا جائے اور مان نے کا قصور معاف کیا جائے ۔ ایک صورت میں بارا بانت کا اٹھا نا اپنی جان پرترس نہ کھا نا نہیں تو کی ہے۔ اسی کے خرایا کہ بڑا نا ترس و ناوان ہے ہے۔ اسی خرایا کہ بڑا نا ترس و ناوان ہے ہے۔ اس

الم منوى تفير معالم النزيل مي فرماتي من المانت مراد اطاعت اورده فراكن جن كوانشرف اپنے بندوں يرفرض كرديا -

ما فظ عادالدین نے تعمیر ابن کتیر میں، حضرت مجابدٌ، سیدا بن جبیرٌ ، صحاکے ، حن بھری وغیرہ کا اور فرائے ، حن بھری دی ہے ۔ اما نت سے مراد فرائعن وصدو دی ہیں اور فرائے ہیں اور فرائے ہیں اور بتا یا ہے کہ اما نت سے مراد فرائعن وصدو دی ہیں ۔ اور فرائے ہیں کہ یہ مانی نہیں بلکہ سب کا مقصد ہے کہ امانت کا مطلب دمیر داری و کم و اور وامرو آوا ہی کا من کی شرطوں کے کا فاسے قبول کرتا مشرط یہی کہ اگران کو قائم ، رکھا تو اب اوراگرا ہی کو چوڑ دیا تو عذاب - رتفراین کثیری

ك موضح القرآن ارحصرت شاه عيدالقا درصاحب.

حضرت شاه ولى التررحمة المنر فرمات مير.

اناعضناً الامانة الخ نبى الغزالي و كين المغزالي اورصاحب بغير بيفادى في واضح البيضادى على ان المراد بالامانة كياب كدامانت مراد ذمر دارى كالميك كلوبند تعلى على المائة بان ياطوق على من دال لينااس ك كرآمانون ديران تعرض محفل المتواب والعقاب بهارون في افرانى كي اورنا فرانى كاسب بالطاعة والمعصية من اطاعت بين واب اورنا فراني من اكابرنا فيا.

ان تام اقوال وآل کے بڑھنے کے بعدامانت کے صیح معنی کی وضاحت ہوجاتی ہے کہ ایک احکام شرع یا شریعت کی پابندی کا نام ہے گرکتاب احن التقویم کے مصنف صاحب کا خیال ہے کہ

سبارا مانت سے مراد معرفت ذات وصفات می ہداور محبت ودردعتی وافراؤ محبت بارا مانت سے مراد معرفت ذات وصفات می ہداوی ہے جواس با رامانت کو احکام شرت بازات می مراد ہے۔ مولانا اسرف علی صاحب مقان ی نے جواس با رامانت کو احکام میں سے تعبیر کیا ہے یہ ان کی تعبیر علمار راسی مقدمین اور متنافرین رحمته المعلیم ہم معین کے خلاف ہے ، اور عقل سلیم اس تعبیر کوتسلیم ہمیں کرتی۔ سکم فلاف ہے ، اور عقل سلیم اس تعبیر کوتسلیم ہمیں کرتی۔ سکم

کتاب مذکوری اس عبارت سے ظاہر موتا ہے کہ حضرت تھانی سے تعصب آی تقیم کا جذبہ یا خیال پدا موگیا ہے۔ یا تخینی جدو جہدسے دوری یا کا برسلف کی آدار سے ناوا قفیت کا نتیج ہے کہ ذاتی شخف وا نهاک طبیعت کے عکس کو اس طرح ظاہر کردیا در منہ مصنف صاحب احمٰ المقویم کی ذات گرامی سے یہ توقع ہرگز مرگز نہ تھی ۔

کناباحن النقویم سی آیند اناع صنا الا ماند این کوسی اور محیانے کی کافی کوشش کگی ہے اور مختلف قسم کے سوالات پیدائے گئے ہیں اور جوابات بھی دیکر مسلکہ کو صلی کیا ہے مگر بہمگر عرفان و وجدان وعرفائے خیالات کا اظہار کرنے کے بعد بھی پیمسکد تشند صل کوشف رہا ہے۔ اس کئے پرری طرح وضاحت کے ساتھ اس پرروشنی ڈالی جاتی ہے۔

ك حجة اشرالبالغه ج ا بابسرالتكليف مسله احن التقويم ص ٨٥ از حضرت بدايت على صاب نقشبندي مجددي جبهوري

كتاب مركورس يبيان كياكيا ب كدانبيار عليم السلام جونكه معرفت ك حال تع اس ك ان كوخلوق رفضيلت سيجر ك شوت مين يامت با نبيار عليم السلام كي فضيلت بر كى دومرك موقع دوقت يربحث كى جائے گى اس كوحضرت شاه ولى المنررحمة المنرن برورالبارغ ادرائجبر سنتفصيل سے الکھاہے۔ كناب مركورسي متعدد سوالات بيدا كئے گئے ہي ۔ شلا (١) انان فضيف بونے كے باوجوداس بارامان كوكيوں المايا ۽

(٢) بارامات المفاف ك تعديم طالم دجابل كول كما كا؟

(٣) احكام شرييت بهال كيونكرم الدك جاسكة بن جبكه شريعيت كانون مصتثني انسان مجى مائ جاتيم وغيره وغيرو-

حضرت شاه ولی المنرصاحب رحمته النه فرماتے ہیں ،۔

(1) تُمتِعلم ان الله تعالى قلادد ع بمجرمان كماندتوا لى غاني حكمة ظامره سيدو الاسان مجكمة الماهم وتين فوق وتي انسان من ودبعت كين وتي ملية م مكينة تنشعيعن فيض المروح ممضوص *وه ك*فينان سيميلتي وتوتيهم تير المخصوصة دقوت بعيمية تنشعب جنفس حوانى مبلتي ماس نفس حيوانى من النفس المحيوانية المشتركة فيها يس برحيوان حسكة وي كاقيام بزرايدرور كلحيوان المشجد بالقوى لقائمة طبى بصر تركب يتوت بهمية افي ذاتى بالدوح الطبيعبته واستقلالها بنضها اعتبار يستقل باس كوروح انساني رحب واذعان الروح الانسانية لها و توت ملكينه كاتعلق بكايقين بورساته ساتھاس کے مکم کو تبول کرتی ہے۔ قبولهاا كحكمينها

رس) تفرنعلمان بین القوتین تزاحاً اس کے بعرجان که دونوں قوتوں کے آپسی وتحاد بأنهن يخنب الى روك تعام واورشش مي بي يروت ملك كميني العلودون تلك الى السغل للبندى داعالِ صالحه وقرب الهي) كى طرف بمّا لم

فاذا بزرت البعيمية وغلبت دومرى رقوت بهيميك يرائبول اورقبار كي طف اثارها كمنت الملكية وكن المجبور بهيمة كاظهور برقاب اوراس كالاركا العكس مناريج اليه علية مناريج اليه وقوت ملينة ما مريج اليه يوكس والعكس والعلم العكس والعكس والع

انسان کی اس فطری قابلیت واطاعتِ المی کی استعداد اورمعائب و نتائج کی جانب رغبت، او ران سے بچنے کی قوت دلیا قت کے سجھ لینے کے بعدیہ مجمی سمجمنا مناسب ہو گاکھان فطری عقول کی و دبعیت کو تسلیم کرلینا جائے جن کی ہولت انسان مرقسم کی جدوجہد کرتا ہے دینی و دنیا وی امور میں ان سے کام لیت ہے۔

عقلُ معاد اس کی رمبری میں انسان اعال صالحد، قرب ورضار الہی، ترکیفن، اخلاق شریف صمتصف مون کواپنے لئے باعثِ عزت وفخ سمجتا ہے جس کا تعلق قوثِ ملکیہ سے ماننا بدی ہے میں پرنف ان خواہ شات وجنسی مرغوبات کامزاح بنتا اور مقابلہ میں ناان انی اعال میں کھلم کھلانظرا آباہ عقل معاش ۔ انسانی جہدد کوشش کا وہ منظر جو حصول دنیا میں دیکھا جا آب ہے۔ اس فیطری ود بعیت کا بین ثبوت ہے اوران انی ضمیر کا انتباہ اور غلط راستہ، گراہ طرابقہ سے روک تھام قوت ملک کی مزاحت کا بیت تقریباً ہم جمدار محسوس کر لیتا ہے۔

مناسب ہوگاکہ یہ می سحبہ لیاجائے کہ اہنی قوئی کی موجود گینے اضالِ ان کی توخودان ان کے اختیاری کہنے پرآمادہ کردیا۔ چنا کچہ حضرت عبد المحق محدث دملوی قرماتے ہیں۔

للجادا فعال اختيارية بنابود بندوس كافعال افتيارى مرين كاثواب ياجآنا

جاولیا قون علیها ـ ا به دران رگرفت کی جاتی مزادی جاتی ب

اں ایک یمرصلمی پٹرنظر کے لیجے کہ ارواح نے قبل اس کے وہ جرعفری س آئیں۔ اپنے رب کے سامنے اقرار کیا تھا کہ ہاں تو ہا ارب ہے اوریہ الستُ ہریکھ کا جواب بلی تھا ۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ ارواح کوا زلی طور پراپنے رب کا علم قصوفت عال تھی احدیہ چیزان کی ضلعت ہے۔

سله تميل الايان فارى -

النامل كردي كى تقى كدوه اينے خالق ورب تعالى كو بيجاينس-

اب نورعظیم کلام ربِّ حکیم کی اس آیت کے مرمر لفظ پرغور کیجئے۔ بربر دید

راناع صنايم نعمن بيش كما معلوم مواكدكوني جيزب فطرت على على وديعت نهين کی جاری ول و قرار نہیں۔

الأمانية مفاظت كم قابل ب فيانت من نقصان ظاهر عبم وروح انساني بالكل علىچده كوئى چنز، بېركىيف بوجىم موسكتا ہے۔ يا زمە دارى جىپے ابېن ذمە دار كونمجى كېت بېي حفاظت

عَلَى السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ-سب موجودات برومعلوم بواكرتام نظام موجووات يرفيني بارى موربا جيبي عدل وانصاف كالقضائ ادررحت عامه كالبوت تاكه كركم شکایت و حکایت کاموقع نه ملے اور وہ انسان حو اکٹر میسی جب لا اکثر با قول میں حمار الوہے، یہ ن كى كىسى يروگا تعاتمام دمىداريوں كے لئے۔

غَابِينَ أَنْ يَجْعِمُ لَهُا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا لِسِ انكارِيا المعول نے كه المُعالَين اس كو باری تعالی سے عرض کیا کہ یہ ہماری استعداد وقابلیت کے لاین بہیں اور بیعرض انکار ہی کہلاسکتی ہو السِّمَليم يه جانتا تھاكمان بين استعدادوصلاجت بنين اس كے بازېرس درموني يہاں امانت كو پيش كياجار الب اورج چيز بطورامان ميش كي جاتى ها من اس كي فبوليت من عجزوا لكسابطا مررسكا ہے۔ جبرونعدی نہیں جو یہ کہاجائے کہ حکم سے انجار کی قدرت کس میں ہے کہ باری تعالیٰ عزاسمہ کے حکم ك سامن چون وج إكرب بيها محمل منهي بلكحفاظت وخيات كالمتحان مفصود ب-

وسحكها الإنشان برواشت كراياء هاليا ومدل لياان ان فرانان اس فت بالكل اعتدالى حالت من تقارا وراس كومعلوم تفاكه ديگرموجودات سيمانكارسرزد موكياب- ان مِن استعدادِ قابلیت بنیں اسف رب تعالیٰ کی بیش کردہ امانت کو پہلے دیکھا۔ اس کے بعدایی داتی قالمیت وصلاحیت پنطردالی سوج سمجه كرا م برها بهت وجرأت سه كام لیا اس كی دانش دفهم ن رب تعالی عظمت وعزت کا محاظ کیا برد گرموجودات کمقابل قابلیت کی اوجود کیونکویی بیتا۔ اس فجود برم کرا دامرونوای کے محبوعہ تجرفامبم شکل کو اٹھالیا ۔ یہاں بہنت سے مری وہی بہت مراد جواہلِ تصوف کی اصطلاح ہے بینی تواس خمساظ ہرہ وباطنہ سب کی کولطف واحمانِ خدا وندی کا منظ بنایا ۔ منتظ بنایا ۔

رلیمی منافق المنافق المنافق و المنافق و المنافق عند تاکه عذاب دے النه منافق مردو اورمنافق عور توں کو ۔ یہ داشت وامانت کا اٹھانا اس شرط کے ساتھ تھاکہ اس کی تفاظت میں ثواب اورنا فرانی وعصیان میں مزاہے اور وحت ڈائدے گا النہ آئے بندوں پرایخ

اباس صلاحیت واستعدادان ان کے جینے کے بد؛ قری مودعہ سے واقعت ہونے کے بعد اس اس صلاحیت واستعدادات ان کے جینے کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے برداشت اور دیگر موجودات کا انکاراس سبب ووج سے تسلیم کرنا کہ ان ان کی فرع ہے با جزیے بائکل الینی سامعلوم ہوتا ہے، یا انسان کو مل قرار دینا اور دیگر موجودات کوفرع یا جزید عمل کی دیل معلوم ہوتی ہے جیسے کہ کتاب مرکورس مکھا گیا ہے۔ ملہ

البنة يناظهار رائے کئي فدرموزول معلوم ہوناہے كربروفت تغويفي امانت النان كى صل جانى پېشى نظرائ ان غى علم حق ميں جو كمچة ملق مو انواريدات وصفات حق، بشر كى دات وصفات سے معلق تفا

ك - أحسن التفويم ص ١٨٠ -

وعلم بشرمین ندمخفا، بلک صوف علم بشرسی صفت بشری متی جو با برامات کے حمل (انتهانے) کے انو بالکل بدر صفاعت اور ناکارہ تھی را لیی بد بصفاعتی دکمزوری کی حالت ہیں ہیں بارامانت کے انتفائے کا انرار ارزا سرام رحمالت اور اپنی حال پر طلم کرنا نہیں تو اور کیا ہے اس بنا پر رسب انعالمین نے اس کو خلفو عاجمو کا فریا یا ہے اس عبارت ہیں صفیت بشری کو اناکارہ تھی "کہنا احمال کے احمن تقویم ہونے کے منافی را ور کلام اللی کی تردمیرہے۔

مهم پهلے محی مقسرین کی دائے کا اظهار کرآئے ہیں کہ اعامت سے مراد کالیف شویہ فرائفن دنیہ اور صدود شرعیت ہیں۔ اس آخر میں ایک دوایت صفرت علی شیخ ہے ہیں۔ اس آخر میں ایک دوایت صفرت علی شیخ ہے ہیں۔ اس کے متعلق آب سے دریافت کیا گیا تو فرمایا ۔ وقت امانت کا آگیا ہے ۔ اسٹررب العزت نے امانت کو بیٹن کیا تھا اور ایک دوایت فرمایا ۔ فرمایا ۔ ویا اس کے متعلق آب سے دریافت کیا گیا تو فرمایا ۔ فرمایا ۔ ویا اس امانت کو ماوجودا نی دواتی کم دوری کی میں نہیں جانتا کی مارو دوای دواکہ دولیا ۔ دروح المعانی )

اباس کی وضاحت بھی منامب معنوم ہوتی ہے کہ بہاں امانت یابا اِمانت سے معفت وا وصفات حق بنیں اور نہ محبت یا فراطِ محبت ، مادردِ عِشق هراد ہوسکتا ہے۔ اس کے کہ معرفت رب حق تعالیٰ باکل ذاتی و وجدا نی چزہے۔ ذوق دوجان فطری نقاضہ کے مطابق ہوتا ہے علی ہذا محبت عشق وغیرہ غیرا دادی حرکت سے پر اہوتے ہیں۔ ان فی جدوجہدو کوشش وسی سے کام نہیں جاتا۔ یہ ایک وہی چیزہے۔ فدرت نے ہران فی روح ہیں یہ سالحت دی ہے کہ وہ ذاتی طور پر اپنے رب کو بہانے اور حق سے اسکا منہ ہوتا ہوں کی وجہ سے تعالیہ وہو عالیٰ شعبا عول کو رصند لاکردیتے ہیں۔ اسکا میں بھوت یہ ہوتا ان پردول کی وجہ سے تعالیہ وہو انی شعبا عول کو رصند لاکردیتے ہیں۔ اسکا میں بھوت یہ ہوتا اور تی سے کہ جال نفس انسان کی کیارتا ہے یا کم ایک قوت سے امداد کو اپنے بحرو ناجاری کا جال احساس ہوا تو فورا باری تعالیٰ کو بچارتا ہے یا کم ایک ہو۔ کا طالب ہوتا ہے جو طاہری قوتوں سے بالاتراوں کے عظمت و کبریائی کی مالک ہو۔ کا طالب ہوتا ہے جو طاہری قوتوں سے بالاتراوں کی نا فل وحرکت جا بتا ہے۔ اس کی تعاظمت و جروجرد وکوش

کی طلبگارہے جم کا تبوت تمام مفسرین کا اجتماع ہے کہ امات فرائش واطاعت المی ودین کا نام ہے۔
حضرت شاہ ولی افغرر حماء مولیا ابنی کاب البدور المها زغرے مقالہ تائی بی فرمائے ہیں۔
میراز نقین دلائل ہے تابت ہوگیا کہ واجب الوج دذات ہے جس کی طوف تام مکنات کو
منوب کیا جا تاہے اور سمجہ اری کے لحاظ ہے نیفس کا کمال ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کو
اس کی دصرت وصفات کمالیہ کے لحاظ ہے بچانے ہروہ تغیرو تبدل جو صورت کا دوسری
صورت ہیں ہوتا ہے تو اس کا فاعلی جنبتی ہی تبدیل کونے والاوہ رحمان ہے جو صورت و
شکل ہے برترہے تو ہمارے ہے بہاں بی مناسب ہے کہ بات کو اسی طریقہ سے
مانیں جس طرح یا طریقہ سے انٹرر حمن نے انسانی وربعت کا لحاظ طبیعتِ انسانی
میں کا کہ اپنی طبائع میں ود بعیت کردہ شے کی بدولت وہ ہمایت پانا ہے اوراس کی
ذات کی ہجان کی طرف متوجہ ہوتا ہے " ہے۔

اس كا بعداس كى وضاحت شاهصاحب ريسا معلية فراست مين -

اما الرحل المحنيف فقال لأن مرورة وي حوظ لصامتوج الى السرب وه كهد

لم عدن دب لاكون من القوم محرم كوالمرف باريت شدى توسي مرا ومونوالي

الصالين نتجرد الى فطرند توم مي ميمواك كالويشخس الإفطرت كي

ان ربداودع فی فنطی شده طرف فرجه بواکداس کے رب تعالی فاس کی فطر

علماً حقاد معرفة حقة منهم حق وموفت حق كو وديعت كردياب

على مايناسب فطرنه كله اس كى ماسبت كے مواظت.

وچزفطى طور إنان مي إى جاتى ب وه اما من منهي كهلائى جاسكتى اورد خالق حقيقى وديب كرت وقت كى سكتم احدة خالق حقيقى وديب كرت وقت كى سكم مكتاب كدتواس كوروا شت كول اورد فطرت كوان الغاظ معتقبي كما جاسكتا ب د تواب وعذاب كا تعلق معرفت وعدم معرفت ست قائم موسكتا ب كونك داء و سله البعمال افره شعل في بيان معرفة النرتالي المودية في طبيعة اللانان -

تواب وعذاب تعمیل ای مواطاعت یا نافر مانی کے سبب ہے جس کی تا کیر نعاق و شرک کونے والوں یا کرنیوالیوں کے کما فاسے ہوتی ہے اور نفاق و و شرک بغیر علی کس طرح معلوم ہوسکتا ہے۔
حضرت علی خرضور بنی اکرم صلی استرعلیہ و کم سے سنت و طریقہ دین کے متعلق دریا فت فرمایا و آت ہے فرمایا و اللہ فاخت واس مالی کر خفا مقاضی عاض آب نے بہاں معرفت کو یونی فرمایا۔ اپنے زاتی مال کی ہونی وہ می کہ الاسکتی ہے جس کو انسان ضرورت ذاتی کے وقت خرج کو سے مفروضا عال کا ہونا اوکام اللی کی انجام دی کے وقت بیرجان کرکر ناکدا ہے رب کا حکم بجا لا رہا ہوں ضلوص کی ہیں کر میں سے اور بی اطلاعت کرنے میں ملاس المال کا خرج کہ الاسکت ہے۔ گویا ذرمہ داری وامانت کی ادائی گئی خوات کو سے موال موسی کے دائی گئی کا نام - اعمال کرنے وقت رب نوائی کی جانب نظر میں اور خوات موسی سے دورہ میں اور خوات کی اور نی کی ایک کو بی کہ اور نوائی کی جانب نظر میں اس کا مکلف وقت رب نوائی کی جانب انہیں اور خوات کو ایک کو ایک کو میں کرنا نما سب نہیں اور خوات کو نام سب سے در ذبحہ سے کہنا لاہن و منا سب ب

وی کی به مولاناابوالکلام آزاد کی نازه ترین علمی اوراد بی تصنیف مولاناابوالکلام آزاد کی نازه ترین علمی اوراد بی تصنیف

غبارخاطر

مولانا کے علی اوراد ہی خطوط کا دلکش اور عنبر پر مجرعہ ۔ بین طوط موصوف نے قلع احمد نگر کی قید کے زمانہ میں اپنے علی محب خاص نواب صدریا رضگ مولانا جدیا لرحمٰن خال شروا نی کے نام لکھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے ، اس محبوع کے متعلق اتنا کہ دیا کافی کم یہ مولانا ابوالکلام جسے مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوش قلم ہے ۔ ان حفرات کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پر منظر کا مکمل نقشہ آنکھوں کے سلمنے آجا ما ہے ۔ سطر سطر موتوں سے کی جوئی ہے ۔ قیرت مجلد خوبصورت گروپوش چاررو ہے ۔ مکتب مربان دہلی ۔ فرول باغ

# ادبت الدبت

ر ازحناب،مولاماسياب صد اكرآبادي

المان مرائع المان مرائع المان مرائع المراق المرائع ال

جوبي مردودرب، مردودبي وه دونوعالم بين ابجى شامره نم آلودگى ديوارگريه كى بهاك قوم ب سرشته وبر بادو آواره خدا ب خرف نبيول كى قائل گره وسرش خدا سے خوف نبيول كى قائل گره وسرش په آخرسائية اسلام ميں كيول آئيس جائے؟ په مشرق عگساران كانه مغرب دوستداران طلال حق كوجو شاتندول برزم كيول آئے؟ عرب كيول ساتھ ديائيس فوم كاجواكى درس عرب كيول ساتھ ديائيس فوم كاجواكى درس

ز ما نون پرائی یفیصله جاری ہے قرآل کا «بهودی دوست ہوسکتانہیں سرگر مسلمال کا »

## تبجري

مسلما نول کاروش منتقبل تقطع متوسط ضخامت ۲۰ یصفحات کتاب وطباعت بنز خبیت سی محلد پته المولانا محد سیم الشرقاسی بر کتب خاندع نزید جامع مسجد دملی ر

زیرتبره کتاب مولانا سیر طفیل احرصاحب منگوری مرحوم کی منه ورکتاب کاپانچوال الدین سے جو پہلے سے زیادہ اہمام واسطام اور مزید اضافی ل اور ترمیوں کے ساتھ شائع ہواہے ہو کس کتاب کی عام مقبولیت کا اندازہ اسی سے ہوسکتا ہے کہ چندسالوں میں ہی اس کے پانچ الدین شائع ہو ہے ہیں۔ اس میں فاضل مصنف نے اپنی قوم سے احماس کمتری کو دور کو ور کے سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی سلمان کمزور ہوسکتے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میٹر رہے تھے۔ نہایت مستندا ور معتر تاریخی حقائق کی روشنی میں بی ثابت کہا ہے کہ زوال حکومت میں میں میں میں میں ایسے کہ زوال حکومت کے بعد می انسویں صدی کے مر وع میں ایسے رسما پیدا موسے خصول نے اصلاح تعلیم و تربیت اور تحربید دین کے ساتھ وم کی نظیم کی۔ اور تحربید دین کے ساتھ قوم کی نظیم کی۔

خشائه تک سلانوں کی برگوشٹیں جاری رہیں۔ اس کے بعد تعلیم جدیدکا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں سلمانوں کی جوز ہنی کیفیت اورا ایک عام قومی رجحان ہما ہوتا ہے۔ اوراس کا مسلمانوں کے بصل عزم وارادہ اور ولولہ کا ریر کیا اثریزا۔ مرحوم نے ان سب کا اوران سکے اساب وعوال کا بڑی دیدہ وری ہے جائزہ لیا ہے کتاب دس ابواب برقتیم ہے جن ہیں ہم توم کے دی بنیادی حقوق کی روشنی میں توم کے دی بنیادی حقوق کی روشنی میں گرگئ ہے۔ اس سے یہ فائرہ ہوگا کہ ہزرانہ کی تعلیمی سیاسی اوراف تصادی حالت واضح ہوجا کیگئ ہے۔ اس سے یہ فائرہ ہوگا کہ ہزرانہ کی تعلیمی سیاسی اوراف تصادی حالت واضح ہوجا کیگئ ہے۔ اس سے یہ فائرہ ہوگا کہ ہزرانہ کی تعلیمی سیاسی اوراف تصادی حالت واضح ہوجا کیگئ

ادراس قابل ہے کہ ملمان اس کا بغور مطالعہ کرکے نفوش ماضی کے بیٹی نظر ستقبل کے لئے کوئی راہ علم تعین کریں کا ب نغمہ خواب آور نہیں ، بلکہ ایک جرس کا رواں ہے جواگن ہی عزم وجہت احساس خودی اور خود اغتمادی کے بیدا ہونے کا سبب ہوگی ۔

حفیفت عبود ربت ترحبکتائب امام بن نیمیهٔ از خاب مولوی صدر الدین اصلامی سه تعطیع خورد صنحارت بهر بیته به دارا لاشاعت تعطیع خورد صنحارت بهروسفهات کتابت وطباعت بهتر کاغذ عده قعیت عبر بیته به دارا لاشاعت دُنا ُوْ تَانید حیدر آباد دکن -

فلسفا ورتصوف کی غلط آمیش سے ملانوں میں عیدہ وعل کی جو گراہیا ہی آج نظر اتی ہیں۔ حافظ ابن تیریئے کے زمانہ میں بھی تقیں اور آب نے اسنیں سے متاثر ہو کولیک سائل کے جواب میں ایک رسالہ العبودیہ "کے نام سے لکھا تھا۔ لائن مترجم نے اس کواردد کا جامہ بینا کر قسطوار اہمامہ ترجان القرآن میں شائع کیا تھا۔ اب بہی ترجہ کتابی شکل میں شائع کردیا گیاہے۔ کتاب کی امہیت اورافا دیت کے لئے شیخ الاسلام حافظ ابن تیریئے کا نام نامی کافی صانت ہے۔ چائی علام نظر میں عبودیت کی حقیقت ، اس کے لوازم و آداب اوراس کے اس مقتفیات و مطالبات پر منایت مدلل بحث کی ہے اور جسے کہ ان کی عادت ہے اس ضمن میں بعض اورا بھم بختیں شلا جردقد المبار میں حوازہ وحدہ الشہود وغیرہ بھی آگئی ہیں۔ اس میں کوئی سفیہ ہمیں کہ جا رہ حب رسول ، وحدہ الوجود اور وحدہ الشہود وغیرہ بھی آگئی ہیں۔ اس میں کوئی سفیہ ہمیں کہ علامہ مرحوم کا اسلامی نصوت کی نبیت جو نقطہ نظر ہے ، اربابِ علم اس سے برخورہ کی اتفاق کرنام را کی کے مشکل ہے۔ بھی علامہ کے طرز بیان میں بنا پر اس کتاب کے مرحز وسے کلی اتفاق کرنام را کی کے مشکل ہے۔ بھی علامہ کے طرز بیان میں میں بعض جگہ جودرشتی اور تی ہا ہوجاتی ہے اس سے بدرسالہ بی خالی ہمیں ہے۔ میں المبار اور وحد کی اتفاق کرنام را کی کے اس سے بدرسالہ بی خالی ہمیں ہے۔ میں المبار وحز کی بیام ہمیں سے بعض بعض جگہ جودرشتی اور تی کی اتفاق کرنام را کی کے اسے میں المبار کی خالمہ میں حالے میں ہمیں ہے۔ میں المبار و وعز کی ہمیں ہمیں سے بعض بعض جگہ جودرشتی اور تی کی اتفاق کرنام را کی کے اس سے بدرسالہ بی خالی ہمیں ہے۔

حکومتِ المبیدا و رعلما رمفکرین مرنبه جناب او محدامام الدین صاحب رام نگری - تقطیع متوسط ضخامت ه به صفحات کتابت و طباعت بهتر قیمت للجعه پنه ، - مکتبه نشأ قاتا بند چنجل گوژه حید رآباد دن دنیامیس کی قوم کا زوال اتنا حیرت انگیز نهین موسکتا جتنا که سلما نون کاب کیونکه بهرسه

خلافتِ الی کابین بی دنیا کے لئے آخری اور قطعی دینورعل ان کے پاس ہے اور تھر خدا کی طرف ان کے لئے نکن علیٰ الارض اورا تنخلاف کا وعدہ بھی ہے۔ حناتِ دبنی و دنیوی کا مزرہ تھی انہیں کے لئے مخصوص ہے ان سب کے باوجودان کا زوال بزر سونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اگرچیمسلمان نول وا قرارک اعتبارسے سلمان ہیں کئین ان کا عمل سلمانوں کا سانہیں رہاہے۔ کپھر ان كاقول وا قراب وه مجى ايني ال روح اوراسرب سيكسرفالي بيديايك رازب بي كوعالم اسلاً ك مفكر علمانه معسوس كرك اس برمفصل مضامين ا درمقالات لكصاورا نفول نے سلما نوں كو كيم ارسرنو اعضام بجبل الندركي دعوت دى - خانچه مندوتان كعلمان عجي اسسلسلمين بهايت بصبرت افروزا ورحفقت الممقالات لكهاورالفين كايدا رسكم آج يهال كمليانون ميں رجيع الى الاسلام كاجذب برحر رباب اوروه اپناس مسب كواداكرنے كے لئے بے جين نظرآتے ہیں جو بحیثیت مسلمان اُن کا اپناحت ہے۔ زیزیصرہ کتاب میں لاکق مرنب نے اسی موضوع سے متعلق تقریبًا ۱۲ مصامین جمع کردیئے ہیں جوسب کے سب ہندوسًا بن کے نامور علمارا ور سیاسی ودینی مفکرین کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں ان مضامین کوا ک ساندر پڑھ اے معلوم بوگاكه كومتِ الهيدكا منشااور مطلب كياب، يكونكر قائم سركتي ب، اوراس كائم كرف والوں کے اوصاف اور حصائص کیا ہونے جائے ہیں ؟ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے اس کےجواب میں دیانت داری کے ساتھ اختلاف ہوسکتا ہے اورہے ۔ لیکن مرتب چونکہ ایک خاص جاعت کے رکن ہیں اس لئے اسمول نے مختلف مقالہ نگاروں سے منعلق جو تعار فی نوٹ کھے ہیان میں جاعتی عصبیت کی جملک بائ جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک بیطر نفی غیر سخن ے جب آپ کی ایک مفکر کامفالماس لئے ٹائع کریہ میں کہ وہ آپ کے مقصر سے ہم آبنگ ہے تو مجرانی جاعتی نقط نظرے مقالہ نگار کی سیاسی روش براعتراص کرنا گویا اس كامنه جرانا بربرال مجرعي اعتبارت ان مضامين كامطا لعمفيداوروني لعيرت وموعظت كالسبب بوكار

(۱) جبیب خدا مفات ۱۰۱ - از مجیبی صاحب کتابت وطباعت به مت ر (۲) مین ارک مفات ۱۲۸ - گیمتیں حب ترتیب به بین: - (۱) عبر - از به بین: - (۱) عبر - (۲) حبر از بال مفات ۸۵ - (۲) عبر (۳) ۸ر (۲) ۲ر دیجول کابگرایی دم شهر بیر کرمال مفات ۸۳ کلال محل دملی - دم شهر بیر کرمال مفات ۸۳ کلال محل دملی -

مجیبی صاحب کو قدرت کی طوف سے بچوں اور بچیوں کے لئے زبان وہا ن اور موادے انتخاب کے اعتبار سے کتابیں لکھنے کا ایک خاص سلیقہ عطا ہوا ہے اور وہ اس میدان میں بڑے کا میاب ہیں۔ میچاروں کتابیں می موصوف کے فلم کی رہین منت ہیں۔ میدان میں بیلی کتاب میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ آنخصرت صلی المنہ علیہ وسلم کی سرت پاک عورتوں اور بچوں کی عام استعداد ذری کے مطابق بیان کی گئے ہے۔ دوسری کتاب میں چالاس خرات صحابہ کرام مضی المنہ خبہ کے چیدہ چیدہ اور شخب حالات ہیں۔ تیسری کتاب میں چندا ہے جاں بازوں کی بچی اور تاریخی کہانیاں ہیں جنھوں نے اپنے مذر ب ، ملک اور قوم کے لئے غیر معمولی جاں فروشی کا مظاہرہ کیا ہے اب رہی جو تھی کتاب اس میں حضرت امام سین فیر میٹ کے ہیں۔ چاروں فیرسی ذری کی جانات اور نہادت کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ چاروں کتابیں زبان وہیان اور اخلاقی درس و موعظت دونوں کے اعتبار سے بچوں اور بچیوں کے لئے خصوصاً اور متوسط درجہ کی استعداد کے عام کوگوں کے لئے عموماً نہایت مفیدا ور معبرت افرونم ثابت ہوں گی۔

#### م را د برهان

شاره (م)

191

#### جائد جائد م

#### وريتاها ومطابق ذيقعده مطابق

فهرستِ مضامین سیداحدا کبرآبادی

بخاب مولانا محرحفظ الرحن صابسيوماردي 194

فابروفيسطيق احرصاحب نظامى ايم يد

چاب مولوی شخ دحیرا حرصاحب رئین شخ وره ۱۹۸۹

خاب روش صاحب صدیقی ۲۵۸ جاب ناصرصاحب الیگانوی ۲۵۵

م- ح ٢٥٢

۲- قرآن الني متعلق كياكبتاب

١- ينظرات.

م - حضرت شاہ کلیم الشرصاً دملوی کنوبات کے آیکندیں

م به اقبال اورنظر پُرسی وعل ۵ - احبیات،

فگرِدوش -معدماعد

ارتبعره

## سِيمَ اللهِ الرَّيْ عَلَيْنَ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّيْ عِلَيْ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّيْ عِلَيْنَ الرَّحِيمُ اللهِ معالى الموالي الراحية الموالي الموالية الراحية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية الموالية

یہ و کند تفاجی کمیں نظر نظرت اسلام کے ملی محرم وامین واز فلیفدوم صفرت عمر است ایران کی فتح کے بعد حب ملاف کواس منوح ملکی آب تعیارے ایران کی نتائج استار میزیر بایا توفیل کا اسکان جاری اور م است فتح کرفند جاتے "اور فالب ایم صلحت حجی اور ایران کے دمیان آگ کی ایک دلیا رفائل ہوتی اور م است فتح کرفند جاتے "اور فالب ایم صلحت حجی کے باعث اگر چاسلام میں اہل کا بعور توں سے نکاح کو ناجا نوانی شرفت کے اعت اگر چاسلام میں اہل کا بعور توں سے نکاح کو ناجا نوانی شرفت کے استان کی وصل افزائی شفرانے

تے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام عالمگر فرب ہو وہ عرب کے جغرافیا کی صدود کے اندرہی محصور نہیں رہ کتا تھا
اسے لامحالہ تمام دنیا ہیں بھیلنا اورا قوام عجم کے مختلف کلچوں اور تہذیوں سے متصادم ہونا نھا۔ اس
بنا برحضرت عق کا مثا ہرگرنہ نہیں ہوسکتا کہ عرب اپنے ملک میں ہی بندر ہیں اور یا ہم کی قوم کے ساتھ ارتباط
بریانہ کریں۔ ملکہ آپ کام خصد یہ تھا کہ جب ملمان عقائروا عال اور سیرت کے اعتبار سے اتنے بختا ورضبوط
ہوجائیں کہ وہ دو سری فوموں میں جزب ہونے کے بجائے ان کو خود اپنے انروجزب کرکیس تب ملمانوں کو با کمن وہ دو سری فوموں میں جزب ہونے کے بجائے ان کو خود اپنے انروجزب کرکیس تب ملمانوں کو با کمن وہ دو سے مطابع المیا توا نواشہ ہے کہ
کمیں دوسروں ہیں گھل مل کرانی انغراد سے ہی محروم نہ ہوجائیں۔

بنوامیه بن الکوبرائیاں میں الکون آسلیم کوناناگزیہ کہ جب تک دہ برسرا قداررہ اسلام کا اپنا اسل جازی اور عربی آب دونگ میسکا نہیں ہوا۔ عباسی دور میں عوادی اور عمیدوں کے شدیدا خلاط نے اسلام کا مجازی افرادیت کو مناثر کونا شروع کیا اور مجرز فتہ رفتہ عقائدہ اعمال میں جوکتر بیونت اور انقلاب و تغیر ہوا کوئی شبہ نہیں کہ اس نے اسلامی افکار کی دورت کا شرافہ مقیم منتشر کردیا اور آخری اور آخری اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمان افلاقی اور روان کی خوم ہوگئے۔ قومی تعمر و تربیت کا یہ ایک اور روان کی خوم ہوگئے۔ قومی تعمر و تربیت کا یہ ایک ایسا اہم مکت ہے جے فوم کا کوئی مصراور روان دیاغ معارکہی نظر انداز نہیں کرسکتا۔

چھے دنوں روس سے متعلق معبی انگریزی اخبارات میں جو مقالات شائع ہوئے میں ان سے انرازہ ہوتلہ کہ فتح ایران کے دفت ولوں سے متعلق جو نقطہ نظر حضرت عمر کا تصاآج کل اسٹالن مجی انی قوم کی تربیت اسی دصنگ پر کررہا ہے تیمیر بعیداز جنگ کے لئے اسٹالن نے پانچ سال کا پردگرام بنایا ہے اوراس مرت میں وہ نہیں جا ہتا کہ اس کی قوم اقوام غیرا ورخصوصاً پورپ کی تہذیب و تدن سے کوئی علاقہ پردا کرے جا بخداس نے ملک میں غیر ملی سنباؤں اور تھی شروں کو ممنوع قرار دمیریا ہے۔ اوراک نام کا بوں کی اشاعت سند کردی جو ارس برائے آرٹ کے نظریہ کی آئینہ دار مول ۔

اسلام بیں بعض ایسی چیزی ممنوع ہیں جن ہیں بہ ظاہر وری طور پر کوئی قباحت نظر نہیں آتی ۔ تصور کشی انشہ الغیراور یہ بردگی دغیرواسی قبیل کی چیزی ہیں . فقہا باسلام کی ان چیزوں کے بالے میں ایک فاص اصطلاح سس الباب الندرائع کی ہے یعنی یے بیری اگر جبالفعل کوئی قباحت نہیں رکھتیں لیکن چونکہ ان کا تواتر عمل اوران پراصار بعض خطرناک نتائج کا موجب اور سب ہوسکتا ہے اس بنا بران کے متوقع نتائج سے محفوظ رکھنے کے لئے ان چیزوں کوئٹر وے میں ہی ناجا کر فرار دیدیا گیا ہے ہما ہے بعض وہ و روٹن فیال تعلیم یا فتہ اجباب اور شہری آزادی کے سب سے زیادہ سرگرم حامی دو سے جواسلام کواس قسم کے مسائل برتنگ نظری اور کوتاہ بینی کا طعنہ مارتے ہیں۔ امید ہے کہ سووٹ روس کے فرانروا کے مطلق کی اس بالسی سے عبرت مصل کریں گا ور می حس کریں گے کہ اسلام میں چوجیب زیس منزل باب الذوائع ممنوع کی گئی ہیں ان میں قومی تعمیر فربیت کا کیسا ایم نفیاتی نکتہ مضمرہ ہے۔

خلاکروٹ کروٹ جنت نصب کرے مولانا عبدا منہ سندی کواکٹر فرائے تھے کہ اسالی جن بہتے ہائی قوم کی تعمیر وسی کوں کی تعمیر و تربت کی گئی تھی۔ بہت دورہ بہت کوں کی تعمیر و تربت کی گئی تھی۔ بہت دورہ بہت دورہ بہت کولی کی تعمیر و تربت کی گئی تھی۔ بہت دیا دہ مضبوط طاقتور اور نظم توم ہے اوراس کا پروگرا کی گئی تھی۔ بہت میں موسلے ۔ مولانا آسلام اور دنیا میں سرعت سے بیل رہا ہے۔ مولانا آسلام اور موشلزم دونوں کوایک سمجھے ہیں۔ حالانکہ مفصد صرف یہ تعاکما گرچہ اسلام اور سوشلزم دینی اور لا دینی موشلزم دونوں کوایک سمجھے ہیں۔ حالانکہ مفصد صرف یہ تعاکما گرچہ اسلام اور سوشلزم دینی اور لا دینی نظام ہونے کے باعث ایک دوسرے سے ختلف ہیں۔ لیکن چونکہ اس لادینی نظام کو انفیس اصول پر عمل مورہ کی جا دہی ہے۔ اور انفیس طریقوں پراسے دنیا میں رائج کیا جا رہا ہے جواسلام ایسے دنی نظام ہورہ کی خاصل ہورہ ہا کہ کا بین تھے۔ اس بنا پراس کو می سیاسی اور افلا تی فتو صات کے اعتبار سے وی فروغ کا مل ہورہ ہا کہ جوا یک زمانہ میں اسلام کو ہوا تھا۔

ان حالات بیس بمارے زعائے قوم کو غور کر ناجاہے کہ دہ آپی قوم کی تعمیر کس طرح کررہے ہائی اور کی اس کے طریقے تعمیر کا مجنی نتیجہ ہی بہوگا کہ عقائر واعال اور سرت واخلات کے اعتبار سے سلمانوں کو حس تقبی عظمت و بزرگی کا اور قومی انفراد بت کا مالک بونا جا ہے وہ اسے واقعی منتقبل قریب ہیں مصل کراس گے ؟ -

## قرآن ليضعلق كياكهناهج

ازجناب مولانا محد حفطا ارحمن صابسيو ماروي

( )

ہدایت کے نوی منی نری اورلطف کے ساتھ کی کوراہ دکھانے کے استے ہیں گویا ہوا۔ کے مفہوم میں راہ نمائی کے ساتھ رفتی ونری شرطِ لازم ہے۔ اس لئے کہ ص طرح تنہا رفتی ونرمی بنرائ خود کوئی کمال نہیں ہوا ورائی مواقع اور محل کی اقداد کے مطابق مزموم اور محمود کہلانے کا ستحقاق رکھتی ہے اسی طرح جو ہم ایت ، رئت اور غفلت پرتنی ہودہ اقص اور غیر مغید ہے اور گراہ کی سعادت کا باعث بنیں بن سکتی چا بخر اسی فیت سے بنی فظر قرآن نے بنی اکرم ملی ہم علیہ وسلم کے خلق محود کا علان کرتے ہوئے بارشاد فرمایا : .

فَهِمَارِحُمَةً مِنَ الله لِنَ لَهُمُ بِي صَلَى رَصَ المول فَرَمِلان فَ) وَلَوْ كُنُتَ فَظَّا عَلِيهُ ظَالْقَلْبِ تَم كُورَمِ خَبِا اوراً كُمِينَ مُ درشت حراج الم كانفَضُو امِن حَوْ لِكَ مَ خَصَل مِن قَدِيمَام كَمَام مَهار فَكَانُونُ امِن حَوْد اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللّهُ ا

بی اگر ففظ مرایت اپ نغوی عنی کے محاظ سے می نرمی اور دفت کاطالب ہے توظا اگر کے اس کے اصطلاحی عنی میں یہ حقیقت زیادہ سے زیادہ تمایاں اور وقت مرتی ہوئی چلہتے اور جو کتاب مرایت، رشد وہوایت بن کرآئے از نس ضروری ہے کہ اس کا پیغام رفق و ترمی اور سن و لطافت کا پیکر مواور اگر یہ تفاضائے محلی وقوع ظامری رنگ وروب میں اس کو در نتی کا اظہار کرنا ہو تب کا پیغام متور ہو۔
تب می اس کی درشتی میں مودت و عبت کا پیغام متور ہو۔

کون بنیں جانتاکہ اگرایک غافل اور براندئی انسان تطف و نرمی سے منع کرنے کے باوجود سانپ کے منہیں آگل دینے برصر بوتواس کے ہاتھ کو حبّک کراس غلط افدام سے رمی دوٹی بنیں کہلایاجا سکتا۔ زبردستی با زرکھنا درشتی اور حنت گیری کی جیسے روٹی بنیں کہلایاجا سکتا۔

اہذاقرآن کی ہرایت ورشرمیں جس طرح وعدوبشارت کے روش پیغام ہراہیں کا جزرہیں اسی طرح وعیدو تخذریوی ہرایت ہی کی تکمیل کا منظر پیش کرتی ہیں اوراس طرح کو یا وہ مجی رفق دیفین اور حن خُلق کا دوسرا پہلو ہیں جس کے بغیر ہرایت کو معراج کمال کا نصیب ہونا تا حکن ہے۔

قرآن عزیزے اعجاز کمال نے مہابت کے تمام مرات کو کس طرح اداکیا ہے یہ کجا خودا یک متقل عنوان ہے اور عقل و شعور کی کسوٹی پر پر کھنے کا افق ۔ اس اجال کی تغییل سے کہ حب ہم کا نمات ذی دوح برنظر دالے ہیں توہم کو بیعقب سرجگہ نایاں اور دوش نظر تی ہے کہ دب العلمین نے عالم موجوات برائی صفت ربویت کا کمال اس طرح ظام فربایا ہے کہ اول اس کو وجد بخاا در تم عدم سے باس وجود عطافہ ماکول سی فرم ہی ہے اعزاز سے نوازا اور حب وجود کی فطرت نے یہ تقاضا کیا کہ اس کی ہی اس فاکدان عالم کے امراد وجم کے دائرہ میں تغلیق مادی کے محاظ سے ابنی صبح جگہ مصل کرے اور نسویہ و ترزیب میں جس طرح اس کو ہونا چاہئے اسی طرح موجود ہوتوی تعالیٰ نے اس کواس و ترزیب میں جس طرح اس کو ہونا چاہئے اسی طرح موجود ہوتوی تعالیٰ نے اس کواس و ترزیب میں جس طرح اس کو ہون اچاہئے اسی طرح موجود دوقت تعالیٰ نے کا تلمور کیا اور وجود کواس کا حق توجہ عطافہ بایا تواس کے وجود دلقا را ورفعیشت بلکہ مبدر و ما کا تاہم در کیا اور و محل کو اس ما تعدید اس کی کے مطابق اپنی نے لیک مقران اور اور محین اقدار کا می فیصلہ کردے تاکہ وہ اس ہی کے مطابق اپنی نفر کی کے مراصل کو سے کرتا ہوا منزلی مفعود ذک پہنچ سکے اس کا دوسرانا م تقدیر ہے۔

تخلیق، تسویہ اور تقریب کا نام سرم اصل کے بعد کمالی روبیت کی جانب سے وہ چنی منزل ساہنے آجاتی ہے جس کا نام سم ایت "ہے بعنی رب لعلین کے برقدرت نے جس کو پیدا کیا اس کے مناسب حال اس کا بنا کوسنوار ہوا اور مچراس کی حیات و بغار، زوال وعود ج، اور زمنگی سے موت تک کے سکون ورفقار کے ایک ایک بل کے لئے اقدار کا تقریبوا تو کیا کمالی روبیت کا تقاضا یہ نہیں کماس کی معیشت وجیات دنیوی و دی کے لئے ایسی را ہ کمول دی جائے جس پرگامزن ہوکروہ اپنے وجود کے صبحے مقصد کو چراکر سکے اور شق آخر پی کھول دی جائے جس پرگامزن ہوکروہ اپنے وجود کے صبحے مقصد کو چراکر اور فطرت کی رفتار کے خلاف ہوکرواہ بنانچا ہے تو پجر خسران وحرمان کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ سے بس بھی وہ تقاضا کے فطرت ہے جس کا خسران وحرمان کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ سے بس بھی وہ تقاضا کے فطرت ہے جس کا مصطلاحی نام مرابیت ہے۔

بی ووروی حقیت ہے جس کوفران حکیم نے اس اعجاز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اکٹن ٹی خکتی فکری کی میں وہرور کا جس نے پیاکیا بھراس کودرست کیااؤ وَالَّذِي قَلَّ رَفَهَا يَ دَاعِلَى وَبِرُورُوكَا وَبِي الْمِنْ كِلِمُ الْوَالْمِ الْمُرَارِ الْمُوالْدُ وَهُالَ اللهِ وَلَاللَّهِ عَلَيْ الْمُورُ وَلَا اللهِ وَلِنْ اللهِ وَلِنْ اللهِ اللهِ اللهُ وَلِنْ اللهِ وَلِنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اب اگراپ مرایت کے چروسے پردہ اٹھا کراس کی صورت و کل ہی نہیں بلکہ اس کی رعائیوں اورنا ذک لطافتوں کا جائزہ لینا چاہیں تو آپ پر یمنکشف ہوگا کہ ہوایت ابنی وست صدود کے کاظرے مختلف مراتب ودرجات کی حال ہے تعنی رب لعلمین کی ربوبیت کا ملہ نے اس راہ میں بہلا قدم ہا تھا یا کہ انسان کو اس کے اندری ایک آوازے روشناس کردیا۔ یہ توازاس کی طبیعت وقطرت کا طبیع خاصہ ہا اوردومرے الفاظریں ایک الہام سے جس کا قدرتِ خداوندی کی جانب سے اس پرفیضان ہوتا رہنا ہے۔

یہی وہ الہام ہے جوایک انسان کے بچہ کو پیامونے ہی مال کی جھاتی کی جاب دور اسمانی کرتا اور محیلی کے بچہ کو اندر سے نبطتے ہی تیرنے کی ہدایت دیتا ہے۔اصطلاح میں اس الہام کانام و حودان "یا" نور خمیر ہی کھیاس وجدان سے مبندا کی اور درجہ ہے جس کو محواس "کہاجاتا ہے۔ ہدایت کی یہ وہ منزل ہے جس کا تعلق انسان کے حواس دمتا عرسہ وہ آئکھ سے دکھتا اور ہاتھ سے چھوتا ہے۔ اور ہی وہ تو کی ایس سے جھوتا ہے۔ اور ہی جن کے دراجہ ہم خارجی امور کاعلم حال کرتے ہیں۔

ہواں خمدی براہنمائی کچھانانس کے لئے ہی محضوص بنیں ہے بلکہ وحدان و حواس دونوں کا تعلق می طرح انسان سے وابستہ اوروہ دونوں کو ساتھ ہوستہ ہوں استہ ہوں کے ساتھ ہوستہ ہوں درجات ابنی افادیت سے متنید کرتے رہتے ہیں ۔

لیکن ان دونوں سے جدا اور ملبندو بالاتیسرا در جبی سے جو صرف مضرب انان ہی کے ساتھ حضوصیت رکھنا ہے۔ ساتھ حضوصیت رکھنا ہے۔

عقل وخرد معی باستبر موابت بی کی منزل عالی سے بدانان کی مرکوشمیں را بنائی

کرتی اوردوسرے حیوانات سے ممتاز کرکے اس کوانسانیت کا شرف نجشی ہے اورجو کام وجلا وحواس نہیں کرسکتے اس جگہ اس کی لہنمائی کام دیتی ہے اس کئے کہتم وجدان وحواس سے کسی شے کا تصور کرسکتے اورکس فارجی شے کی شکل وصورت اورا قدار واوزان اورصفات فائیہ کا ندازہ گاکا سکتے ہولیکن جزئیات کا تجربہ کرکے س کلیہ کا استنباطا ورکلیات پرنظر کرکے ان سے جزئیات کا استخراج دونوں کے حیط تورت سے باہرہ اوراس جگہ عقل اورصرف عقل ہی رمبری کا کام انجام دیتی ہے۔

گران مرسد درجات میں آبس ب بعلق اور بیگائی نہیں ہے بلکہ ادنی اوسطا ور اعلیٰ ہونے میں ایک دوس کے ساتھ مربوط ہیں بعنی وجران قدم قدم پرجواس کے ساتھ دلیل راہ بنتا اور خیروشرکے اسیا زسے باخر کرتا رہا ہے اوراسی طرح حواس وو صران اپنے اپنے اصاطر اقتمار میں کمجہ بلح عقل کے لئے اعانت و معونت کی میٹیکش کرتے رہتے ہیں اور ان ہی دونوں کو در بعیا وروسیلہ بنا کرعقل اپنے بلند مرتبہ ہیں انسان کی داہمائی کا فرض انجام دہی سے اور نہ صرف یہ بلکہ دجدان اور حواس کی مرحدین ختم ہوجاتی ہیں تواس وقت عقل ہی انسان کو اس کے وجدان اور حواس کے ضعف و مرض برمطلع کرتی اور جس جس مقام برجواس کی دریا ندگیاں اور بیچارگیاں نظر آتی ہیں ان کے لئے چارہ گر ثابت ہوتی ہے۔

صفرادی مرض کامریض حَبِ مٹھائی کھا تاہے توکر دی محوں کرتا ہے لیکن عقل راہمائی کرتا ہے لیکن عقل راہمائی کرتی ہے کہ مٹھائی ہمرحال شری ہے تائج نہیں ہے لیکن مزاج انسانی کے ضاد کی وجہ سے قوتِ ذائقہ مریض ہوگئے ہے۔ دائقہ مریض ہوگئے ہے۔

ای طرح دورکی ان فی شبیہ کوآنکھ نے دیکھ کرجب سیمجھ لیا کہ چار پایہ نظر آر ہاہے تو عقل آگے بڑھ کردلیل راہ بنتی ہے اور کہنی ہے کہ یہ چو پایہ نہیں بلکہ انسان ہے اور نگا و دور ہیں منہونے کی دجہ سے مرض میں مبتلا ہے تب ہی اس کوچو یا میں مجھ رہی ہے ۔غرمن عقل مہامیت ان نی کے لئے وہ بلند درجہ ہے جو حیوانات کو عطا نہیں کیا گیا اور انسانیت کے ساتھ خصری دیا گیا ہدایت کی بہی سہ گاند منازل ہیں کہ قرآن عزیر فے جن کوان آبابت میں بصراحت داضع کیا ہے۔

اَلَهُ يَخْتَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسْنَانًا كَيَامِ فَاسْانُ كُودُوا تَكْمِينَ مِن دِينَ اوْرُبَانِ وَشَفَتَهُنِ وَ هَدَ يُنْهُ الدورومِ وَضَعَطَانَ مِن كَ ادراس كونيك ا النَّجُدُينَ و دون رامول كود كھلادیا۔

وَجَعَلَ لَكُمُ النَّمْعُ وَالْأَبْصَارَ اوراللَّهِ فَمَ كُوسَنَ كَ لَيُ كَان اورد كَيْفَ كَ وَالْمَارِينَ فَي وَالْاَ فَمُنْ لَا لَعَلَّكُمْ وَلَا يَعَلَّكُمْ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہایت کے ان ہرسم منازل سے کرنے کے باوجود عقل حب بیسوچی ہے کہ گومیرادرجہ ہردو منازل ہوایت کے بلندہے تاہم جس طرح وحبران، حواس کی رہنما تی کے لئے اور حوال عقل کی رہبری کے لئے مخاج ہے اسی طرح انسان کی معراج انسان بیت اوراس کا فطری ارتقا و اضح کرتاہے کہ میری راہنما تی اسی صد تک کار آمدا ور مفیدہے جو حواس کے دائرہ میں ہو لیکن اگر ہیں الی بیرا ہوجائے کہ ان حواس کے بس پردہ کیا ہے م

اور حواس سے باہر کیا کچہ ہے اور کیا کچہ نہیں ہے تواس مقام پر میں بھی درماندہ اور عاجز ہو<sup>ں</sup> اور کسی مزمدِ راہنا کی کی مختاج -

دیر و کری کرید و کا معنی می کا عقل خدبات او بام ، خالات اور ماحول کے احاط میں گری موئی ہے اور اس کے جب ہم علی زندگی میں عقل کی اقدار کا اندازہ کرتے ہیں تو نہ ہر حالت میں مغیر اور نہ ہر صورت ہیں موٹر ملکہ بااوقات عقل ہجٹر بات عالب

آجات یا اوہام و شہوات کی کھش عقل کو مغلوب کرلیتی ہے تو فعات اعلان کرتی ہے کہ جس ربوبیت کا ملہ نے انسان کی ہرایت وراہنائی کا ہر درجہ اور ہر منزل برانظام کیا ہے یہ کیسے مکن تفاکہ وہ عقل کی اس درمانرگی اور عاجزی کی حالت میں دستگیری نے کرتی اور مہایت کا وہ درجہ نہ بخشتی جوان ہر سدورجات سے بلند تر ہوا وران تنام درماندگیوں کا بردہ جاک کرکے آفتاب حقیقت کو روش و تا ہاں بنا دے ۔

ورسالت کی معرفت انسانی کا کنات کے سامنے حقیقت سرمدی کوروش وی کہاجا آہے اور برت ورسالت کی معرفت انسانی کا کنات کے سامنے حقیقت سرمدی کوروش ودرختاں کر اسے اوراس میں کوئی شک و مشبہ بہیں کہ ہی وہ مرتبہ مرایت ہے جوانسان کو سعادت کری اور حیاتِ ابدی و سرمدی بخشتا اور را ہمائی میں سرقسم کی درباندگیوں اور بجارگیوں سے بالا تر ہوکر حق رفاقت اداکر تاہے ۔

قرآنِ حکیم ناس کے متعلق حکہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہیں پر مبزیگاروں کے لئے مرایت مول می مندی اسک متعلق حکہ یہ اعلان کیا ہے کہ میں پر مبزیگاروں کے لئے مرایت مول میں ملائے استان کے ابتدار دور سے مہروا کی مرایت کا بی وہ رتبہ عالی ہے جس کا سلس انتخلیق انسانی کے ابتدار دور سے مسلس اس وفت تک جاری رہا جب تک حرکمال کونہ پہنچ گیا اور الیوم الملت لکم دینکم دی

جنائج حفرت م رعلیا کمام سے فاتم الانبیار تک برابریسلدجاری رہااورکا کنات ان انی کے اہم فرض کو انجام دنیا رہا اس کے کوئی دورکوئی زمانہ ایا انہیں کہا جاسکتا کہ جس میں ان ان اس خفیقت سے ناآشنا اور بیگاند رہا ہوا وراس نے اس راہنائی کو قبول کیا ہویا کر دیا ہو؛ بہروصورت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان ان نے جب بھی حیوانیت اور وحشت کے زمر سے ابھر کر نہذیب وشائس کی کا چولا بولا ہوا س حالت بیں وہاس روشی سے محرق رہا ہو قرآن کہتا ہے غور کروا ورسوج کہ ان ان دور تا اریخ میں اس ہرایت کی راہنائی کن مقدس ہتیوں

کی معرفت آتی رہی ہے۔

وَيِلْكَ مُجَتِّمَنَا أَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ أُورِيهِ بِارى حِتْ دَيْلِ رَحِومِ مِكْ الرابيم عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دُرَعَاتٍ مَنْ كواس كَ قوم بردى في بم بس كمرتب بلند نَشَاء وإنَّ رَبِّكَ حَكِيْرٌ كَمَا عِلْتِ مِن لِمُذَرِينَ مِن اوريقينا تَهارِا عَلِيْدُهُ وَوَهَبُنَاكَ إِسْمَعَى بِرورد كارحكت والاعلم ركف والاب - اورم وكيفون وكلا هك يما وفوعا أباتي واسحاق اور المن كابنا ) ميقوب ديا-هُدُ يْنَامِنْ تَبْلُ دَمِنْ ذُرْتَيْتِ بَمِنْ انسباكوا ولاست ركماني اورابراني دَا ذُدُوسَلَيْمَانَ وَآيُوبَ وَ عَيْمَانُونَ وَمُعَاجِم مِن الرابراتيم كُاسُل وسف وموسى وهم وف ور مي عدادد سليان الوب الرسف موسى كَنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْمِينَةِينَ وَ لِوِن وَكِي وَهُ وَكُمَانَ بِمَ الْحُلُونَ لِيُوكُارِدُ زَكَيَ يَا وَيَحِيني وَعِيشِي وَلْيَاسِ وَبِرلديتِ بِسِ اورزَ رِيَا ورَجِي عَيى الياس كُو كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ ه وَاسْمُعِيْلَ كريسب صالح المَانون بن وتع اور مَرَامُ مِلَ وَالْمَيْمَ وَيُوْشُ وَكُوْطًا وَكُلُا السيح بِسَ وراوط كوكمان سب كريم في وينا فَصَّلْنَاعَلَى الْعَلْمِيْنَ ه رَمِنْ والل بريزى دى فى اوران كم آباروا صراد اْبَا يَعِمْوَدُوْرِ بِيَنْ يُعِرِهُ وَالْهِمْ اوران كُنْ اوطان كَ بِمَا فَي بندول مِن وَاجْتَنِيَنَا فَهُ وَهُوكَ مُنْ فُكُورًا لِي مِي كَتَوْلِ بِي كُومِ فِي مِلِايا ال جِرَاطٍمُ سُتَعِيمُ وَلَكَ هُلَاى كُومِ فَ رِكُرْمِيهِ كِما تَعَااوِرمِيرَى راه ان بِر اللهِ يَعْلِى في بِمِنْ يَتَاءُ مِنْ كمولَ دى في سِياللَّهُ في مابت إلى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّه یں سے جے جاہے اس کی روثنی دکھادے۔ عِبَادِهِ و (انعام) المدى استفقت كي نقاب كتاني كي بعرقرآن كم تلهد كمات موف يبي بينج كرخم نبي

ہوجاتی کہیں مصری اورعقلِ انانی کے لئے سوادتِ ابری اورفلاح سرسری کے لئے ادی

اور رہنا ہوں بلکس وہ جانی ہجانی ہمایت ہوں جس کا تحربہ انسانی تاریخ نے اپنے ہردور میں کیا اور جس کے فیصان نے زمانہ کا ہمرایک حصد بہرہ ورد باہدا سے میں الہدی ہوں۔ یعنی وی ہمایت جس کے ایس سے میں الہدی ہوں۔ یعنی وی ہمایت جس کا مناز صفرت آدم و صفرت نوح (علیم السلام) سے ہوا اور وہی ہم است جس نے تاریخ انسانی سے قبل اور دورتاریخ میں حضرت ابراہیم و صفرت موسی (علیم السلام) کے ذرایع کا منات انسانی کورور جیات بجشی ۔ آج اپنے عورج کمال اور شل اعلیٰ پر پہنچ کرہ قرآن "کی مکان میں نودار میوتی ہے۔

بس اگروہ اسی آغاز کا انجام ہے اور ابن برایت کی نہایت وغایت اور صرِ کمال ہے تواس کے دعوٰی مرکئ سے گریز کیوں اور اس کے اعلان مرایت سے اجبیت کی کیا وجہ ؟

اگرانان این محل وصورت اور می ماده کی تاریخی شادت کونیس محبولا تواس روحانی سعادت که آغاز اوراس کے نشووار تقارکو کیدے فراموش کردے سکتا ہے۔ اورا گرفراموش نہیں کرسکتا تو بلا شیمیرایہ اعلائ حق وصدافت کی صدائے کہ می نقلین اور کا کمات انسان کے نظام ہدایت کی آخری کوئ المبدی "مول۔

قُلُ إِنَّ هُدَى مَا لِلْهِ هُوَ لَى بِغَرِكِدِ يَجِهُ كَدِ شِهِ اللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَدُ المِدِي الرَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَدُ الرَّبِودِي الرَّالِ اللَّهُ الْمُحَدِّ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

مِلْهُ هُوا قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ (كَ سِغِيرِا) كَهِدِ يَجَهُ كُهِ بِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

مرا البقرة البقرة بي البدئ ب- مرا البدئ ب-

وہ کہتا ہے کہ تھی ہدایت کی بہان کا سبسے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اساس م بنیا دمیں ایک افر کھی اوراجنبی چیز نہ ہمو ملکہ جوشخص بھی اس حقیقت کے تاریخی پہلو پر نظر ڈال کر غور کرے تو وہ فورًا بہان نے کہ یہ صدا وہی صدائے بازگشت ہے جوگذ مشتد ان انوں نے ابنا به دورس برا برشی بے بی اس معاریس البی برایت بول جوعالمگر با اور القراق تام کائنا توان ان کے گئے با اوراس کے کمال کی شہادت کے لئے خودان کی اپی زندگی شام بوید ب کہ جس طرح و حبران حواس اور عقل کی برایت میں ربوبیت کا ملہ نے بغیری تنگ دامنی کے تمام کائنات ان ای کو کمیال فیضیا ب کیا ہے۔ ای طرح «الهدی کی ہما تنگ دامنی کے تمام کائنات ان ای کو کمیال فیضیا ب کیا ہے۔ ای طرح «الهدی کی ہما تنگ والی ہو تر الله ترقی اسودوا حرب کو اپنے فیمن کا مل سے سرفراز کرنے والی ہو۔ کی با اسباز نسل و نوم اور ملا تعزیق اسودوا حرب کو اپنے فیمن کا مل سے سرفراز کرنے والی ہو۔ قرآن می برایت کے ان تام مرجات کو واضح کرتے ہوئے ہرگوشہ مرایت کی اور دعوی کیا ہے کہ اس کا پیغام ان تمام ہرایات ہو وابست موکر مرایت کی افادیت سے بھی ہوکر مرایت کی مقصد عظمی تک بہنچا دیتا ہے اس طرح اس نے مرایت کی افادیت سے بھی ہوکر مرایت کی مقصد عظمی تک بہنچا دیتا ہے اس طرح اس نے مرایت کی افادیت سے بھی ہوئی ہے۔

ادراس نعظم نظرے اسف ہرایت کے دوعنی بیان کے ہیں اوران ہی دونوں کے ساتھ اس کی دعوت وارشاد کا مضب وابتہ ہے۔ ایک معنی دراہ مودن " اور دوسرے معنی درادن "

مبرایت کان دونون معانی کے باہم فرن کو آپ ایک مثال میں اس طرح سمجے
کدایک گم کردہ را ہ آپ التجاکرتا ہے کہ مجھ کوجا مع سجرتک جانا ضروری ہے کیا ہیں آپ سے
نوقع کروں کہ آپ منزلِ مقصود کے لئے میری رد فرما میں گے ؟ اس التجا کے قبول میں آپ کے
لئے دوی صورتین ہوسکتی ہیں ایک ہے کہ گم کردہ راہ کوجا مع سجرتک بہنچ دالی موک کی پرتیج راموں ک
فرق کو جلاکو اس کی مجمع واہ نمائی کردیں کہ اگر وہ اس کا استال کرے تو بلا تکلف منزل مقصود تک پہنچ
جائے اور دوسری صورت ہے کہ آپ اس کے ساتھ جاکراس کوجا مع مجد بہدے جا کر کھڑ اکر دیں بلکہ
مجد کے اندرت کہ بہنچ آئیں بہلی صورت کو "راہ نودن" راہ دکھ لانا "کہتے ہیں اور دوسری صورت کو "وفیق دادن جنزلِ مقصود تک بہنچ ادبا گہا جاتا ہے اوراسی کوعربی زبان ہیں "ا رارہ الطراق" اور
کو " توفیق دادن جنزلِ مقصود تک بہنچ ادبا "کہا جاتا ہے اوراسی کوعربی زبان ہیں "ا رارہ الطراق" اور

قرآنِ عزرِ المهاه كم يمنعب توصف خدائ برتري كم مئ مخصوص بكه وه حرك حرك جاه في عضوص بكه وه حرك حرك اورانساني طاقت سے بام رہے خواہ وه عام مصلح مویا بیغمر ورسول حتی كه خاتم الانبیار محدر سول المنرص المنرعليه وسلم كى ذاتِ اقد س محماس مصلح مویا بیغمر ورسول حتی كه خاتم الانبیار محدر سول المنرعلیه وسلم كو مخاطب كرت موك محماس مصنانی الم مسلی الله علیه وسلم كو مخاطب كرت موك يصاف صاف فرادیا -

إِنَّكَ لَا تَمَانُ يُمْنُ أَجْبَبُتَ كَيْمِ إِبْلِاتِ مِن وراه بِلاناچام، بنين وَلَكِنَّ اللهَ يَمْنِ يُمَنْ تَيْنَاء للسَّق اوراندتعالى جس وجاسه سيرى راه إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ (قصص) برك آئے .

اس آیت کاب غل وغن ہی مطلب ہے کہ اگر محر (صلی الذرعلیہ وسلم) بہچاہیں کہ کسی کو تبول حق کی توفیق ہے غنرین توبیدان کے لب کی بات بنیں ہے یہ توفیق ہی کے لئے زیباہے اور «توفیق اسی کی ذاتِ حق کے ساتھ مخصوص ہے اور مرابت کا یہی وہ درجے جس کو مبندہ کی زبان سے دعائیہ ہرا بہیں یوں کہا گیا ہے " اھل خاالصراط المستقام" یعنی مم کوتوفیق نیک عطا فرماکہ مم راؤستقیم تک پہنے جائیں کہ گری کا مجر گذر ہی نہ ہوسے۔

اللَّهِ فِي اَتُوجُ اِنَى الرابِل المِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

رَسَّالًا تُزِغُ قُلُو بِنَا بِعُنَ الهمار بوركارمار ولون كري دُراسَ بعدكة تون م كورا و برايت و كملا دى ہے -

إذهك ستناء

اورکبی شکروحدے پرایسی اس کاذکرکڑاہے۔

أنحمك يني الكنى حكافا اس المركم الما تام تديير جب نه كواس

نىك داەكى توفىق تخشى ـ

اور مرایت کے اس پہلوکو کمی استرتعالی جزار مرایت اور ڈواب مرایت کے معنی مظاہر فراناا ورعبد مبتدى كوبتارت ديتاہے۔

يَعْنُو يَحْدِهُ رَبُّهُ مُد ان كايدر كاران كايان كرمبان كو

بإنيّانهُمُ ـ

زاب مرایت عطا فرما ماسے ر

برامیت کے ان تام شعبہ بائے گوناگوں اور درجات ومراتب کو قرآن حکیم نے اعیاز بان کے ساتھ اس طرح واضح اور نایاں کر دیاہے کہ اس باب میں ماضی اور سنتبل کے نام عملی بہد او روشنی میں آجاتے ہیں ا دربغیر کی مبالغہ کے کہا جا سکتا ہے کہ رشد و ہرایت کی عظمت کے جب قدار می گوشے علی تصورات کے دائرہ میں آسکتے تھے ان سب ہی کو قرآن نے ابھری ہوئی حقیقت کی طرح بیش کردیا ہے۔ اور عیشت ومعاشرت، اخلاق دیاست، تدن وحضارت دنیا وآخرت غرض معادومعاش کاکونی گوشہ اور کوئی ہیلوا پیانہیں ہے جس کے لئے قرآن میں ہرایت کے اصول وقوانین اورنوایس موجودنه بول اس لئے بلاشیہ وہ صرف مہادی "اور مرئی" ہی نہیں ہے بلکہ مرچم ہرایت اور المدی ہے اور پی اس کاطغرائے انتیاز ہے۔

استعصیل کے بعدایک مزنبہ آپ بھرقرآن کے اس اعلان کا جائزہ ینجے کمدہ کا مناتِ انانی کے معاش ومعاددونوں کی رشرو ہرایت کے لئے امام مری اورسر حیثمہ مرامیت ہے کیونکہ وہ ہرایت کے ان تام اطراف وجواب اور درجات ومنازل کے لئے کمل روشی ہم سنجا آہے جو نى آدم كى بدائش كى كرموت اور مابعد الموت كى كى لئے شعل را دكا كام دين إلى وہ کہتا ہے کہ وجدان اور فوجہ کم جاہت کی ہلی منزل ہے جانسانی وجود کے ابتدائی دور میں مادی تربیت کی فیل ہا ور خور کے ساتھ ساتھ اس کی مادیت وروحانیت دونوں کے لئے فرروشن ہے اس لئے وہ اپنے دلائل وہرائین ہیں اس ہوایت کے ذراجہ ابیل کرتا اور خلف اسالیب بیان کے ساتھ اپنے بیغام حت کو اس کے ساتھ وابعہ کرتا ہے تاکہ دین فطرت کے بیٹا کی اساس فطری بربان دھجت ہی پڑقائم رہے ، در تواس وعقل اس ماہ کے وہ تمام منازل مرائی ہیں کہ کائنات ان نی کے تمام ابتیازات ۔۔۔ مادی ہولی اور مالی و براہیں کا رخ منطق ہیں کہ کائنات ان نی کے فیم اس اور اسی بنیاد پرائی کے دلائل و براہیں کا رخ منطق ان کی خیص کے نتائج و ٹرات ہیں اور اسی بنیاد پرائی کے دلائل و براہیں کا رخ منطق وہ فیرائی ہیں کرتا ہے اور اور مناظر قدرت کے ساتھ گراتعلق نظر وہ فیرائی ہیں کرتا ہے اُن کا نوا ہیں فطرت اور مناظر قدرت کے ساتھ گراتعلق نظر برخ ور قدر دلائل ہیں کرتا ہے اُن کا نوا ہیں فطرت اور مناظر قدرت کے ساتھ گراتعلق نظر برخ ور قدر دلائل ہیں کرتا ہے اُن کا نوا ہیں فطرت اور مناظر قدرت کے ساتھ گراتعلق نظر برخ ور قدر دلائل ہیں کرتا ہے اُن کا نوا ہیں فطرت اور مناظر قدرت کے ساتھ گراتعلق نظر برخ اور فدر فدر کا بار بار یہ کہنا اور فار تھرون " اس کے لئے دوشن شہادت ہے۔ مداس کا بار بار یہ کہنا " افلا تعمون" اس کے لئے دوشن شہادت ہے۔ مداس کا بار بار یہ کہنا " افلا تعمون" اس کے لئے دوشن شہادت ہے۔ اور مناظر قدرت کے ساتھ گراتوں کی مدافل کے استرائی کو مدان ہیں۔ ان فلا تعمون " اس کی لئے دوشن شہادت ہے۔ اور مناظر قدرت کے ساتھ کر ان کا فلا تعمون " اس کی لئے دوشن شہادت ہے۔ ان فلا تعمون " اس کی لئے دوشن شہادت ہے۔

وصران، حواس اورعقل کے بعدوہ آگے ایک اور فذم بڑھانا ہے اور موامیت کی سخری منزل کی جائب راہنما ن کرتے ہوئے کہنا ہے کہ مرابت کے یہ ہرسم منازل باوجودانی وسعت صدود کے مادیات و محسوسات ہے آگے کچہ کہنے اور حکم کرنے سے در ما مذہ وعاجزیں اور نہیں بتلا سکتے کہ اس پردہ کے پیمچے کیا ہے لیکن وجودان ان کی فیطرت پکاریکا کرکم کہ ہے اور نہیں بتلا سکتے کہ اس پردہ کے پیمچے کیا ہے لیکن وجودان ان کی فیطرت پکاریکا کرکم کہ ہے کہ میری ہتی کی غرض وغایت کے بغیر معطل و بکار نہیں بنائی گئی اور یہ زمنی بلاست میداکر نے والے کے سامنے مسئول عند مونی جاہئے۔

وہ کہتا ہے میرے اس دعوی کی تصدیق کے لئے ادبان ملل کی تا ریخے ر رافت کرو كحب كأمنات بهت ولوديس تيركى وتاركى كابه عالم محقاكه خدائ واحدكى بني كاعقاد شركأ عقائدورسوم میں گم موکرے کیف ہوجیکا تقا۔ خداریتی کی جگد مظام ریستی نے لے لی تھی او خدا ادراس کے بندوں کاحقیقی علاقہ کم موگیا تفااور جاردانگ عالم کے سچے ہا دیوں کی مرا یددهٔ ضلالت میں متوریو حکی تقی اس وقت رعدوبرق کی طرح کڑک اور چک کرس سنے گر كردگان راه كورا و مرايت د كهلائى،كسف توحيرخالص كاسبن دم رايا اوركسف كائنات كالحقيقى رسنته فالق كائنات كے سائفہ جدا الو تفركا زادى فكركى راه كس نے سجعانى - اور شكرا المارية كونوحيد إلى كاسبق كس في ادد لاياً اورشرك كي معلَ سرودس توحيد كانغم كسفسايا؟ اولاً تا ریخ عالم بیای سے شہادت حال کروکہ حب تَمام کا کاتاتِ بوقلموں میں کمزور كونوى كما جاريا تفاء مظلوم برطالم غالب ونسلط تفاا ورعرب وعم اورايشيا ويورب، افرلقہ وامر کمیہ یا جہالت کی تارکی میں تدن سے ناآخنا زندگی سرکررہے تھے اور یا تزن کے نام برجور وطلم كاحكم ان متى اس وقت كس وازف روم وايران كولرزه برانزام كرك غلامون اور بیچاروں کے لئے آقائی اور چار کا رہیا کیا اور ماداتِ انسانی کا سبق سنا کرکس نے مظلوم اورمكي كوظلم وجرس خات دلاني؟ -

اورفلسفہ معانیات کے مصرے استفسار کروکہ جب روم وایران بلکہ ایشیار و پربیں ہرطوف تمدن کے نام سے عام برحالی اورفاقہ سنی بھیا ہوئی تھی اور دولت وٹروت سمٹ کرایک مخصوص طبقہ کی وراثت بن گئ تھی۔ جب کرورول ان ٹیکس کے نیچ دب ہوکر نان جی سے مخارج نے اور دولت بنای حکام اور درباری مصاحب کے درمیان چکر کھارہی تھی اس وقت زکوۃ ، حرمتِ سود، وراثن بھیے تقیم دولت کے قوانین نافذ کر کے کس نے یہ اعلان اس وقت زکوۃ ، حرمتِ سود، وراثن بھیے تقیم دولت کے قوانین نافذ کر کے کس نے یہ اعلان اس وقت زکوۃ ، حرمتِ سود، وراثن بھیے تقیم دولت کے قوانین نافذ کر کے کس نے یہ اعلان ایک درمیا ہے جب کہ الا میکون دولت بالا خلیاء مِنگرہ تاکہ دولت مالداروں کے درمیا ہی جکرنہ کھاتی رہے ہے ؟

اور پوچوساج اورمعاخرت کی قدیم تاریخ سے کہ جب انانی دنیا کاسٹ سٹم کی مضبوط
ریخیروں میں مکڑی ہوئی تھی اورجب انسان دوحصوں اچوت اورغیراجچوت میں
تقسیم تھا۔ جب عورت انسانی حقوق سے محروم تھی، جب غلام انسانی حقوق سے بیکار دبلی
تقا۔ جب بیوہ عورت ننگِ خاندان تھی، جب زندہ الڑکیاں درگور کی جاتی تھیں، جب عورت
ندم ب کے نام پرکنواری اور دیوداس بن کرمرد کی نفسانی خواہشات کی قربان گاہ پر بھینٹ بڑھائی
جاتی تھی اور جب مردہ شوم کے ساتھ زندہ سے ہو کرجیا ہے۔ ستعادی محروم کردی جاتی تھی اس و
جاتی تھی اور جب مردہ شوم کے ساتھ زندہ سے ہو کرجیا ہے۔ ستعادی محروم کردی جاتی تھی اس و
میں نے ان کو فنا کے گھاٹ آنار کر سماج اور معاشرہ میں مکسرانقلاب کردیا فی خواست محمول ہوایت محملائی اور
حیاتِ جاوداں دونوں گوشوں کے تاریک بردوں کوچاک کرکے کس فرشعلی ہوایت دکھلائی اور
حیاتِ جاوداں دونوں گوشوں کے تاریک بردوں کوچاک کرکے کس فرشعلی ہوایت دکھلائی اور
انوام عالم کی اقداد کوکس نے بدل ڈوالا ہوان سب باتوں کاحقیقی جواب، تاریخی اور سماجی جواب
اندی اور صرف ایک ہی ہوسکتا ہے دینی وہ یہ کہ بین الہدی " ہے جس کا دومرانام" الکتاب " ب

مرائن المرائن المرائن

کون ہیں جانتا کہ ایک بچہاپی پیداکش کے وقت صددرجہ مزورا وربے بس مخلوق کی طرح ہوتا ہے نے وہیم وعل سے کام لے سکتا ہے اور نے فکر و کاوٹن سے ، اس کی توبی حالت ہوتی ہے ۔

اس کے بعدوالدین یا دوسرے کفیل اس کی مددکرتے اور تربیت و نادیب کے ذرائعیہ
اس کے شعور و و حبران کو ترقی دیتے ہیں اور غلط دا ہوں سے معفوظ کرکے سیحے راہ پرلگا تے ہیں
پھر جب قوئی بدنی وعلی میں قوت واستعداد نشوونما پاتی ہی اور اب سن رشد و ملبوغ آجا تا ہے
تواس وقت بینے عقل کی داہنائی کام دیتی ہے اور بہ تفاوت درجات عقل ہی اس کی رہنائی
کرتی ہے اور جس طرح قوت جبم دبدن کی نشوونما کی صود سن رشد پر بہنج کرکا ال ہوجاتی ہیں
اسی طرح اس کے شخصی قوائے مدرکہ وعلمیہ عقل کی کار فرمائی پر پہنچ کرنشوونما کے صرکما ل
اسی طرح اس کے شخصی قوائے مدرکہ وعلمیہ عقل کی کار فرمائی پر پہنچ کرنشوونما کے صرکما ل
تک منتہی سوتے ہیں۔

بس میں طرح تفی قری برنی وقوی مررکہ ہت استاور بہ تدریج نشوونما با کرویکال کے درجا کہ بہنچ جاتے ہیں اسی طرح انسان کی جاعتی زنرگی ہی بچپن، سن شعور اور سن کمال کے درجا کہ بہتے جائے ہانسان کی جائے زنرگی ہی بچپن، سن شعور اور سن کمال کے درجا کہ است ہیں گذرتا ہے کہ وہ اجماعی صروریات اوراس کے شکون و تطورات سے ناوافق ہوتا ہے وہ نہیں وہ بہیں جانا کہ جاعت کے کیا مقاصد عالیہ ہیں اور کیا ان کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ وہ نہیں سمجرسکا کہ نظام اجماعی کی طرح شلم ہوتا اور کا کنا تب ان کی والیک سلک میں شملک کرتا ہے ملکہ ساتھ روابط و حاجات کو محسوس اور مشاہرہ میں خرور ایک دوسرے کے ساتھ روابط و حاجات کو محسوس اور مشاہرہ کرتے ہوئے اسی وائر وہیں محدود رہتا ہے اس دور کے بعد حواد ہو عالم، تطورات زمانہ اور کو ناتے میں مشوون ایک آغرش میں ترمیت دیتے اور چائی اجماعی ہیں نشوون ایا نے کی عالم س کو والدین کی طرح انی آغرش میں ترمیت دیتے اور چائی اجماعی ہیں نشوون ایا نے کی عالم س کو والدین کی طرح انی آغرش میں ترمیت دیتے اور چائی اجماعی ہیں نشوون ایا نے کی

استعدادکوقوی سے قوی تربناتے رہنے ہیں حتی کہ وہ اس نشو وارتقاکے ذریعہ اس زنرگی کے مدیمال تک پہنچ جاتا ہے اوراجماعی جات کے اعلیٰ مقاصد احن مطالب اوراکمل معانی کا حال بن جاتا ہے اوران ہی درجری، دورصرمی کوتاریخی اصطلاح میں دور مجری، دورصرمی دور نجاری اوردور کہر بائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

پرجر طرح عالم مادیات کای نظام اجتماعی به تدریخ ترقی کرتا ہوا حدکمال تک بہنچا کے علی مورا راس کے عالم روحانیات میں مجانب ان کا یہ حال ہے کہ جب عقل کے ماورا راس کی عقل وخرد کا کی عقل نظر کرتی ہے توایک عرصہ تک وہ اسی دائرہ میں محدود رہاہے اوراس کی عقل وخرد کا ماحول جو خیالات، جذبات، شہوات سے گھرا ہوا ہے، البیات وروحانیات کے فہم میں ایک بچہ کی مان دنظ آ تاہے۔ بی بیماحول اس کو ایک عرصہ تک تواس میدان سے بے شعور و بریگانہ رکھتا ہے اور کھی آ تہ ہے۔ بی بیماحول اس کو ایک عرصہ تک تواس میدان سے بے شعور و بریگانہ آتا ہے اور کھی الم علوی کے سامنے سر بچودد کھائی دیتا ہے۔ تب عنا بیتِ مذاوندی اور وحمتِ آتا ہے اور کھی عالم علوی کے سامنے سر بچودد کھائی دیتا ہے۔ تب عنا بیتِ مذاوندی اور وحمتِ اور خوالات وا دیا م سے بالاتر ہوا ہیت و موسات کے درک وات دراک کے لئے عقل سے زوادہ والی مذہب کی اصطلاح میں وی والہام سے وہ آگران ان کو اذعالی کی اور بھینے بخارے درمیان اسیاز اور بھینے بخارے منا ہر بہت کی حقیقت کوعواں کرتی اور حیتیت و منظم کے درمیان اسیاز بیدا کرکے پرستار حقیقت بناتی ہے۔ وربیان اسیاز بیدا کے کہ بھیات کے میان کی کرتے تو تو تیت بناتی ہے۔

چانچانبیارورسلی تایخ مرایت اسی حقیقت نمائی کا ایک غیرفانی سلسله ب جو کائنات ان نے روحانی نشوونما کا کفیل اورضامن ب اورقرآن عزیز اس سلسلی غیرمتبرل وغیرمتحون دستا ویزیرایت ب جورش دنباتک این بایاب کمالات اورغیرمودوافادات کی دربعید الهدی من کروانهائی کرتا رہے گا تا آنکه عالم انسانی کی جات اجماعی میں وہ روشن دوربعی آجائے جبکہ کوئی سوسائی ، ساج کا کوئی گوشہ اور فاؤن کا کوئی نقطم اس مرکزو محور

سے نام رنہ رہ سک

انحمل ہدایت کے تاہم مرات ودرجات اور معانی ومطالب کے بیش نظر بلاشیقرآن ہوایت کائل اور مُرکی ہے اور اسی لئے آیاتِ قرآنی میں جگہ جگہ اس کے اِس وصف عالی کو درجایا اور یا دولایا گیا ہے تاکہ اس کا یہ وصف کا ٹل ایک لمحہ کے لئے بھی ہماری نگا ہوں سے اوجھ بل نہوسکے ۔ خیائی سورہ بقرہ ، آل عمان ، انعام ، نسار ، ما مُرہ ، اعراف ، نظم ، نقان ، تو بہ خل ، نحل ، اسرائیل ، قصص ، محمد ، نجم ، جن ، کہف میں اس حقیقت کو اعراز بیان کے مختلف طریقوں سے واضح کیا گیا ہے ۔

فرر ا قرآن الکتاب اور الهدی ہے۔ اس تفصیل بحث کے بعد قرآن حمیہ ہی دعوی کرنا ہی کہ فوہ اور سے بینی واضح اور روشن ہے جس کے معانی ہیں گجلک ندمطالب میں اغلاق ہجی کے اعجاز میں خفار نہ وضاحتِ احکام میں پیچپرگی، وہ جس طرح نظم وانسجام ہیں بیغل وغش نور علی نور ہے۔ اسی طرح اواد مطالب ومعانی میں بھی روشن وردختاں ہے، اس کے دعاوی کی سادگی، دلائل کی شکفتگی، اوامرونوایی کی وضاحت، وعدوو عید کی فخامت عرض ہرگوشتہان نور ہی نور ہے جو تاریک ہے کوسوں دورا ورظلمت کے خلاف منطع و منصور ہے اس کی تعلیم کی ورث ان فی تاریک سے کوسوں دورا ورظلمت کے خلاف منطع و منصور ہے اس کی تعلیم کی ورث ان فی تاریک سے کوسوں دورا ورظلمت کے خلاف منطع و منصور ہے اس کی تعلیم کی ورث ان ورت اور کی طرح ہے ہوں کو اس طرح غور فرما ہے۔

يات برمال سلمات يس ب كرير قدرت في انسان كي المربعارت كي قوت ودميت فرائ ك لكن م شب وروز به شامره كرتيم بي كه اكريقول حافظ شياز سانت اريك بم موج گرد آب چنی مائل \_ كانظرام منهوا ورتاريكي توبرتوج ارست جماني موتواس وقت مشخص يهكهنا نظرا ماب كداس قدرا نرصيل كهاخ كواعة نظرتهي الماليكن حب كونى سائل يدريا كرنيشي كدانان كاندو جكر بعيارت كي قوت ودبعيت ب اورده تلف مي نبس موتى توايسا كيون بوتاب ، تب آپ يواب دين بي كه بلاشه نه آنكوكا نصور اورنه آنكه كي بيناني كا بلكة قانونِ قدرت اورناموس فطرت كايرفيصله ب كدانسان ك اندر ود بعيت شره فوتِ بصار ماحول كانرات ظلمت أس درجمتان وكي بكرصحت بصارت كم اوجوداس وقت تك كام كرف اوراني افا ديت كامظامره كرف سمعزورب جب تك بامرس كوتى روشنى اعانت وردند كرياب خواه وه روشى ديئ اورج اغ كى بهوياشم كافورى كى ، مرىكين كى بو پاگیس کی اور پائجلی کے قبقے کی یا تناروں اور ما تباب و آفتاب کی ہواُن میں سے مبی قوت و وسعت کی روشنی ہو گی انسان کے اندر کی قوتِ بصارت اسی وسعت کے ساتھ اپنی ضرمت انجام دے گی ۔

ر بانی آ سُزه)

## حضرت شاه کیم انٹر دہاوی گ کتوبات کے بینیں

ازجاب رونسرطين احرصاحب نظامي ايم ك

آج سے تقریباً ڈھائی سوسال پہلے کا ذکرہے کہ دہتی میں ایک نہایت عظیم المرتبت بزرگ حضرت شاہ کلیم النہ چنتی رہتے تھے۔ شاہ جہاں آباد، با زارہانم میں ان کی خانقا ہی ۔خانقاہ کیا تھی، علم ومعرفت کا سرچیم تھی۔ نہزاروں تشنگا نِ معرفت اپنی روحانی پیاس بجانے کے لئے آتے تھے۔ شایقین علم وفضل ان کے حلفہ تلا مذہ میں شامل ہونا باعث فخر ومبا ہات تصور کرتے تھے۔ آزاد ملکرامی نے لکھا ہے۔

امراو نقراطقه اعتقاد درگوش داشتند و به مطالب دینی و دنیوی کامیابی اندوختند" شاه صاحب کے علمی اور روحانی دونوں مراتب نهایت بلند تھے ۔ لوگ ان کی بڑگین اوراحترام کرتے تھے مصنف مانزالکرام کابیان ہے یہ درعلوم عقلی ونقلی پابیہ بلندودر حقایق و معارف رنته ارجمند داشت ﷺ

شاہ صاحب کے اسلاف معاری کا پیشہ کرتے تھے لمیکن خوداُن کو تغیول آزاد انتعالیٰ نے دلوں کی معاری کے لئے مخصوص کیا تھا " تع

شاہ صاحب نے رشد و ہوایت کی شمع ایسے زمان ہیں روشن کی حب کہ ہندوتان کے ملان ایک نہایت نازک دورے گزرہے تھے۔ سلطنتِ مغلبہ کاآفتاب غروب ہواچا ہتا تھا۔

سله بافرالکرام م مهر سته وسته انیناً مسهر

معاشرہ پرانحطاطی رنگ جھارہاتھا۔ زنرگی سکردفام" میں تبدیل ہوری تھی۔ بیخص ایک گونہ بے خودی کے عالم میں مست وخواب تھا۔ دلی کی عظمت روز بروز گھٹ رہی تھی۔ صوبول بن ابیا اورخود مختاریاں قائم ہوری تھیں۔ مربٹوں کا سیلاب طوفانِ بلاخیز کی طرح امنڈ تا چلا آرہا تھا مسلما نوں کا جاہ و و و و الل جواب دے رہا تھا۔ مذہب کی روح ختم ہوگی تھی۔ اورا گرکچہ باتی رہ گیا تھا تو او ہام کا تارو پود۔ شاہ صاحب نے تنزل اور انحطاط کے اس دور میں اجبار ملت اورا علایہ کمت الی تھا تھے ایک میں ایک خاص اجمیت رکھتی ہیں۔ وہ حالا کمت الی نام اعدت کو بھی این وہ اسلامی مند کی تاریخ میں ایک خاص اجمیت رکھتی ہیں۔ وہ حالا کی نام اعدت کو بی این ایک خاص الی برات تھے اور رہا رہے اور کیا رکھا دکر کہتے تھے لیکن جمت نہ ہارت تھے اور رکھا رہے اور کیا در کہتے تھے لیکن جمت نہ ہارت تھے اور رکھا رہ کہتے تھے لیکن جمت نہ ہارت تھے اور رکھا رہ کہتے تھے لیکن جمت نہ ہارت تھے اور رکھا در کہتے تھے یہ دراعلائے کا تا الی باشد و جان و مال خوص فرایں کا رکھنیں۔ ا

ناه صاحب کی تبلیغی ساعی کابتدان کے مکتوبات سے جلتا ہے لیکن افسوس ہے اس حیثیت سے ان کے مکتوبات کا اب تک مطالعہ نہیں کیا گیا اور یہ ہی وجہ ہے کہ نتا ہ صاحب کی تبلیغی مساعی سے لوگ پوری طرح واقعت نہیں ہیں۔ اس مضمون میں نتا ہ صاحب کی تبلیغی کوششوں اوران کی زنرگ کے مختلف بہلوؤں بران کے مکتوبات کی روشنی ہیں بحث کی جائے گی۔

مخصوالات من شاه کلیم الله صاحب ۱۲۸ جادی النانی سنته مطابق سفاله و کوپدا موت سے و و ایک مکتوب میں فرات میں میں ایک مکتوب میں فرات میں یہ است و جہارم جادی النانی مولد فقیر است و تاریخ تولد فقیر غنی است و در ایا بیاد میں ایک میں است و در ایا بیاد کا بیاد کا در ایا بیاد کا در ایا بیاد کا بیاد کا در ایا بیاد کا در ایا بیاد کا بیاد کا در ایا بیاد کا بیاد کا

علوم ظاہری کی مکیل دہلی میں فرائی اس کے بعدعا زم جے ہوئے سرینہ منورہ میں حضرت شیخ کی سرتی من سال میں مناز ہوئے کہ فورا کی سال میں مناز ہوئے کہ فورا ان کے صلحہ میں میں مناز ہوئے کہ کو میں مناز ہوئے کہ کو میں مناز ہوئے کہ کی عرصہ قیام کے بعد شاہ ملیم المترصاحب دہلی والیس تشریف کا

سله میرے پیش نظر ناه حمد کے مکتوبات کے تین نسخ میں ایک قلمی دومطبوعہ فلمی پوسند کتاب درج نہیں ، ایک نسخه مطبع یوسنی دبلی ساتھ مل کا اس مضمون میں جس جگہ میں نے صفحات کے مطبع یوسنی دبلی ساتھ میں میں میں ایک میں میں میں میں دومور الذکر نسخہ میں - مکتوب ۲۱ م ۲۷ م ۲۰ سک مکتوب ۱۲۵ م ۹۳ م

اوربازارخانم بین ابنامکن بنایا اورسلسلهٔ درس وتدربی شروع کردیا دفته رفته امراو فقرار سب آپ کے گرویدہ ہوگئے اورآب کے درس میں شرکی ہونے لگے۔

شاه صاحب کوتوکل اور قناعت کی بے پناه دولت بلی تھی۔ وہ عسرت اور تنگی میں دن گذارتے تھے لیکن کسی کے سامنے درستِ سوال دراز کرنا توکیا معنی امراء وسلاطین کی نزر ہی اور جاگرزا ہے تک قبول نذکرتے تھے ہے تکملہ سرالا ولیا "کا بیان ہے کہ شنج کی ملکیت میں نے دے کے کل ایک ویل می کا ماہوار کرا ہے جا آتا تھا۔ شنج اسی سے گذرا وقات کرتے تھے مرما ہوا ر پر ایک مکان کرا یہ پر بے دکھا تھا اور ماتی دورو ہے میں پررے گھر کا خرج چلاتے تھے " کے

بعض مرتبه ایسانهی بواکد قعط یاد مگرغیر عمولی حالات کے باعث اس مخصری آمدنی میں گذراوقا نه سوسکی اور وه قرض دار بوگئے - ایک مکتوب میں شاہ نظام الدین آورنگ آبادی کو لکھتے ہیں: -دریب سالها کداز تنگی باراں صورتِ نخط دریں ملک شدہ بود - وباند دہ نفر سوار حہان

گذران می شدگاه بیگام قرض داری شرم " (م ۱۰ م ۲۱)

لین اس کے باوج دشاہ صاحب نے کئی بادشاہ سے کچے قبول نہیں کیا۔ ان کی شانِ ہتغنا اور خودداری کئی کے آگے دستِ سوال دراز کرنے کی اجازت ند دی تقی ان کے سلسلہ کے کئی بزرگ نے اسے روانہ رکھا تھا۔ فرخ سے نے بہت کوسٹش کی شاہ صاحب کو بہت المال سے مجھ دریا جائے لیکن اصوں نے ہربارانکا رکر دیا یہ تکملے سیر الاولیا" میں لکھا ہے۔

مبادشاہ فرخ سیر بار با اکا ح نمودکر حضرت بادشاہ فرخ سیر فی ار باامر ارکیا کہ حضرت بیت المال چیزے قبول فرمانیدا بناں سے مجھ قبول فرالیں جواب دیا کہ حرورت نہیں ہوا بداد مرکد ما جواب داد مرکد احتجاب نے دہنے کے لئے کہ مولی از بہر زول در معرض افتر فرمود ند ایک حیل بی قبول کر لیعے ارشاد موال اس کی

سله « ذکرالاصفیا» معروت به کمکسرالا دلیار مصنف خواجه کل محراحد بوری ۱۵ ۱۸ م مطبوع مطبع رصوی دبی ستاسیار

شاہ صاحب نہایت حکیم الطبع اور خوش مزاج انساین سمے جب کوئی شخص جس کو ان کی ناراصکی کا خیال ہونا معذرت کا خط لکھنا تواس انداز میں جواب دیتے کہ موس کے اس شعر کی جیتی جاگئ تصویر بین جاتے ہے

نارسائی سے دم رکے توریک سیں کسی سے خفا بہیں ہوتا وہ دشمنوں اور مخالعنوں سے مجی کھی نالاض نہ ہوتے تھے۔ ملکہ حضرت محبوب کہی کی طرح یہ اشعار اُن کی زبان میر سہتے تھے ۔۔

مرکه مارا ریخه دار دراختش سیار مارد مرکه مارا یا رینودایز داورا یا ریا د می که مارا یا رینودایز داورا یا ریا د می مرکه خارب مرکه خارب برگه خارب مرکه خارب برگه خارب مرکه خارب مرکه خارب مرکب خارب خاصل که امراض لای موگفت ایک خطیس مرکه خاصل که امراض لای موگفت ایک خطیس

جِ تَعْرِيبًا ٨٤، ٥٩ مَال كي عَرِسِ لَكُما كَياكُ فَرَاتَ مِي -

له بدرکوشابرشاه صاحب نے ایک توبی قبول فرالی تی ایک مکتوب بن نظام الدین صاحب کو لکتے ہیں۔ مشاہ منیارالدین برائے فقراز بادشاہ حوبی یک بزارود و درعہ بازار خانم کمشش است بریک ایوان ددو مجرو ویک چاہ دیک جاج گرفتند " ص المص ۲۸

عده حفرت فَيْح نظام الدين اولياً رم كي زبان مبارك برمي اين دشمنوں كے لئے يہى اشعار آنے تھے الاحظام م سيرالاوليا- ازمير خورد-ص ٢٠٠ (اردو- لا بور)

سه اس مگوب مین گفت مین امروز بنم شرح دی الثانی آست دسال عربختاد و مشت است - چارده یا پانزده روز باتی است که شروع سال بنم خوا برشد م ۱۲۵ س ۹ دشاه صحد نه ۱۸ سال کی عربایی -

منآ زارنقرس ووجع المفاصل با فراط شده نقرس ادر گشیای تکلیف حدکو پینچ گئی ہو، بایاں كەرسىن چپ وزانوئے بائے ماست ہردو اہتما درسيرھ پاؤں كا مكشنا اور وزوں يرسوم پاله سيده اندوچ اواه است كه صاحب موئيس. چاره ميز س و بتر پرام وامون فراشم دری معزلنگ نگال باستعات ان دنون می مجعن لوگول کی مردسے منگراآ ا چنرے ازاندروں بخانہ میتوانم رفت سنگڑ آنا گھرسے باہر جاسکتا ہوں۔ نمازتیم ناز تبیم نشسته ی خوانم " (م ۱۵ م ۱۹ م ۹۳ سے میکی ریا ما ایول ا

لكن ان كاليف كي اوجود اعلار كلمة الحق من معروف رفي اسى حالت مين وه الين خليفة نظام الدین اورنگ آبادی کوخطوط لکھتے تھاور ضروری ہدایات دیتے تھے۔

شاہ صاحب نے ۲۲ ربیج الاول علال کے کووصال فرمایا جامع مجد اور قلعہ کے درمان آب كامزار بإنوارب عظام مرود فان النعارت تاريخ وفات كالى ب م

كليما منترحوإز فضئ الهى زدنيا تشد تخلدِ جا وداني روتاً رخِيت بهرسال وصلش برآمير مدعاازوے چوخوا ني کے موسی ٹانی کاشف ریں ۔ دگر عرفا <sup>۱۱۸</sup> موسی ٹانی کلیم الله حیثتی المبارک میگوتر حیل اس شیخ زمانی

تصانیت ا شاہ کمیم اللہ صاحب بڑے بارے بزرگ ہونے کے ساتھ بڑے جیدعا لم بی نھے انھو نے تصانیف کاایک بیش بہا ذخرہ حیوڑا ہے جن سے اُن کے تبحظمی کا اندازہ موالے کالم یاک کی نہایت اعلیٰ تفسیر اصفوں نے عربی زبان میں مکھی اس کے علاوہ تصویت برمختلف کما ہیں سپر دِقلم فرمام

ے " درمایت خلق النّرواعلام کلمته النّرتادم والپیس کوسٹش بکیغ بکاربرد منر" مولوی محرقاسم کلیمی مرتب مکتوبات ص۲ سکه آزاد ملگرامی نے سنہ وفات سلمالیم لکھا ہے۔ خزینہ الاصغیا (مبلداول ص ۴۹) میں ۱۳۲۴ مے

محمرقاسم كليى في ديباج مكتوبات بيس مسكاله مي ديا ب-

مثلاً عشرة كالمد، سوارات بيل، كثكول ، مرقع شاه صاحب في ايك كتاب روِروافض معن تصنيف فرائي فقي -

شاه صاحب کی ان تمام تصانیف میں کشکولِ کلیمی کوسب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حال معنی کی مسب سے نیادہ شہرت اور مقبولیت حال ہوئی صوفیا بر شاخرین اسے اپنا " دستورالعل " سمجتے تھے۔ خود شاہ صاحب نے کشکول کے شروع میں فرایا ہے۔

و بدایک ایساکسکول ہے جس کے نوالے لطیفہ ربانی کوطا قت بختے ہیں نفسِ ناطقہ کو قوت دیتے ہیں نفسِ ناطقہ کو قوت دیتے ہیں اور مجازی اسلام کے پیکریس ایمان ختی کی روح میونکدیتے ہیں طبیعیت کے مردہ لوگر آپ کوابری نزمرگی عطافہ اتنے ہیں اور خواہشاتِ نفسانی کے بیاروں کورجانی شفادتی ہیں اور خواہشاتِ نفسانی کے بیاروں کورجانی شفادتی ہیں۔

شاہ صاحبؓ کے مکتوبات سے معلوم ہوتاہے کہ وہ اپنے فاص مربدین کو اصلاح نفس اور روحانی ترقی کے لئے کشکول کے مطالعہ کی ہولیت فرماتے تھے ایک مکتوب میں ککھتے ہیں:۔

وشاصبت ما درما فقد اندر دوكشكوك ومرقع آنجاموجود اندم طالب راموافق

حوصله آن به نیابت ذکرے وشغلے بفرمانید عرص ۱۲۹ ص۹۹)

ان نصانیف کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنے مکتوبات بھی حجود ہے ہیں جن کا مجوعہ و کمتوبات کی حجود ہے ہیں۔ ان میں مولیک کی اعتبارے ہائیت اہم ہیں۔ ان میں اگرایک طوف شاہ صاحب کی جیتی جاگئ تصویر ہارے سامنے آجاتی ہے تورویری طوف ان کی تبلیغی کوششوں کا پورانقشہ ہاری آنکھوں کے سامنے کھی جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی اعلار کلمۃ الحق تبلیغی کوششوں کا پورانقشہ ہاری آنکھوں کے سامنے کھی جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی اعلار کلمۃ الحق کے لئے پر خلوص حدوجہ د چشتے سلسلہ کی ترتی کے لئے ان تھک کوشش انظر ہوں اور عوام میں وحانی تعلیم و تربیت کے لئے سی بلیغ ۔ ان سب کا انداز و اان ہی کمتوبات سے ہوتا ہے۔

تعدادیں کل مکتوبات ۱۳۲ ہیں۔ یہ سب اپنے مرمروں کے نام مختلف اوقات میں لکھے گئے ہیں۔ سوسے زیادہ خطوط شاہ صاحب نے اپنے ایک عزیز مرمد شیخ نظام الدین اورنگ آبادی

سله يتكمله سرالاوليا رص ١٨ - سكه كشلول كليي - ص٧-مطبع مجبا في سي ١٩٠٠

دكن بهيم بي- باقى خطوط مولانا محد، ديارام، عبدالرسنيد دغيره كنام بي - شيخ نظام الدين صاد كنام جو مكتوبات لكم كنت بي وه نبستا زياده صاف اور مفصل بي اور ضيعت بين تام مجوعه كى حان بي حوكا اگران كر حان بي نظام الدين صاحب كنام بي اس كند جان بوگا اگران كر متعلق مي بيال كيد عرض كر ديا جائ -

شِيخ نظام الدين اورنگآبادي شيخ نظام الدين اورنگ ابادي، شاه کليم المنرصاحب كعزيزين مرمدا ورخلیفہ راسین تھے۔ان کے وطن کے متعلق معلوم نہیں تکملہ سیراللولیا ، خزینہ الاصفیا اور مناقب فخریدیں یہ لکھا ہے کہان کا وطن پورب میں نفا۔ وہاں سے علوم ظاہری کی تصیل کیمیل ك الله بعلى بعلى المعاتب المعاب كربهاى ارجب شخ نظام الدين، شاه ساحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو محفل سماع منعقد ہورہی تھی۔ شاہ صاحب کا دستور مضاکہ سماع کے وقت مکان کے دروازے بندکرادیتے سے اور عرکبی ناآٹنا شخص کو انزرآنے کی اجازت نہیں دى جاتى تى - شيخ نظام الدين في دروازه بردسك دى - شاه كليم المرصاحب في وازس كراك مرمدِکواشاره کیاکه مابهرحاکردیکھے۔مربینےایک غیرتنعارف تخص کو دروازه پرکھڑاد بچھا نو نام دریا اورا كرشيخ سے عرض كى كدايك بيكان شخص ، كدا صوريت نظام الدين نامى طالب ملاقات ب شخف نام سنة بى فوراطكم ديا كمجلدى ساس كوانررك أو-مربيون كويس كرجرت ہوئی کہ شیخ نے کیوں ایک ناآنشنا اور سگانہ شخص کوساع کے وقت اندرآنے کی اجازت دی، لَيْن شَيْحَ نَهُ وَلَا يَهُم كُمُوان كَيْسِلُ كِدِي " از يشخص ذمام نامى وسے بوئے اشتاقى مى آمدى غربسيت " ادرتین نظام الدین سے نہایت خلوص اور محبت سے ۔ اوران کی ظاہری تعلیم وتربیت کی ومسدارى قبول فرما لى ـ

عصمتک شیخ نظام الدین، شاه صاحب کی خدمت با برکت میں رہے اور علوم ظاہری میں دسکا مطل کرنے کا رہے ہے۔ ایک دن شاہ کلیم المنہ صاحب محل سے استے اور فرش کے کنارے برکت شخ نظام الدین کی شخ نظام الدین کی شخ نظام الدین کی ا

بدادابهت ببندآئی اور کمال مجت سے اُن کی طوف دیکید کر بوچیا یہ نظام الدین توہارے پاس علوم ظاہری مصل کرنے آیا ہے یا فوائد باطنی مصل کرنے جوزیادہ اچھ اور بہتر ہیں "۔ شخ نظام الدین نے فوراً جواب دیا سے

سپردم بتو ماینخولمیش را تودانی حاب کم دبیش را شاه صاحب کو بیش را شاه صاحب کو بیش مین خول پیش برزشخ یمی مرنی کی ده بیشن گوئی یادآگی جس میل خول نے فرمایا سفا کدایک شخص ایسے موقع بریش مربیطے گا وہ ہماری نسبت کا مالک ہوگا اُس سے سلسلیم بیشتیہ کوب صرترتی ہوگی ۔ شاہ صاحب سمجھ کے کہ ع

اوراس وفت سان برخاص المقات اوراؤج فرمان کید ان کی تعلیم فررمیت بین خاص دلیجی کا اظهار کیا جب بنعلیم و ترمیت بین خاص الحجی کا اظهار کیا جب بخلیم و ترمیت کا سلسلختم به اتوشاه صاحب نے ان کودکن روانه فرمادیا - به اورنگ زیب عالمگر کے عبر حکومت کا آخری زمانه کا جنوب کی طرف منتقل به و کی اضاح ایر خاص منابی خاندان ، فوج کا بیش ترحصه سب دکن میں پہنچ چکا تھا۔ شالی مندون کی اسمیت نسبتاً کم مورکی نفی - د بلی - آگره - البور سب ابنی عظمت بین کوخیر ماد کم بینی کو بیم است کا مرکز ایس بند بر الحق اسلامی بندی تاریخ کا به بهت ما دار من مراس از و ما مان نالول میں بند بر الحق اسلامی بندی تاریخ کا به بهت مازک و فت نظام الدین کو میلی میں دواند فرمایا خودایک مکتوب میں شیخ نظام الدین کو ملتے میں ۔ واصلاح کے کام کے لئے در اور این میں دواند فرمایا خودایک مکتوب میں شیخ نظام الدین کو میکھ میں ۔ واصلاح کے کام کے لئے در اور این میں دواند کر کی دور ایک کی دور میں شیخ نظام الدین کو میکھ میں ۔

م تم کواندرتها کی فید دکن کی ولا بیت عطافرائی سے تم یکام پور عطور پرانجام دو سی فیاس پیلے تم کو تکھا تفاکد لٹکر میں جاؤ ۔ لیکن اب یحم ہے کہ جہاں کہیں ہوا علائے کلمتا اللہ بس مصروف رمو، اورا بنے جان ومال کواس میں ہی صرف کردو " ( ۲۲ ص ۲۲)

مكنوبان كرمطالعه سعلوم بوتاب كدشيخ نظام الدين تشكرشا بى كيمراه دكن كف تصاور كجرع صر

له انرعالمگری ص۳۸۳ -

دکن میں اُن کی نقل وحرکت الشکرے ساتھ ہوتی رہی-ان کے خطوط الشکر لیل کے ذریع آتے جاتے تھے اور ٹابیراسی وجہ سے شاہ صاحب نے ایک مکتوب میں تاکید کی تھی کے وہ دکن کے حالات بڑی احتیادا سے لکھاکریں۔ رم اہ ص مرہم)

كمتوات مي جكه جكه الشكركا وكرملتاب مثلاً

١١) م ازابتدائي من شا درلنكر مادشاي كما الريخ حال معن بشت ماه گذشته باشد

دوكابت رسيده" (م اول س)

(٢) ووالشكرات كرشام ستيداك شفيدوى شودكم عتقلات رفض مبايت رائج است (م مص١١)

(٣) قبل اذیری نوشتم که به لشکر برویداکنول این امراست برجا باستید دراعلات

کلمة الحق باستيد (م ۲۱، ص ۲۲)

دم، "كتوبشاازنشكررسيد" (مام، ص ٢٣)

ره ) شاه صیار الدین بمراه لشکر الله شاه به تمرکا نورفته اند وشاه امراه ندلشکر را تخوا مندگذا

والله يحق الحق وهوي كالسبيل والمه متم فورة ولوكرة المتركون ببرطن برك

شاور شكرموجب رحمت على عبادانشراست ي (م٣٣) من ٣٥)

(۲) حکم آل است که درلشکرخدمت گاری طالب علمان حق نمائیدوایی معادت خودشمارید وجهدکنید تامردم بسیا داز حضیعن غفلت بزادئیم وفت بطفیل شارمند (م ۲۰ ص ۵۲)

چنا کی شنے نظام الدین کے اپنے ہروم شدکے زیر ہرایت عرصہ تک دکن کے اشکر ہوں ہیں ا تبلیغ واصلاح کا کام کیا۔ان کی کوششیں اس بارے میں بہت کامیاب تابت ہو کیں۔ لٹکر کے لوگ

ان ك كرويده بوف ك يخود شاكليم الله صاحب ايك مكتوب بين فرمات بين: -

وديرمعلوم شركه ازلتكرده حوان بسيارا ندضع شامحظوظ ودندوتعظيم انتزاق شامي رند

الله اخصار کے مرنظ اور مکتوبات جن سے شاہ صاحب کا اشکر سے نعلی ظاہر ہوتا ہے بہاں نقل نہیں کئے گئے مثلاً م ۲۰ م ۲۰ م ۲۰ م ۵ وغیرہ -

معلوم شدكه كمال دشد شناخة اندا (م١١٠ ص٢٢)

وكنيس شاه نظام الدين صاحب مختلف مقامات براقامت گرب رب مكتوب (۵۸ ، صهم) سے معلم موات كري رب مكتوب (۵۸ ، صهم) سے معلم موات خط كه بعدار سربیجا بور ارشوال مرقوم بود رمین (صهم)

مکتوبات کلیمی سے پہ چلتا ہے کہ جب آپ دہائی ہے دکن روان ہوئے توربان پور بھی کچے عرصہ قیام فرایا، ایک مکتوب ہیں شاہ صاحب لکھتے ہیں ،۔

مانداند دری دور ادربران بورخ بیهااست وطن اختیار بکنیداما برلب آب اگرچه صحرابا شرانشاراند المارت المران المرفت "درم ۲۵، ۲۵)

بران بورکی الریخی اور عفرافیائی امیت کے میٹی نظراس کو وطن بنانے کا متورہ دیتے میں :۔

"برائة توطن شربران بوردر جميع خوبها است خوب ست بم گذرمردم مندوستان ويم كذر

مردم دكهن ويم كذر عجاج بيت الحام واكثر درونيال دين تبرلودندا اتكيه برلب

آب اختياركنندوا زنظام بره نام بندا (م ١٧، ص٥٥)

ليكن بقضائه المى بربان ورستقرنه بن مكااوراب اورنگ آباد بهني و برومر شرف خطا كهمار

وخواجه عبداللطبف نے لکھا تحاکر شا ونظام الدین جواورنگ باد جا گئے میں لیکن نہارے خط

المامي معلوم بواكدامي جلدمغرنين مونى ب" (م ١٥٥ ممم)

آخرکا را درنگ آبادی مین فیام فرمالیا اورر شرد مهایت کی ده شمع روش کی جس سے گردشاه وگلا پرواندوارشار بوت - اگرایک مواف عوام کاان کی فائقاه بسیجم نماتودوسری طرف نواب غازی الدین بهاک اور نظام الملک آصف جاه اول ان کی ضرمت میں مدید عفیدت و نیاز بیش کرتے نہے۔

ا بربان پورک ناریخی حالات کے لئے طاحظہ و مخزن اگست من ایم معنون مولانا سعیدا جد مندون مولانا سعیدا جد مارم وی - (م ۳۲۳ - ۲۸)

مند شخ نظام الدین صاحب قرم الله میں بقام اور آب آباد وصال فرمایا ویں آپ کا مزار برانوار ہے ب سے منام اور آباد میں نظام الدین را زصد مزا رمر میززیادہ بود واکثر مرمد النسس سعه مناحب حال والی کمال اندا میکم الدین الاولیا ص ۹۲۔

(١) و جان ومال خود را صرف إين كاركنيد و مرام ، ص ٢١)

(۲) فيض دني ددنيوى معالم رسانتروم معلاوت وميش خود ما فدائ آن بندگان بايركرد (مه، م، ۲)

ان کی حساس دوح اسلام کومبندستان میں انتہائی ترقی بذیرد کیمنا جا ہی تھی۔ ان کا احساسِ المی اسلام کا پیغام مرکان تک پہنچانے کے لئے مصنطرب تھا۔ بارباد مرمدِد ں سے ہتے ہیں م در اس کوشیدکہ صودتِ اسلام وسیع گرد دوؤاکرین کمشر (م ۱۰) م ۲۰)

وه خطوطیس اوربایس مجی ملحقه بی ایکن جی کوباربارد حرات بین وه یہ ہے دا بہ بجال دراعلائے کلمتالی کومشیدوازم شرق تامغرب مهاسلام تقیقی برکینید" (م ۲ مس ۱۱) (۲) متوجه اعلار کلمة الحق باشند دانله متم نورة ولوکر هالکفرون" (م ۸۰ مس ۹۲)

ان کے قلب مضطری آوار صرف ایک جله سی پوشیدہ تھی از مشرق تا مغرب بهم اسلام حقیقی برکنبیر اسی دھن میں ان کے شب وروز گرزنے تھے۔ وہ دہلی میں سے لیکن دکن کا نظام بنلیغ دم سلاح ان کی برایتوں کے ماتحت کام کرر ہاتھا۔ وہ ناسازگار صالات کود کیتے تھے لیکن اندر پان کا مجروسہ تضا ور لا تقنطوا بران کا ایمان۔

امرارکو ادمیت بیندد تحیکران کاقلب پرنیان ہونے لگتا تھا اور گھرا گھرا کر کتے تھے۔ (۱) درآن بابدکو شید کہ اکٹرائِل ددل ل از دنیائے دوں کنز میں بطرف عبی پراکسند (م م م م ۲۰۰۰)

(٢) تصدكنيدكيغلمال شاازسردنيا رستى رخيزنز" (م ٢١ ص ٥٣)

(٣) بردل بندگان خدامجت دنامرد كردانند" رم١١ ص ١٩)

جب عیش پری او نفس بروری میں عام ملانوں کو گرفتار دیکھتے ہیں نو جلا جلا کر کہتے ہیں ا اے دوست دنیا جائے نفس پروری ونن آسانی نیست " (مہر ، ص وہ)

ان کی تنائمی کہ ان کے تام مرواشا عت اسلام اور اعلار کاتم انٹر کے لئے کمرب تہ ہوجائیں اوروہ خلافت اسی مقصد کے بیش نظر دیتے تھے۔ ایک مزتبہ نیخ نظام الدین نے ایک شخص کے لئے خلافت کی سفارش کی توجواب میں ارشا دہوا ہ جب کہ علار کلمة الشرکے لئے کمرم بت نہ باندی جائے فلافت سے کیا فائدہ ؟ (م ۲۰۱ م ۲۰۱) فلافت سے کیا فائدہ ؟ (م ۲۰۱ م ۲۰۱)

بارباران کی زبان سے یہ بی نگانا ہے کہ نبلیغ اسلام اوراجا کے دین کی کوشش کرہ ۔یہ کی مسلم اوراجا کے دین کی کوشش کرہ ۔یہ کی مسلم اس کر ایس کرہ اس کے نہیں اپنے مربید محمد کی کو لکھتے ہیں مہیشہ دراعلائے کا تا اندرکہ از بیران من دعن رسیدہ کوشش نمایند" (م ۱۱ م ۱۰ م ۸۰)

اجائے دین اوراعلار کلمۃ افٹری فضیلت کووہ بیر کہ کر ذہن فثین کراتے ہیں کہ بید موجب
رضائے البی ہے اورانبیار کا خصوص کام ہے فیری باب جہاد نما بندوای کار مہل نہ انگار ندو
منتشر اور معرد که عالم سازند کہ رضائے البی دی است واصلاح مفاسدہ فرزندان آدم نما بندکہ
انبیار مبعوث برائے ہیں کارلودہ اندا (م ۱۱۱ ص ۸۸)

ایک کمتوب میں اس کو کاربزرگ "کہتے ہیں اشاط کاربزرگ ایصال فیض واعلا رکھتا منہ فرمودہ ام ہم دربی کارگرم آمدمد " (م ۲۸، ص ۳۱)

مه حصرت مولانا محدالیاس صاحب کا ندصلوی عن تبلیغ داصلاح کا جومرکزیتی نظام الدین میں بنایاسے اور اس کا کام جربی برمود اسے اس میں میں ہی دعوت و اور اس کا کام جربی دی و تعدید کام جسک نایا یاں بہلویہ تھا کہ تبلیغ کا کام انبیار کا خصوصی کام ہے - اور نبوت اگرچہ حتم ہومی لیکن کار نبوت ختم نبیں ہوا -

شاه صاحب کے اس اصرار ہیم اور کوشش کو اسل نے مربیوں میں ایک نی روح جنو دى شيخ تظام الدين صاحب في سيرومرشدكي برايات يرعل كيا اورببت جلدكاميا بي حصل كى جب شيخ نظام الدين كا ايك مرمد نور محدان كاخط ليكرد بلي آيا توشا كليم المنرصا حيّ سب كيفيت دريافت فرماني شيخ نظام الدين كي تبيني مساعي كونبظراستحسان ديمها اوراس صنمون كا ايك خطاميها ومطالعه فرمانيدامروزكه الرموم الحرام ساللة مرفوم ي كرد دكيميال نورمحرفادم شاكه ازاولاد حضرت مخدوم بها والدين ركرياكاب شمآ ورده اند مدر الحدين والمنتا وإعلار كلمة النرسعي موفورمبذول است مرقوم بودكه درصين وضع اعلار بينيتراست بنسبت آل وضع المبلود ببوال متعدد ايمال فين فقر محدى است بعالميان ببروض كمبشراي كارسرانجام يا بربايدكرد و (م ١٨٠ مي ١٠١٠) شيخ نظام الدين صاحب كى تبليغى كوششول كانتيجه يهواكه ببت سي سندوكرويدة اسلام مو بعض اپنے قبیلہ کے درسے اپنے اسلام کا اُطہار نہیں کرنے تھے لیکن دل سے سلمان موجکے ستھے۔ شاہ کلیمانترصاحب ایک مکتوب می تحریف بلتے ہیں ودیگرمزوم بود بہے دیارام دہنروہائے دیگر بياردرربقه اسلام درآمره انداما بامردم قبيله بوشده ي مانند " (م ٢١ص ٢٥) ماته بي سائداس چيركومي پندينن كرت كه كوئي شخص سلمان بو نے بعد اپنے سلمان ہونے کو ضی رکھے مبادابعد موت اس کے ساتھ وہ معاملہ کیاجائے جوغیر سلموں کے ساتھ کیاجا تاہج مرادرمن ابتمام نايندكة مسترة مستداب امرحليل از بطور الفطور المجامدكم موت درعقب است مبادا احكام اسلام بعداز رصلت بجابنا رندوسلمانا ن حقيقت راب وزاند وادام أكر خطى نوليد خط نوسته خوا برشد (م ١١ص ٢٥) اس کمتوب سے اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ خاہ صاحب کی تبلیغی مساعی کس حد تک دکن میں كامياب، في تقيس اس خطاس ديادام كا وكرب ي في ان لوكون من سي تقاجمنون في اسلاً قول كرايا بقالكن قبيله ك الساس كا فها رئيس كرت تعد ايك دوس خطا بتولاا به كم ديارام كااسلامى نام شاه صاحب فيعن المنرك التعادي بدديارام عنى شيخ فيف المراكر كما بت

مى نويسرجواب مى نولسيم " (م ٢٢ ص ٢١)

معلوم ہوتا ہے کہ دیارام نے اس خوت سے کہ کہیں اس کے ملمان ہونے کا اظہار نہو جائے کا اظہار معلوم ہوتا ہے کہ دیارام انہاد تاریخ طرح جواب میں لکھتے ہیں۔
معبت اطوار خواجہ دیارام ازیادی بہتر ام نام باشند قبل ازیں نمیقہ ارسال ایں طوت نمودہ بودند کے ازدوستاں شاہ نظام المحق والدین رمانیدوازیں طرف مررجاب رفتہ قاصران نام برراح تواں کردی (م ۱۰۸ ص ۲۸)

ریارام کو درود کی مواظبت اور چیز کتب سلوک کے مطالعہ کی تاکید شخ نظام الدین صابح کے ذریعہ اس طرح فرائے ہیں :۔

درح إب بديارام نوستة آمركم واطبت بددردد بني ملى المنزعلية والدويم بسيار نايند كدم ابد برسعا دست ابن است ديگر مطالعه كتب سلوك و تواريخ چول نفحات و تذكرة الاوليا و رسائل حقائق چول لمعات وشرح لمعات ولوائح و شرح آل درمطالعه داسته باشنرا ما احدے از بريگا شكال مطلع نشود و (م ٢٩ م ١١-١١) شاه صاحب كانظام عليم و تربيت في اشاه مليم النه صاحب نے اپنے مربول كى اصلاح و تربيت كام پريا موركيا تحام ايت مكم ل نظام قائم كيا تفاء اسفول نے اپنے ان تام مربول كى جن كو تبليمي واللى كام پريا موركيا تحام ايت تق -كام پريا موركيا تحام ايت تن تق كرده اند الارم و م ١٣٠ م ٢٥)

وه خود دلی سی رہتے تھے لیکن دکن کا نظام تعلیم وتربیت ان کی زیر بدایت کام کرد ہاتھا معمولی عمولی معاملات پرمرکزسے بدایات روان کرتے تھے۔ مرمدوں کا حال یہ تھا کہ بغیرائن کی اجازت کوئی قدم ندائشاتے تھے۔ ایک خطاس خود نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔ مرصت ضدائے تعالی برشما باد کہ بے اجازت قدم برندا رندک یک بدولتے

دسيديمين دب دسيد" (مهم و)

خلوط کے معاملہ میں نہایت با قلعد گی برتے تھے مخطیس دیر بہوجاتی توشان گذرتا انتظار میں رہتے اور لکھتے ہ

داع درابصال نامجات ترامح نورز فرالمكتوب نصف الملاقات است (م ٢٣ ص ٢٨) در من المرابط في من الكريات ومعوع وازطرف شما من من من من والمعروع به (م ٣٣ ص ٣٥)

(م) مكتوب عبت اسلوب مرتبااست كدرسيد فينم نكران است "(م٢٥٥٥)

رمم فی مکتوب به درید نوشته باشندخیم انتظار در ره مکتوب شما است (م ، م م م م ۲۰۰۰)

(۵) مكتوب شامر فاست كدويره رامرور فرخشيده ير (م ٢٠ص٠١)

وہ چاہتے ہے کہ مربر جوخط بھی ہیں وہ محض رسی مذہوں بلکہ اس میں اپنے پورے حالات واردات اور تقسیم اوقات کی بابت لکھیں تاکہ بہ معلوم ہوسے کہ کن کن مناغل میں ان کا وقت صرف ہوتا ہے اوراپنے فرائض منصبی کی انجام دہی س کس حرتک سے گرم ہی شاہ صاحب کے تزدیک ان کے اصلامی نظام کی کا میابی کا انحصاداس پر کھا کہ مربدوں کی پوری نظام کی کا میابی کا انحصاداس پر کھا کہ مربدوں کی پوری نگرانی کی جائے۔ اوران کی خلوت و حلوت کا پورا پروگرام مرتب کیا جائے۔ وہ ضبط اوقات اور بابندی اصول کا درس دیتے رہتے تھے۔ اکثر کمتو بات میں اپنے مربدوں سے نظام اوقات دریا فت فراتے ہیں۔ اور معلوم ہمونے پراپنے اطمینان کا اظہار فرماتے ہیں۔

(١) فتقسيم اوفات وتوزيع مراتب خلوت وجلوت ميم علوم شد" (١٩٥م ١٠)

(٢) تقتيم اوقات معلوم سنر " (م ١ ص ١١)

الركوني خليفه ايني روكرام كمتعلق ماكمتا توشاه صاحب خوددر بافت فرمات ر

ا اماخوب معلوم نشركه اوقات كراى بكدام توزيع مصروف است آيابرنگ

طالب علمان يا درولينان يا داين ومذالينان (م هاص ٢)

بابندى اوقات منكرنے والے كے متعلق صاف صاف لكھ رہتے ہيں۔

مضبطاوقات أكدنداردخسرالدنياوالآخرة است " (م٢٢ م ٢٧)

مررميكا داورشغوليت كى برابراكىدرى ب، ايك جگفراتى بن و

د شادر کارخود سرگرم ترباشد که به کس بشاشائن نتواند بدد گرانکه کارشا کبند (م۲۲ ص۲۵)

بعض اوقات خود مجى شاه صاحب النبي مربدول كے لئے نظام اوقات متعبين فرات

تے۔ایک خطیس فیری نازے بعدے کررات مک کا افرادی اور نفلی پروگرام بتانے کے بعد ایک خطیس فیری نازے بعد اسلاح متوج کرتے ہیں۔ بعد اجتماعی پروگرام کی طوف اس طرح متوج کرتے ہیں۔

« . . . شربعيت رااحكام بايد بنود · · · · يادان ابل علم را درس تفسيرو

مديث وعبادات دفقه درميان طروعصرو بعداز صبح بگوسيدوالل شوق كه اندك

بعلم أشا باشد درس لمعات ولوائح وامثال آن ببرحال مراتب تمكين بازمرا

تلوين است، رم ۹۹، ص ۵۹-۸)

راتی مطالعہ کے لئے حدیث وفقہ اطلاق ونصوف، سیروما سیخ کی کما بول کی ہرا

فراتے ہیں -

(1) مبطالعكتب صريث وفقه دسلوك چون احيار وكيميا وامثال دلك جون ايغ

منائخ پینین بنراست " (م عص۱۱)

رى، ورص نسخهائے سلوک وسیرمشائخ انٹرمطالعہ بایدکرد۔خاصہ تذکرہ الاولیا میشنخ

فرميالدين عطارونغات الانس مولانا جامى ومنازل السائرين ورشحات

نقت نعديد وامثال ذلك باقى اند (م ووص ٥٩)

شاہ صاحب اپنے مرمدِ ول کے تعلقات کی ٹکرانی بھی فرواتے سے۔ اگر بربنائے ہشریت کوئی حِمارً ایا بدمزگی آپس میں پریدا ہوجاتی تواس کوجلدسے حلد دفع کرنے کی کوشش اور عفوث

درگذر کی برایت فراتے تھے تاکہ نظام میں ضلل واقع نہونے بائے۔

(١) و حقائق ميال اسدا منروميال منيارا منر تبغصيل معلوم شدشا سر گرخا لغت بام دورز

نخوام يركردوشامتوج كارخود باستيد (م٠١ص ٢٠-٢٣) د۲ ، <sup>د</sup> میان اسراننه ومیان صنیارالدین *برادر*ان شما اندباییرکه بایک دیگرفانی با شند وأكرا زيع خلاف مرضى امرت شدد مگيت ازكرم عفونا بدويه محبت زنزگا في كنندي (م١٢ص٢١-٢٥) شاه صاحتٌ نے ایک مکتوب میں جس کوخود وہ دستورالعل فرار دیتے ہیں اپنے تعلیمی اصول وضوابط کا بوراخلاصیپش کردیا ہے۔اس دستورالعمل کے مشروع میں لکھتے ہیں ؛ ر " اسبادراي ناممرا دستورانعل خودشا سيرودر حكم آن احتياط نائي يكفر كذاشت ادرال مرطل نباشروحدا وسطا فدل برول نرود و (م ٩١ مي ٢٠) اس کے بعد حب ویل اصول بیان فرائے ہیں: -دار الصال خركومقسود قرار ديا جائے -رم) ايمال خرس اخلاص اور ميم نيت على مايام ايج است د م ١٩٩ ص ٢٠) (٣) ہجم خلائق متوجب شکرالهی ہے- (م م م ع) (٢) اگرفتوحات طیس قرآ بس می تقسیم كرد يا جائے درية اس دن كوفنيد مع جواجات ج دن فتوحات جيسرته آگيل -الخيمنتوح برمد بآل فقيرا بمراه حرف فايندوروز كيترم والاروز واغنيت شارىدكددفقوفاقد تافررع فليماست فيمن في اص مى) (۵) مسلد وصرت الوجود كوم كس و ناكس كم سامن نه جير اجائة بكاستعداد والميت

سه خیرعبارت از فنارماسویت ازجیے المسالک لی بقائجی تعالی دقیام المسالک فی جمع مجد الله این منی باید که به مید الله این کا باید که به مید در نظر باشدوشرے این را درین نامه نتوانم " رم ۴۹ ص ۲۷)

سه یه نها بیت ایم بدایت متی متقد مین صوفیا رسله چشتید نهی اپنا اصول یه بی رکھا تھا گواس کند پر ان کا ایمان نظالیکن جا بل عوام بین اس کا پیلانا وہ مفر سمجنے تھے بحقیقت میں بدم کلداس قدر زا زک ہو کہ میر شخص اس کو نتبی سمجه سکتا۔ اس کو سمجنے کے لئے بڑی علمی قابلیت اور صلاحیت در کارہے۔ اگر جا بلول بین اس مسله کو بیان کیا جا اس کو تیجہ کم این اور بے دری ہوتا ہے۔ ( باقی حاشیہ برصفی آئندہ )

دیکھے کے بورحسب موقع اس پرکھٹ کی جائے۔

«مسكد وصدتِ وجود را شائع بيش مرا شناوبيگان نخواميد برزبان آورد و (ص مع) (مع) مندوا ورمسلمان دونول سے تعلقات رکھ جائیں تاکہ غیرملی تعلیاتِ اسلاً)

سے متاثر موں اور

« ذكر خاصيت خوداورا برلفه اسلام خوا بركشيد" (ص ٢٧)

ر، ، مرمدون میں ادب اوراحترام کا حذب بپداکیا جائے چونکہ

« صحبت البيار باصحاب چال بود» (م٠٧٠)

ره) اپنے مربدین سے احیائے سنت اور اماتتِ مرعت م کے لئے بوری بوری کوسٹیں کرائی جائیں۔

سمرکمازیاران خودازن دہنرمبالغہ دراجائے سنت وامات برعت خواہر ودر (ص ۵) اشاءت سلسلہ کے ایم رابان کا خاصاحب اپنے سلسلہ کی اشاعت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ جگہ مجگہ مردین کو محکم ہوتا ہے۔

(۱) "سعى دركشيوع سلسكه نمايند" (م ١٣ ، ص ١٩)

۲۶)جهربلیغ نمائیدکیمردم درسلک شا داخل شوندوب مرتبه فقرارسند" (م جه ص ۲۹) ایک مکتوب میں ارشا دہوتا ہے۔

و شادراصلاح دل مجوبال بكوشيدكه بعزوصال وقرب رسندور باست مجابوه وعثق وب خودى مريدال وطالبال راترسيت كنيدكمة تا قيام قيامت برائ

ربقیہ حاشیہ صفی گذشتہ انگریزی کی ایک شل ہے ایک شخص کی خوراک دوسرے کا زمرہے موفیار کے لئے مکلہ وصدت الوجود پراغتقادروحانی ترتی کے لئے انصر خوری تھا۔ لیکن جا بلول میں اس کا اظہار کفروا کو اوپر اکرفا کا پیش خیر جس تواند میں بعد والف تانی میں اس کا ایک بعد الف تانی میں اس مسلک کی خالفت اس کے بھی کی تھی کہ یعوام میں بے حدعام ہوگیا تھا۔ شاہ کلیم انتہ صاحب نے یہ ہوایت فرما کر گرای کا ایک زبرد سعت دروازہ بند کردیا تھا۔

الدشافوانخ سيم وتصل ربسة (م١١٠م ١٠ نيزم ٢٠ م٥)

ایک مرتبہ شیخ نظام الدین صاحب نے اپنے پر دم شدسے فتوحات قبول کرنے کے متعلق دریافت کیا۔ شیخ نظام الدین صاحب نے اپنے ہوئے ہوابد یاکہ اگر فتوحات سے کام میں رکاوٹ واقع ہوتی ہوتو قبول نے کرنا بہترہے ورنہ قبول کرلینی جاہئے۔

وات درولیش خدا کتمالی شهاراعقل معاش وعقل معادم ردوداده است آل کنید که دران اجرائے سلسله باشد، ماگرنتن و ناگرفتن نمی دانیم - اگررونی سلسله از عدم قبول است عدم قبول بهتراز قبول (م ۱۳ م ۱۰ م ۱۰)

ساته بى ساته صوفيا رستوين ك فتوحات تبول كرف كونيك نيتى بحمول كرت بوك

فرماتے ہیں ا

درویشان مامنی کر قبول بعضے فتوحات کردہ انداغلب کردکے استالت خاطر معقدان کردواندوالا بضرورت خود کم کے قبول کردہ باشد" (م ۱۲ ص ۱۹) مرد کی اشاعت سلسلہ کی کوششوں کا جب علم ہوتاہے تو اظہار مسرت کرتے ہیں ۔

دعائیں دیتے ہیں اور کتے ہیں کہ ارواحِ مشائع اس کام سے خوش ہوتی ہیں۔ اگر شنع کی اولاد کوخزاند می دے دیاجائے توشیخ کی روح اس قدر خوش ہیں ہوتی حتی احیار سلسلہ کی وسٹوں

سے خوش ہوتی ہے۔

پی رضت خوائے تعالی برشابادکہ این سلسلہ راجاری کردیرشکرا منرمیکم واین بم افتادگان صیف غفلت را باوج صفوررسانید بدوارواح مشاریخ باخودخوستنود کردید بالفرض اگرکے گئے باولادشخ بخشر آنقرر رضامندی جاب ایشال و راک ناشد کدواجیارسلسله ایشاں باشد فقرروکن من الشاکری " (م۲۲ ص ۲۵)

نظام ملافت کسوبات سے بتر میلتا ہے کہ کہ کہ ان خلافت کا نہایت کمل اور صبولا فلا کا میں وناکس کو خلافت نہیں دی جاتی تھی اس کے لئے چنرا صول مقر سے جن کی بابندی

لازم منی ۔ فلافت میں احتیاط کی وجہ یہ بھی کی کہ آنا ہل لوگوں کے ہاتھ میں یہ کام پہنچنے کی صور میں گراہی اور ضلالت بھیل جانے کا اندلیٹہ تھا۔ جس کووہ جا بجا ظام بھی کرتے ہیں۔ خلافت سے متعلق ان کے اصول یہ تھے۔

> (۱) خلافت دینے کامفصدا شاعت اسلام کے لئے جدوج بہتے۔ (م ۲۹ ص ۳۹) (۲) خلافت جس شخص کودی جائے اس کے نفیسلی حالات مرکز کو تکھے جا میں تاکیاس میں صلاحیت اورام بیت کا اندازہ ہوسکے ۔ (م ۱۸ ص ۲۲) (۳) صرف اہل علم کوخلافت دی جائے تیکھ اس لئے کہ

م در حدب او صلالت رواج نخوا بد گرفت " (م ٢٠ ص ٢٥)

٢٠) خلافت كى دوقىيى كى جائيى . خلافت ربانى اورخلافت سلوك .

واول مرکه عیبت فقرادات ته باشد باید فرمود من غیراتیاز بین ان مکون عالمااو جابلا- اماقعم تانی کمثال بنولیسندو بروم مرکبندای قسم مخصوصاً با با علم دارند و موم ۱۷) (۵) سیت کرنے کے بعد فوراً اجازت سیعت نددی جائے - (م ۹۹ ص ۲۷)

عوروں کی معبت کے متعلق اِ شِیخ نظام الدین صاحب کودکن میں جوصورتِ حال بیش آئی تھی اس کے متعلق وہ اپنے میرومرشدے موامیت اور مشورہ طلب کرتے تقے چنا کی حب عور نول کو

سله شخ نظام الدین صاحب نے ایک شخص محرمزا بارمیک کوخلافت دی ۔ شاہ صاحب نے خط الکما « محرمزلا یا رمیگ را خلافت داد دید نوب کردید - بہت

صدائے جاں را بزاراں سپاس کم گوم رسپردہ بگو ہر شناس دم ۲۰۵۱) اُن کی اہلیت کے متعلق دائے اس طرح قائم کی تھی۔

\* ازرقويه ايشال كه بغير نوسسته بودند معنى عشق مى ريخست " (م ٢ ص١١)

كه مكتوبات مين جكم جكداس كا اصراري م مهم مرمهم ووص ٥١ مم ٥١ م م ١٥ مم مه و ص مرم ١٠

موفیار سقرس کابی به بی اصول تصاحفرت بابا فریر گیخ فکر اور صرت نظام الدی ادلیا فظم بی کومید شد خلافت کامیار قراردیا جب حفرت مجدب الی کے پاس خلافت کے سے ۳۲ درفوائیں آئیں تو بیٹ آپ نے بیکم کرمتر دفرادیں یا اس کام میں پہلا درجہ علم کاہے یا (سیراللولیا می ۱۹۶ - ۱۹۵) سلسلس داخل کرنے کامئلہ در بیش ہوا تو شیخ نظام الدین نے اپنے شیخ کو لکھا۔ جواب میں حکم ہواکہ بیت کا کہ است ہاتھ میں ہا تھ مواکہ بیت کی حام سے ایک میں ایک کی خلوت سے کچا جائے اور براہِ راست ہاتھ میں ہا تھ د میکر بیعیت مذکیا جائے جو تکمس اجنبہ حرام ہے۔

م بردرمن زنان رابعت كنيداما بازنان جوانان خلوتهائ طويلي كموجب فتشمردم بنود كنندود وصحبت اولى وقت ببعت دائ بردست بيجيده دست بردست اددارنر كمس اجنبير حرام است " دم ۲۱ص ۲۵)

اس شروط اجازت نامر کی روسے شاہ صاحب نے عورتوں کو مجی اصلاح باطن سے محروم ندر کھا لیکن شیخ نظام الدین نے اس کے مجدمی عورتوں کو داخل سلسلہ کرنے میں تامل کیا، اس برآپ نے لکھا۔

«شادر سیت کردن باعورات چرا بهال می ورزیدا گرجوان اندواگر پیراگر حمین اندواگر بینی مهر را بجائے مومات پنداشته کلمه حق بگوش ایشا ب بار رسانید" (م دیمی س)

چانچاکٹر کمتوبات میں (م م یص ۲۱) م مص ۲۲) میں یہی ہدایت ہوتی ہے کہ عوادِل کوسلسلہ میں داخل کرو۔ رشد دہرایت کا جو دروازہ کھولا گیا ہے اس میں عور توں کا داخلہ کوں روکا جائے فیفن عام ہونا چاہئے اور مرشخص کومستفید ہونے کا موقع ملنا چاہئے۔ صرف اتنی اختیاط لازم ہے کہ ان کو محرمات سمجھا جائے۔

اتباع شربیت کی تلقین موفیار کرام کے متعلق اکثریہ غلط خیال کیاجا آہے کہ وہ احکام شریت کی زیادہ بابندی نہیں کرتے تھے۔ یہ خیال جہل پر بہن ہے اور صد درجہ غلط اور گراہ کن ہے بھز ت صوفیا رشر بعیت پر نہ صرف علی کرتے تھے۔ لیکہ روحانی ترقی کے لئے اسے از بس ضروری تصور کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ کراس نے یہ تھا کہ شریعیت سے ہٹ کر روحانی ترقی کے لئے جو کوشش کی جائی گی درفت براب ثابت ہوگی۔ جانچ صوفیار تما نرین می صفرت شاہ کلیم انٹر صاحب نے جی اس حقیقت کو بار یارد حرایا ہے۔ اور جادہ شریعت پر صلح کی تکھین فرمانی سے حکمہ عبد ارشاد ہوتا ہے۔

(١) برنج مشرليت بايدرفت " (م ٩٥ ص٢٠)

دم فامرراموانق شراعيت أوا نرنگاه داشت " (م ١٠ص١٠)

دم مدوافلان طراعيت والمكيدا ينوكه ظامر شراعيت الاسته دار ندو إطرابيت

مولى يراستدازند" (م ۱۲۹ م ۴۵)

جرشرنعيت برمنين جليا وه گراه ب اورطراعيت وحقيقت كم منازل كمي طيد كريك

اللهارشار بوناب-

ای درشربیت اداسخ نیست ناقع لست بلکط لیت و حقیقت ادم علی که حقیقت ندارد مردآن است که جامع باشدمیان شریعیت وطریعیت و حقیقت دم ۱۹۵۵) وه شریعیت کو معیار سمجیت تمصا در کہتے تمصے کہ اسی سے کمی شخص کی روحانی بلندی دیتی کا اندازہ کیا جاسکت لہے۔ ارشا دہو آہے۔

ای بادردر تفاوت مرات فقرااگرامرد فرای کددیا بی بجانب شرفیت ادبگاه کن کردور تفاوت مرات فقر برشر نعیت دوش می گردد (م ۱۹۹۵ ۲۷)

اسی کمترب بین آگیل کرده اس طرح سجعات بین کداگر کی شخ کے دس صاحب کمال مربید بون اور مرایک این علیمده وضع رکھتا ہوا ورشیخ کو مرایک کے متعلق حن طن ہواور سی ایجا سیمتے ہوں اور تم یا میں اور شرایک اور تم میں ان بین قیامت کے دن عوام می ایجا سیمتے ہوں اور تم میں میں میں کون شرفیت کے ساتھ آلا سہ سب ساففنل ہوگا تو یہ دیمیوکد ان دس آدم ہوں میں سے کون شرفیت کے ساتھ آلا سہ اگر خوانے چاہا تو قیامت کے دن بی شخص سب ساند مرتب ہوگا - (م ۱۹۹۵ میں ۱۰)

مرد نی اوقی میں اور حقیقت کا باہمی تعلق اس طرح بیان فراتے ہیں ۱۰ میں بین ورط نقیت اور حقیقت کا باہمی تعلق اس طرح بیان فراتے ہیں ۱۰ مین بی بین ورط نقیت اور حقیقت آتم وا کمل بود؛ علامت وصول بدر جرحقیقت ایں آت میں بیش بود طرفیت وحقیقت آتم وا کمل بود؛ علامت وصول بدر جرحقیقت ایں آت

ا کے چل کروہ اُن صوفیار خام کی مزمت کرتے ہیں جنوں نے شریعت کو ترک کردیا اور بنایت سختی کے ساتھ فراتے ہیں،۔

الله المحدال کمشراییت داازدست داده کلام لاطائل المحدانه لببب گدائی و لفتمهٔ چرب نموده به شغرعان طعنهٔ به حقیقی میزند تعزیر کردنی انذکه به تو جدانیا به معنی است و به لطفی قالی است به حال زنها در وجریت به چنین جمقانخ ابزنشت (م،۱۱۹ ش) اصلاح دولت مندال شیخ نظام الدین صاحب جب دکن بصیح گئے تو بهت ولد آپ مرجع خلائق بن گئے والم تدول تم دولتمندول کا خلائق بن گئے والم تعریب مب آپ کی خانقاه میں حاضر بونے گئے رجب دولتمندول کا بہوم برصا تو آپ کواس سے تعلیمت بهوئی که مکتوبات سے اندازه به بواله سی متواتر اسس ماحول سے دل برداشتگی اور تنگی کا اظهار کرتے تصریب ساہ کلیم المنرصاحب به رابران کو لکھتے کہ ان لوگوں کو بھی نظر انداز نه کرو احیائے ملت اور ترویج سلسلہ کے لئے جب کوششیں میوں گئی توسیس نئی کے کسی حصد کونظر انداز نهیں کیا جائے گا۔ دولت مندوں کومتا ترکر نا اعمن درگر مصلحتوں کی نابر بھی صروری ہے ۔ لکھتے ہیں۔

معصودازدخول الم دول نه آن است که اینان طعمراتب درویشی کنند ...
بکه معصود آن است که بهبب دخول این مردم اکثر مردم دیگرداخل می شوند در نظرعوام دخول این مردم اعتبارتام دارد " (م اس ۱۲)

پرومرشد کی اس ہلات کے بعد شیخ نظام الدین نے دولت مندوں سے زیادہ پر ہیز مذکیا۔ ملکہ ان کی اصلاح باطن کے لئے کوشاں ہوئے ۔ جب نتیجہ کوسشوں کے ہاہر نہ پایا تو

مدہ شاہ کلیم النہ صاحب کے بعداس ہی قسم کے گراہ کن صوفیوں کی تعداد بڑھ گئ اور حفرت شاہ ولی النہرام یہ لکھنے کے لئے مجبور مرحد کئے ۔۔۔۔ وصیت دیگرآں است کہ دست دردست شائخ ایں زماں مرکز نباید دادو میعت ایشاں نباید کمرو"

وصيت المدحضرت فل ولى المدّقس مطع الرحل بيدجات على شاه جال آباد مطلع المعلمة من معلى المدين والممالة المعالمة المستحديد وسرت مكتوب بين دولتندول كمت من اينها آلدُرجرع فواص وعوام اند" (م ماص ٢٢) يم

آزردہ خاطر ہوئے اور ما یوس ہوکر شیخ کولکھ اگھیں دولت منروں کی صبت سے تنگ آگیا ہوں میری کوششیں بارآ ورنہیں ہوئیں۔ چا ہتا ہوں کہ کسی اور جگہ چلاجا کول ۔ بیرو مرمث دنے جواب کیکھا

شین بارآ ورنبین بوتین بها به ابهول که کمی ا ورجگه چلاجا کول بیرومرشد،

ای جان برادرمعلوم بادک صحبت دولت مندال کے راکه بالطبع خوش می آیر
از فرق نقرانیست زیراکه تفاوت تمام است درمبان اوضاع غی ونقرایچ
میدایند که شاچندین آزارا زاوضاع ایشال جرامی کشیدی خوامید کنفسس
برورال مانند نقرار و مساکین بنروی دکرو فکروم اقبه و تلاوت قرآن وا ورا دو
عارتِ اوقاف و ساکرحنات چی دوق و شوق و سماع و و حبر شرف گردند،
عارتِ اوقاف و ساکرحنات چی دوق و شوق و سماع و و حبر شرف گردند،
در بنها دازی فرعونیال قوقع حفائل موسی نداشته باشنونیست نمیداند
کدایشان باس جرات از مرتب خورافتاده گاه باشد که بشابیدت گذند ما در سلف و
خلف در و بیش در شنیدیم و مرمدیم کم قاطبة ایلی دول بردست ایشان و از

محبت الثال بغلاج فقرارسيره باشده (م، ص١٦-١١)

شاوماحب في سجاياكمان دولت مندول الرادة المدين وابست كمفي شيك نهيد ال كويم فقر المدين وابست كمفي شيك نهيد ال كويم فقر المدين وابستار المراجعة المرا

مدنین شاب در دولت مندان مرکزدری عصرے مربوبیج شیخ نشره انداگر

شره دولت مندفا مزه بمرراً گذاشته لنگ بسته اندی (م ۱۷ ص ۳۰)

ایک دوسرے کمتوب میں لکھتے ہیں کان لوگوں کو ذکرواشغال سے کیا تعلق بیر وحرف منصب ووجا ہت کے لئے تعویز گنڑے کی فکریں رہتے ہیں: -

« یقین دانیدکه دولت مندان دکرواشغال راعبث کاری و مرزه کا ری
می شارند - دولت مندان را تعویزے برائے منصب جاه یا سے برائے
زیادتی دولت و کمنت از جفروجام الم حبفر صادق فها مرگفت که ایشان
بغایت رضامندازی مستند " (م ۲۵ م ۲۷)

شیخ نظام الدین ان لوگوں میں اسل کام کرتے رہے۔ آخر کاراس طبقہ کے کہ لوگ اُن کے مریعی ہوگئے بیرومرشد کومعلوم ہوا تو لکھا ،۔

و معلوم شركه ازی امران و مصب داران كشابعت نموده اندبا كم المين درون اندبا كم المين درون اندبات المين المناس المنا

کھرفناه صاحب نے اپنے مربیوں کو باد شاہوں، امرار اور رؤسات ارتباطی نوعیت سے بھی خبروار کرنامناسب سحباء لکھا کہ مقصدیہ نہیں کہتم ان سے بے حد تعلقات پیدا کراو۔ ایسا کرنے سے کام میں خلل واقع ہوتا ہے اور روحانی ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ شناسائی کا اندازیہ ہونا جا ہے کہ اگر خط لکھنا ہوتو بابا فرمی کی طرح :۔

وسفارش بایی نمط سخت است که آگر صلحت باش مکبند والا قلاص ترسیم نیم شکر ترسیم و سفارش بایی نمط سخت است که آگر صلحت باش مکبند والا قلاص اعطیت قدس مرو بباد خاه زمانه توسشته بودند عوضنت حاجتی الی اندهم الیک فان اعطیت فان مرد محملات ان محمد و دانس محتوب کونقل فراکر باد شاموس اورام است تعلقات شاه صاحب نبا و رکیم کس درجه خود داری اورب تعلقی کے ساتھان لوگوں سے بیش آنا چاہے ممان نوعیت بتا دی کہ کس درجه خود داری اورب تعلقی کے ساتھان لوگوں سے بیش آنا چاہے ممان ، خوشا مدا ورو دربارداری سے فطرت صوفی اباکرتی ہے اس سے باربارار شاد موتا ہے۔
مات ، خوشا مدا وروربارداری سے فطرت صوفی اباکرتی ہے اس سے باربارار شاد موتا ہے۔
در) ملاقات سلامین کہ بردردرد دنی آنیدروابا شداما بردر آنها نبا بدرفت - (۱۲ مام میسام)

(۱) علاقات طالعین نیردروروی ایروروای میروروای با بروروای با ۱۳۵۰) (۲) بر در ملوک نباید رفت و اکنده هرفسم که با مشد ا درا منع از آمد ن نباید کردیه (رم ۵۵م ۲۰)

(٣) درويش را با بركه اختلاط بباد شابان نهايدو كانه الله دول طواف ننهاييركه اختلاط ملوك رونق ايان مى بردة (م ٢٥ ص ٥٥)

له بخط صرت بابا فرمر گنع شکر من فسلطان بلبن کے نام اکھا تھا۔ سیراللدلیا میں بدخط موجود ہے۔ نیر ملاحظ ہوا خبار الاخیار-

چانی شخ نظام الدین صاحب نے ان دولت مندول سے زیادہ اختلاط نے کیا۔ ایک مرتبہ اعظم شاہ نے ان کی خدمت میں قابِ طعام بہی ۔ تواس کو قبول نے کیا۔ پر ومرشد نے خط الکھا۔

\* برادر من آنچ شاکر دید خورب کر دید ۔ فقر کہ از دولت مندال چیزے قبول می کند باعث تالیف ایشاں می گرود و درعدم قبول وحشت می افزاید سلف صالحین بردوط بی و رزیدہ اند " (م ۲ م ۲۰۰۰)

کھِرارشاد ہوتاہے کہ قبول وعدم قبول دونوں ضراکے لئے ہونے چاہئیں۔اس میں اپنانغس نتا مل نہیں ہونا چاہتے ۔

" برج باشد برائ ضرائ تعالى باشر قبول ديد اكر برائ ها معداست موداست والا

مروم ... . آل كنيدكددال مرفي خدات تعالى ورول الترطى الذعليدولم باشر دم اس ١١) ببت لوكون في كوشش كى خود سلطان وقت في بلا يا ليكن شاه نظام الدين صاحب وربادس جانا ل ندندكيا-

(۱) مرقع بدكمردم بجدا ندببادشاه ملاقات كنيد بلكه فلال شيخ جيوكم بجدا ندكمن المرائد من مرقع بين بين بالمرائد المرائد و المرائد المرائد

(۲) مفاوصه شاکد دروبین از دکرم اودت متعلقان سلطان وقت وطلب ملاقات سلطان بودرسید- خوب کردیدکتول این معنی نه کردیدکته بین طلب سلاطین دلیل رعونیت دجباری است اگر درطبعیت اینال شکستگی و فد ویت فقرا با شرابرام بسلطانیت نکنند بلکه خود از مرقدم ساخته بخدمت شتا بن تامدوج جناب میت برسلطانیت نکنند بلکه خود از مرقدم ساخته بخدمت شتا بن تامدوج جناب میت

كنعم الاميرعلى باب الفقرياشند" (م يهم ص ٢٥)

رم البل أن نوشتن ورجواب مكاتبة كمدران مذكورات بال خليف وقت ودرميد

کررآنکه خوب کردیکه نه رفتید " دم ۱۹ مس ۲۷) دم ، قبل ازین نومِشته بودید که یاران طاقات بادشاه می خوام نند امااین منی قبول خطر منیت . . . . نهارقصدای امورکه موجب امانت خرقه درویشال ست کمند "(م ۱۹ م ۲۰۰۰)

نیت . . . . نهارقصدای امورکه موجب ابانت خرقه درولیثال تنکند (م ۱۵ مه ۲۵)
ساع 
جیشته سلیه بیس ساع کا بهیشه رواج را ب رمثا کُخ چشت اس کو سوحانی فذا " 
تعبیر کرتے تھے اور با وجود علما رظاہر کی مخالفت کے انفوں نے اسے بھی ترک نہیں کیا لیکن 
اس ضمن میں اُن کے چند بہایت سخت اصول اور قواعد تھے جن کی بابندی لازمی طور سے کی 
جاتی تھی ۔ برکس وناکس معفل سماع میں شرکی نہیں ہوسکتا تھا۔ قواعد کی بابندی کا یہ عالم تھا 
کوا کی بارمغلی سماع میں حضرت امیر خسرون نے ہاتھ او پنچے کرکے رقص کرنا شروع کردیا یسلطان المثاری 
نے فورا ٹوکا اور فرما یا تہا را تعلق دنیا سے تہیں اس کی اجازت نہیں اُس کے

رفة رفة صوفيار نان تواعد وضوا بطكو حيوانا شروع كرديا محفل سماع موتى مقى ليكن وه روح ادر جذبه غائب تفاج كي بغير صوفيار مقد من اس كوجائز مي نهي سمجق تقع على مناحب بي حال ديجها توسلع كوكم كرن كي كوشش كي فوات مي و امروز قدر راگ منائخ ني شنا مندوآ داب را رعابت كي نند" (مه ١٠ م٥٠٠) و امروز قدر راگ منائخ ني شنا مندوآ داب را رعابت كي نند" (مه ١٠ م٥٠٠) و اس كوم كرن كي تلقين فرات مي ادر جي را مروز قدر و اس كوم كرن كي تلقين فرات مي ادر جي را مواس كوم كرن كي تلقين فرات مي و واس كوم كرن كي تلقين فرات مي ادر جي دو اس كوم كرن كي تلقين فرات مي و

الم برادر کرفت سماع بم خوب ندارم بلک تعین مرروز بم نیا مده " (م مص ۱۲) ده مرابت کرتے سے کہ سماع کی بجائے مراقبہ میں وقت صرف کیا جائے ر « صلقہ مراقبہ دسیع از حلقہ سماع با میرکدد " (م ۹۹ ص ۸۷)

اکثر کوبات میں (م۱۱۰ م، ۹۰ م ۱۰۳ م ۱۲ م ۱۲ میں مراقبہ کی ہرایت ہے وہ زمانہ کی مات کودکھوں ہے قبی نفسہ وہ حالت کودکھوں ہے تھے اس کے ڈرتے تھے کہ بیں سماع کی شکل منے ہوکر شرہ جائے۔ فی نفسہ وہ

سله سرالاولیا ص ۱۹۹۹ - آج مندوستان میں جس قسم کا ساع جاری ہے اس کا بعیدی تعلق می اس ساع سے نہیں جوموفیار متقدمین میں رائج تھا۔

اس كے مخالف نہيں تھے۔ اسموں نے اپنے مكتوبات میں اپنے میرومر شرحضرت تحیٰی مرنی کا دہ خط نقل کیاہے حوالفوں نے اورنگ زیب کے نام ساع کے متعلق لکھا تھا۔

« ازجا نب شیخ یچلی سلام برسدا زا کجا که ساع توت صالحانست منع کردن

رام وج ترارد- واللام"- (م ١٠٣ ص ٨٢)

ليكن حالات في مجروركر دياكه وواس معامله ميس ختى سے كام ليس خودوه نهايت سخت اصول برت تے بنا نچ کتے ہیں کہ اگر مجلب ساع منعقد کروتو۔

"مجلس سرود لطورما می کنند" (م ۱۹ ص ۲۷)

يرزمانه تفاجب متاريخ نعتبند كافرات بهت ميل رس تع بادا ابول ير ان كا اثر بها اوروه ان كى رائے كى عزت كرتے تھے۔ شاه صاحب نے اس خال سے كهكهيركونئ ناگوارصورت پدياند مهواس أمركي كوشش كى كەجهال مشائخ نقشبىند كااثرىم وہاں ساع کوبندر کھا جائے۔ ایک مرتبہ جب کہ بادشاہ دکن میں مقامثائغ سربتد رج سے والبى بإس ك إس بيني شيخ كليم النرصاحب كومعلوم بوا تومريدكوخط الكمماكماس زما حكيم مجلس ساع كوموقوف ركمنا وادشاه كے ساتة علمار سرم دس \_

«تاسیجان مخالفان نشود» (م ۱۹۹ م ۲۸)

فاندان بموریہ کے سب جانتے ہی کہ جہا تگیراوراس کے بعد کے سلاطین مغلبہ برسلدانفتندیہ منعنت کے بزرگوں کا بہت اثر تھا۔ اس کی ابتدار شیخ محبردالف ثانی رم کے تحبييى كارنامول سے موتی ہے۔ خواجہ محمد معصوم عمش شاہ سبعت الدین اور دیگریزر کان نقت بند كاج قدر ان بادشاہوں پراٹر بخاوہ محتاج بیان نہیں۔شاہ کیم انتر صاحب نے اس کاذکر بعض مکتو ہاہت میں فرایا ب نیکن وه ان انزات کی ابتداجها نگیرسے نہیں ملکہ تیمورے بناتے ہیں،۔

(۱) درای زمان بادشا و مندوستان کدار اولاد امیرتمیورا ندبطری حضرت نقیشبدید

بنايت أشاار زيراكه امتركر وكعزت خاجر بها بالدين لعشدادادت تام بود" (م دص موه)م ووه)

(٢) امروزطرلية نقشبنديرسب الكرانقيا د دارندلسيارشا نعاست (م٢٥٠٥)

فانزان آصفیہ کی جس زمان میں شخ نظام الدین صاحب دکن بھیجے گئے شے اس زمانہ میں محافرات فواب فازی الدین فال وہاں موجد مقے بچانچہ شخ کے تقدس کا نہروس کر انفوں نے گئے کا فیاں موجد مقد بچانچہ شخ کواپنے یہاں موجد اسٹی نے اپنے بزرگوں کے مسلک پرعل کرتے ہوئے جانے سانکا دکر دیا۔ بیروم شدکو جب معلوم ہوا توخط اکھا۔

م مرقوم کر غازی الدین خان طلب الاقات کرد نرفتم خوب کرد دیرکز فتر اگر ادرافنا در فدمت فقرالودے خودمی آمروخود آلائی نی کدار دم ۲۵ ص۳۷) معلوم ایسام و آسیکه اس انکار کے بعد می غازی الدین خان نے اصرارکیا ۔ پیر کو معلوم ہوا تو لکھا :۔

> ال درویش برانکه رفتن بخانه دولت مندال مین ندادد مند رخصت این معنی نه داده ام و نخوایم دادواگراوراننس وشیطال یاور نیست بی چابه خدمت شانی آمید می دانند که پیش فقرا بادشا بال رفته اندوسوادت دانسته اند فازی الدین خال نوکراست از نوکران بادشاه اگراحیا نا او به فقیر نوشت من اجازت نام نخوایم نوشت " (م ۱۸ م ۲۷)

سکتوبات میں غازی الدین خال اور شیخ نظام الدین کے متعلق اس سے زیا دہ معلومات نہیں ملتی لیکن اغلب یہ ہے کہ وہ بعد کو حاصر سوئے اور اپنے عمیدت مندا نہ جذبات کو برقرار دکھا۔

آصنیہ فاندان نے دوکتابیں احن الثمامل اور مناقب فخریہ اس سلد کے بزرگوں کے حالات میں اکمیں مناقب فخریہ سے بندچلتا ہے کہ فازی الدین فاں کے بعدیمی

کے مناقب فخربیکا ایک قلمی ننخہ مجھے بچپراؤں کے ایک صاحب دوق بزرگ قاضی جہل احرصاحب کے کتب خانہ میں مرسری طورسے دیکھنے کا اتفاق موا۔ رباقی حاسشیہ برمنفر آگندہ)

عتیدت مندی کاسلد جاری رہا میا خیال ہے کہ نظام الملک آصف جاہ اول جن کی تعرفیہ آزاد نے ان الغاظمیں کی ہے۔

"امیرے بایں جلالتِ شان میرمندامارت قدم نگدامشته اخترطالع این صاحب اقبال از آغاز عمر تا انجام برمدارج ترقی صعود نود . .سادات وعلما روشائخ دیارع ب و ما درارالنمروخراسان وعجم وعراق و مندآوازه قدردانی اشاع یا فت، دورکن آورین سله

شيخ تطام الدين كے علقه مربدين ميں شامل تھے۔

ربتیه حاستیدارصغیر گذشته ین خدوبار کرایک بران رئیس مولوی ابراسیم علی صاحب نے واردی تعدد الله کونتل کرایا تقایصنف مناقب فزیدن لکھا ہے:۔

م ومرجوم راقم عنى عنه نواب نظام الملك آصف جاه بعد شرف ببعث درخر<sup>ت</sup>

أنظلَ البي كُشت "

لیکن اس کا پندنہیں جاتا کرمصنف کتاب کون ہے۔ کملہ سرالادلیا اور خزینة الاصفیا میں محی مناقبِ فخریہ کے متعلق لکما ہے ویکن مصنف کے نام ہی مردونے غلطی کی ہے۔

خزنية الاصنيابي لكماس-

م نواب نظام الملك<u>آصف جاء كرجدم دوا</u>ب غازى الدين خان صنعت منا قب فحربه ل<sup>ود</sup> قبل ازم حروا مصفرت فدوكما بالحن الثماكل دواح ال يشخ تصنيف <u>كرد" د ح</u>لدا ، <u>م</u> يوم)

ظامرے كداس سى چددرجندا غلاط موجود ميں جواراب نظرے برشيره نہيں يمكنسوالاولياس مكما ہے-

نواب متطاب نظام الملك تصف جاه جدامي حضرت نواب صاحب نظام الملك

غياث الدين فال سنرف سيت درخدمت آن فلل الني سنندر ديد (منهه)

اس عبارت کی اغلاط بی نایاں ہیں - مناقب فوید کا مصنف یفینا مولانا فوالدین چشی خلیف نظام الدین کا مرتبط اب جس کوده جدم حرم فرارد بتاہے و کسنین کے کھا فلسے فازی الدین خال ہوسکتے ہیں لیکن وہ آصف ما م نہیں۔ کوئی صاحب آگر مناقب فوید کے مصنف کی قین فراسکیں قر باعث مشکوری ہوگا۔

سكه روضة الاوليا - آزاد بلكراى -

زاتی صالات الکتوبات سے شاہ صاحب کے زاتی حالات، افکار ورجمانات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک خطاس اپنی اولاد کے متعلق لکھتے ہیں۔

موسه فرزندوم دختر موجود اند حامد به کنب سلوکی شغول است. محرفعنل اننه
ده ساله دوازده سیباره قرآن حفظ کرده ، محمداحسان اننه وینج ساله بکتب شده بخواند<sup>ن</sup>
انجد شغول است - اماسه دختر یکے بخانه محمد باشم دادیم بی بی رابعه مام دار د
دیگر بی بی فخ النسار برا درزادهٔ خود دادیم ، سیوم زینب بی بی مشهور به بی بی مصری
چهارده ساله است تا حال جامع منوب ننده ی دم ۱۲۵ م ۱۳۵ م ۱۳۵ م ۱۳۵ می ایک بیملے مکتوب میں جوحا مرسعی در کے بجین میں لکھا گیا ہے -اس طرح ان کی شکا بیت کرتے ہیں ، د
ایک بیملے مکتوب میں جوحا مرسعی در کے بجین میں لکھا گیا ہے -اس طرح ان کی شکا بیت کرتے ہیں ، د

بین پیاسوب بی بوق مرسیرت بی بی بی سطاع است به ماری ای مطایعت این است به مرسی از این از این این این این این این منی در به به ارمحنت کتاب منتعب در صرف می خواند از ام مص ۱۱) شیخ محد باشم کا حال ایک مکتوب میں اپنے مرید کو لکھتے ہیں۔

«تفصیل حال موی الیه آن است که برنگان ایشان از شهر با اند که تهر سبت در دکن - شاه حن بررایشان مربیر شخ عبدالطیف دولت مندانی که بادشاه بایشان افلام داشت شدند ایشان را اذن واجا زنت الدآ با دداده رفصت الد آبا د منودند اینجا محمد باشم بهم رسید چل بیشت سالگی رسیدرگذشتند - حالاخانقاه ورفت بردآ نجا است مزاد شبک - این فرزند تجصیل علم شنول شده به د بی آمده - بهنت بردآ نجا است مزاد شبک - این فرزند تجصیل علم شنول شده به د بی آمده د بوی

بیارصائع دفقرونقرزادہ بودای عقد منعقد شد ً (م ، ۵ م ۱۵ - ۰ ه) شاه صاحب کے ایک لرکے خواجہ محرکا انتقال ان کی زندگی ہی میں ہو گیا تصار

له ابك مكتوبيس ان كانام بي شرف النساكية بي- رم عه ص-ه)

انتقال يراب مربد كوخط لكهاا وراس طرح سيمشروع كيا-

من شروانا اليه راجون - كل نفس ذائقة الموت . واستعينوابالصبر

والصلوة مخفى نانك بتاريخ بست وجهارم شهريت الثاني فرز بزع زيرفاج مجر

بددارالبقارطت منود واغ جدائي برسينه دوسال گذاشت المان والااليداجون

ماہم مربزودیم وشکیبائی ورزیدیم شاہم مصابرت نائید ہے (م۲۲ ص ۲۰) پر مکھتے ہیں کہ حامد سعید کی درازی عمر کے لئے خداسے دعاکرو۔

٥٠ درازي عرد كماليت فرزندع ريخ مارسعيد ازحضرت وابها لعطايا خواميد وم ١٩٥٥)

شاه صاحب مزمبى جذبات من عزق رسة تص مركار مرسندس والهان محبث كايعالم كرك لكيم

م درب روز با داعیه زیارت معنرت مرینه در دل چیش می زنداگرچه اسباب آن

موج وغيت الاقبل ازي باسباب اي دولت مير آمده اود اكنون م دل

ى كندك مروبا برمنه شده ما ب مينه روال شدم يو (م ١٥١ م ٥٠)

مولا ناآزاد کی تازه ترین علمی اورا دبی نصنیت

غبارخاطر

مولانا کے علی درادیی خطوط کا دلکش اور عنبر بیز مجرعہ۔ یخطوط موصوف نے قلعہ احراگر کی قدر کے زانہ میں اپنے علی محبِ فاص نواب صدر بارجنگ مولا ناحبیب الرحن فال شروانی کے نام کھھے تھے جور ہائی کے بعد مکتوب البرے حوالے کئے گئے اس مجبوعے متعلق اتنا کہ دبنا کا فی ہے کہ بمولانا ابوالکلام جیے مجمع فصل و کمال کی تالیفات میں اپنے دنگ کی بے مثال تراوش قلم ہے اِن خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پس منظم کا کمل نقشہ آنکھوں کے سامنے آجانا ہے مطرسط مونیوں سے تکی مردی ہے قبمت مجلد خوبصورت گرد پوش جاردو ہے ۔
مطرسط مونیوں سے تکی مردی ہے قبمت مجلد خوبصورت گرد پوش جاردو ہے ۔
مکتب مربان و بلی قرول باغ

## اقبال اورنظرية عنى وعل

(٢)

از جاب برلوی شیخ وحیدا صرصاحب میں شیخ پورہ برابوں
مال کی تشریح کی جاچکی ہے۔ اس کا آغاز بجائے خود جہتم بالشان ہے۔
یک کا ئنات وجود مطلق کی خود نمائی یا ارادہ المہا کی فدرتِ کا ملہ کاایک نوشہ ہے۔ ارادہ المہا نے نفظ مکن مہرکو جنش کی اور پیجنبش خود نجو دمحرک ہوگئ بختلف جنبشوں کی اور سلسلاً لا تمنا ہی وجود ہیں آگیا۔ جنبش ما بعد نہ مولود ہے اور نہ جز، بلکہ بنواتِ خود ایک نینجہ نسبتی ہے۔ ارادہ المبی سنے حرکت کی اس کی تھیس کا اثر معلومات المہی کے نام سے موسوم ہوا اور ان کی حرکت سے دو سری حرکت کے رکت ہوگت کے کہتے کہتے ہو تا اور وہ تعبیلِ حکم حرکت ہے۔

ای طرح عالم امرے عالم فاق تک جله منازل حرکت اولیٰ کی جنبش کے سلط ہیں جن کی عینیت ان کی غیرت میں کو لا بشرط شی ا کی عینیت ان کی غیرت میں مخفی ہے۔ ذات واجب تعالیٰ، وصرت مطلقہ ہے جس کو لا بشرط شی سے سے تبدیر کیا گیا ہے اور اس کے لئے ہونے اور نہ ہونے کی قید نہیں۔ اور چونکہ وہ ہرشے سے بیازہ ہے اس کئے وہ غنی مطلق میں ہے۔ یہ احدیت ذات صوت تصور میں باعتبار ذہن خیال کی جاتی ہے۔ اس کئے وہ غنی مطلق میں ہے۔ یہ احدیت ذات صوت تصور میں باعتبار ذہن خیال کی جاتی ہے۔ اس کے عتباری ہے۔

حب احدیت نے وحدت میں نزل فرایا یا باصطلاح اصول حرکت، احدیت وحدت کا با بنی نو بیر کرکت نید سِلی میں آگئ۔ قبر سِلی کے لئے وجد دکی صرورت نہیں۔ واحدیت صرف اعتبارز شی احد صنوعات عقلی سے مجی حاتی ہے اوراس میں کئی تسم کا انتیاز کھی مکن نہیں ہوتا ہی واحدیت تعین اول فرمحدی قلم ا فکرے مخلف ناموں سے موسوم ہے۔

تین دوم کولکوتی ہے میں اس حرکت میں اہمات کی وجسے استاز نایاں ہے مگر صورت و شکل کا پند ہنیں۔

تیسرامرتبر بزنے یاعالم مثال کے نام سے مشہورہے بیہاں صورت وشکل بھی ہائی جاتی ہو لیکن تغییراتِ حبمانی نہیں ہوتے۔

چوتھا درجہ عالم شہادت یا ناسوت کہلاتہ جہاں صورت وشکل کے ساتہ تغیرجہانی می دکھائی دیتا ہے اور بیعالم جہانیات متغیر ہونے کی دجہسے حرکت کوما دی شکل میں بیش کرتا ہے۔ دکھائی دیتا ہے اور بیعالم جہانیات متعیر ہونے کی دجہسے حرکت کوما دی شکل میں بیش کرتا ہے۔

جب به مادی حرکت شکل پنجم میں حلوہ نمائی کرنی ہے توظہورانسانِ کامل کی مشبیہ اختیار کرمیتی ہے جو کل عوالم اعلیٰ کی مظہرہے ۔

عالم غيب ياعالم امرعقول ونفوس وارواح كامقام ب اورعالم شهادت ياعالم خلق ماده ومدت كى حكدب ابزاقيدزان ومكان بس مبتلاب -

بہرحال ان سب حرکات ارتقائی سے بہنچلتا ہے کہ حرکت اولیٰ کی سلسلہ جنبانی سے ایک سلسلہ جنبانی سے ایک سلسلہ جنبانی سے ایک سلسل ارزش و جود میں آگئی جس کو خلفت کہا گیا۔

ذاتِ مطلق آگر وکت اولی ہے تو تعین اول کو حرکت نانی ہی کہاجا سکتا ہے وکت اولی اور حرکاتِ مابعد کا تعلق بھی کہاجا سکتا ہے والے جرائے کا اور حرکاتِ مابعد کا تعلق بھی کہی واقع نہیں ہوتی اسی طرح توجید میں نقص کا شبہ نہیں کہا جا سکتا گراغ کی مثال میں دوئی نمایاں ہے لیکن حرکت سے جب حرکت وجود میں آتی ہے تواسی نو وئی وئی تقسیم تعرب خالف توجید بین طہور میں آتی ہے تواسی ہوتی تا تعیم تعرب خالف توجید بین طہور میں آتی ہے تو جود دات مرشے میں جاری وساری ہے۔ فلسف توجید بریان اقبال یوں کو یوں ظام کہا ہے کہ وجود دات مرشے میں جاری وساری ہے۔ فلسف جد میر نریان اقبال یوں بیان کرتا ہے کہ وجود دات مرشے میں جاری وساری ہے۔ فلسف جد میر نریان اقبال یوں بیان کرتا ہے کہ وجود دات مرشے میں جاری وساری ہے۔ فلسف جد میر نریان اقبال یوں بیان کرتا ہے کہ وجود دات مرشے میں جاری وساری ہے۔ فلسف جد میر نریان اقبال یوں بیان کرتا ہے کہ وکرت سلسل کا نام وجود ہے۔ طریقہ اظہار یہ مویا وہ ہو مگر وحدت الوجود دونوں طرح

ثابت ہے تخیکل قدیم میں غیریت کی حملک پائی جاتی ہے۔ اوراسی غیریت کی حملک نے توحید کے تصور کو منتشر ور پاگندہ کرے مجت کے ہزاروں دروازے کھولدیئے۔ فلسفہ جرمینے حرکت کی مثال دمکر نہ صرف غیریت کو معدوم کردیا بلکر عیدیت کو برولا ادرب لاگ دکھا دیا۔

حرکت ولی الافانی وجود کا اگر علم نه موتاتواس کوت کیم کرنے والاکون تھا۔ وجود کی شاخت علم ہے ہوئی۔ اہذا وصدت الوجود کے فلاسف نے تام توجوء علم کی طرف منعطف کردی اور قعر سمندر سے در بے بہانکا لکرد کھا دیا۔ یہ کوشش مجائے خود قابل آفری ہے لیکن اگرا دادہ الہی جنبن نہ کرتا تو علم کہاں موتا یعض علمار نے اس حقیقت کے بہلو پرجی غور کیا لیکن دہ سبب و بتیجا و رعلت و معلول کی مجول محلیوں میں گرفتار موکر مبدار سے بے نیاز ہوگئے اور منکرین خواکہ لائے جبنوں نے علم کے ذریعہ وجود کا بنہ لگایا تھا اعموں نے علمت و معلول کے منتقرین کو سمجھایا تو وہ علت العلل کے قائل ہوگئے گرمی میں دوراس استرال میں لیسے کموئے گئے کہ مقصد فنتے ہوئے کے کہائے کہیں سے کہیں کا گئے۔

یدانائے مطلق علم وعل جیات وادراک کی تحریک اولی ہے اپنی فطرت کے تعاظمے تی و قیوم ہے۔ ماہیت کے تعاظمے روح ہے اور حرکت اس کی احد میت لانمناہی اور غیر محدود مونے کی وجہ سے زمان ومکان سے اعلیٰ ہے۔ ھوا ددہ احد ۔ احدیت ایک نقطہ سے حس کا نام ہے گرفتان بہیں ایک سرچ شہر ہے جس می می قسے گر گھے اور میداا و اس نقطہ وسرح بنہ سے تام جات اور خوروں کاسلسلہ جاری ہوتا ہے اوراس شان کے ساخہ کو درجلہ سلسلوں سے بناز ہوا و الی سلسل آواز کے علقے ایک دوسرے سے غیر مقلق می ہوتے ہیں او ایک نسبت مشرک می رکھتے ہیں۔ یہ مکن نہیں کہ ایک صلفہ دوسرے ملقہ کے اندرسے گذر کر آگے ایک نسبت مشرک می رکھتے ہیں۔ یہ مکن نہیں کہ ایک صلفہ دوسرے ملقہ کے اندرسے گذر کر آگے نہوے ۔ الدی المصمل ۔ یہی صدرت ہے اوراسی سے یہ نابت ہے کہ اس کی شان لھریل ولم ولم سے ادر واسم رفلق انفیل اوصاف کی طوف اشارہ کررہا ہے۔ وہ نود غیر محدود و الشامی اور منان درکھائی دی ہے۔ فراس کی حرکت سے ایک سلسل حرکت جاری ہوئی ہے جس بھورت خلق مبتلا سے فران و مکان دکھائی دی ہے۔

واتِ مطلق كو حركتِ مطلق سے متصف كرنے كا پورالطف ودوق و بى الل علم الماسكة بين جن كونيون كے و قوانين حركت مرحور بين بين بين الل طوالت اس صرورى تشريح كوفى الحال الفرانداز كرتا بول.

روح امررنی ہے اورام زات سے جدا اور ختلف نہیں۔ اہذاروح ہیں صفاتِ رب ضوربونا چا ہئیں۔ آمریت کی شان اگر روح میں نبائی جائے تواس روح کوروح بہیں کہا جا سکتا۔ زاتِ مطلق اور حرکتِ اولیٰ میں آزادی و مختاری سلم ہے۔ چنا بخیم سے ایک قاعدہ پرہے ہم اصول بیں صورت ہے اور ہم قانون میں استثنی ہے۔ کہی اصغداد سے مجب کی ہو آتی ہے۔ کہی اخادیم منافرت فی میں جب ان اے مطلق کی ہی شانِ آمریت ہے۔ انلئے مقید میں بھی حب استعداد ای قسم کی شانِ امریت کا ظہور لازمی وضروری ہے۔ جب اس صورت سے سلک خودی جاری ہوگیا تو تغیرو بھا اس کا لیقین می ہے۔ قرآن باک می ای آمریت سے پیدا ہونے والی بقار کی ترفیب دیتا ہے اور اس بقار کے حصول کے لئے ملل و تواتر صور و جم رہی کا لازمی ہے۔ منت کی ترفی کرنے والی خود کی مسلل و تواتر صور و جم رہی کا لازمی ہے۔ منت کی ترفی کرنے والی خود کی مقدر کی اس بقار کے حصول کے لئے مسلل و تواتر صور و جم رہی کے لازمی ہے۔ منت کی ترفی کرنے والی خود کی مقدر کی تا مقدر کی اس بقار کے حصول کے لئے مسلل و تواتر صور و جم رہی کے لازمی ہے۔ منت کی ترفی کرنے والی خود کی مقدر کی ان مقدر کی ان کا مقدر کی تا ہم رہی ہو کا مرب ہے۔ منازی ترفی کرنے والی خود کی میں مقدر کی اس بقار کے حصول کے لئے مسلل و تواتر صور و جم رہی کے لازمی ہے۔ منت کی ترفی کرنے والی خود کی مطلق کی دوام ہے۔

الدُرِ مِل شَامَةُ فَ جب اس فاك كے بتلے من اپنا امر شامل كرديا تو آثار جات نودار ہو،

شیون خداوندی کاوه حامل ہوگیا۔ وہ امر تخلیق کا مکمل ترین نمونہ کہلایا۔ اشرف المخلوقات کا خطاب ملا۔ خودی سے مزین ہوا اور اس کی بنا پر بارلِانت کی حامی مجرفے کے بعد خلیفة النّر فی الارض کے لقب سے متاز وضخص ہوا۔

جلاشارنجس بالإمانت كوقبول كرنے سكانوں پر ما تقريح اور جب كوآمريت كاحالل مونے كى دوبسنظالم دوا بل مگرصا حب خودى افنان نے انھاليا وہ بالإمانت تقاليا ؟ اس كوعش كانام مارليا جائے ہے اس كوعش كانام مارليا جائے ہے اس كانام مارليا انت ہے اورغا لباعث كى تعريف مى بہر ہے ۔ ينسبت مشترك يقينا امروروح كى بيدا كردہ ہے ۔ حركت مقيدا كر حركت مطلق سے محبت و نسبت قائم رسطے كى تو اس كو تحلقو باخلانا اللہ معامل موجا ہے كانام مارلين معامل موجا كانا الكر نسبت مجمع حاصل موجا كے ۔ كانام مارنی اللہ معامل کا مارنی معامل کا مارنی اللہ مارنی معامل موجا كے ۔ اس ذوق دمیر اور نسبت معجمے كے ذريعيا اب وجود كى تعامل اللہ على اللہ مارد مارنی کا تعامل کا مارنی خواونرى ہے اور نسب و اور نسبت معلی کا مارا دور نام مارلی کا مارک کا کا تعدور تو بین خواونری ہے اور نسب و اعتبروا یا اولی الا بھار۔

حضرت شاه ولی النه رحمته النه علیه کی بهترین کتاب

#### اربي

## فكرروش

ا زجاب روش صاحب صديقى

گابین بوجلی بین خود فراموسش مگران ان بواجا تا ب روبوسش مبارک اے چات فا ند بردوسش چراغ صبح کو بمونا ہے فاموسش فرا وندا! به قدر دوقِ مینوسش بہت سجما توسیجما جنتِ گوسش کہاں بہنجا ترا آواری بوشش مری آ نکھیں، تراخواب فراموش مری آ نکھیں، تراخواب فراموش

يه دل کچه کم نهيں غار گر سوسش

## عصرحاضر

ا زجاب ناصصاحب مالیگاؤی

یدایگ جمیدزبون کے سواکچہ اور نہیں متاع جہل وجنوں کے سواکچہ اور نہیں بس اک سراب سکوں کے سواکچہ اور نہیں فرنگیوں کے فوں کے سواکچہ اور نہیں ہوائے حرص وجنوں کے سواکچہ اور نہیں کہایک میدرزبوں کے سواکچہ اور نہیں بیام آتش وخوں کے سواکچہ اور نہیں فریب وخواب وفوں کے سواکچہ اور نہیں

نه پوچه! مجه سے حقیقت تو اعمر وافر کی وه علم حس سے نہود دولت بقیل مال فل مرے عزیز الب اس دور میں کول کی الل نظر فریج " تهذیب نو " معسا دا نشر خداگواه ا که دس وضمیر انسال بیس حقیقت آج بس اتنی ہے ناتوانوں کی مشرسا مانی بیانقلابِ مسلسل کی حشرسا مانی برائے نام یہ فکر و نظر مرکی آزادی

کالِ دانش وحکمت کا سرقدم ناصر کا حریف اورنہیں حریف امن وسکوں کے سواکچھ اورنہیں

### تنبصره

The Presint Crisis in Islam از جاب محفظ الرطن صاحب ايم ال (علبك) and our future Educational اتفيلع خورد ضخامت عصفحات الكراك اوردوش

قيت ١٦ريته وعليكر وكس اينانيون برس ايسى نبرا شلى دودسلم وينورى عليكر

ایک دت سعفرین اسلام اوربدوتان کے سلمان مامری تعلیم اس بات کی شریرضرور محسوس کررہے میں کوسلانوں کے نظام تعلیم کواٹ کی قوی اوراجہا جی ضرور کوں کے مطابی بنایا جائے۔ اس سلسلہ میں متعدد تجاويز كتابي اورمقالات شائع موجكمين زيرتهره كتاب مح جولائن مصنف كي ايك برى كتاب كا حصدہاس سلماری ایک کڑی ہے اس میں پیلے یہ بنایا گیا ہے کہ میں اپنے الگ نظام تعلیم کی کیوں ضرور اس نظام كم معاصدكيا بوس كراس ك بعد صنت فظام كاليك فاكريش كياس حلى تعفيلات مى اگرچېخ ونظري كافى كنجائش ب كين اس خاكه كاجوښيادي تخيل ب معيني يه كمسلان بحيثيت محبوعي اسلامیات و دینیات کے بڑیے فاضل علما بھی ہوں اور جدید نظری اور علی علوم وفنون کے الگ الگ ماسر معی بهم اس سے باکل متنق ہیں مصنف نے دینیات کی دو سمیں کی ہیں ایک لازمی اور دو مری اختیاری بھیرعلوم وفنو<sup>ن</sup> كے مختلف گروپ بناكوان كوكئ حصول برتغيم كرديا ہے ان ميں كو كروب كے انتفول نے دينيات الازى رکمی ہے اور سرگروب کی تشکیل میل منوں نے اس کا تھا ظار کھاہے کہ جوطلباکس گروپ سے فارغ ہو کڑکلیں وہ البخ مفاين بي مامروفاضل مونے كما توفكرواعقادكاعتبارى سى اور يكم سلمان مى بول اس ك بدينطام كيونكرعل مي لاياجا سكتاب، اس مي بنطام كيا كياد شواريان اوردفتس مي اكورس كي كتابول كا نقدان احیما ورقابل اساته ه کا دستیان بهرنا، مالیه کا انتظام سرمایی فرایمی دغیره ان امور بر کیب کی گئی ہم ملان في المسيدي ركف دالے اصحاب كواس كا ضرور مطالع كرنا جائے الفيس اس بي غورو خوض ے لئے ایک تعین اور شخص پروگرام سے کا حِس میں بحث وگفتگو کے بعد مناسب ترمیم وتبدیل می ہوسکتی۔ اور ومصنعت في اس كواس مقصدت شائع كياسي -

و را و برهان

شاره (۵)

جلدبفتاتم

# ومبرانا فالمعابق ذي الجبره والع

فهرستِ مضامین

ton

سعیداحداکمرابادی د مده دسته

جاب مولانا محد بدرعالم صاحب ميريخي

ا ـ نظرات

٢ ـ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟

٣ - اسلام مين رسول كاتصور

م. علم النفسيات كاليك افادى بهلو

#### بيج الله الهمن الرّحيم

# نظرات

سمجهم بنهيس تاكه ملك مين آج كل فرقه والانه كشيد كى كافهور حس شرمناك طريفة برمور بإسه اس مركن لغلوں میں اطہالِ فسوس کیاجائے۔ ہندوشان کی پیشانی پرغلامی کا کلنگ کا ٹیکہ ی کیا کچہ کم مقاکدا ب اس طرح آبس من المحمكر كرا قوام عالم مي البضائة ذلت ورسواتي كالبك منياسامان بهم بينيا ما جار باس وقت صورت حال يرې کدانگرز إعلان په اعلان کرراهه که ده مندوستان کو آ داد کرناچا سام او این اس اراده کی صداقت کوٹات کرنے کے لئے اس نے آزادی کی ہلی قسط در معی دی ہے جائجہ اب مرکز میں مختلف اقوام ہندگے مسلمة مايندول كي ورنسف قائم مى صواوب مي حكومت كاكام خودعوام كنتخب كي بوع افراد حلاري اب ونیاکی بڑی ٹری کومنوں کی ہندوستان خودا پنی صوابدید کے مطابق سیاسی رشند جوڑ دہا ہجا دربیرسب طاقیتن مجی اُس کی طرف دوتی اورتعاون کا ہاہے بڑھاری ہیں اقوام متحدہ کی صلح کا نفرنس میں ہندوستان کو برابر کی نائندگی کا حق عصل ہاوروہ اس سے فائدہ اٹھا رہاہے۔ لیکن سندوستان کے لوگوں نے آزادی کی اس بیلی ضط کا خرمقدم كس طرح كيا؟اس كاجواب لينا ہو توكلكت بىبئى، احدا باد، اله آباد، مشرقی بنگال، بہارا ورتبير موسے دردانگير ادرانتها فی شرمناک وا قعات پرایک نظر داید جاں انسانی خون پانی کے قطروں سے زیادہ بے در دی ادرب رحی سے بھایا گیاہے اور جہان کے ہزاروں مردوں اورعور توں کی خانہ خرابی نے انساسیت و شرافت کے نام کومی سبرلگاد باہے ۔ آ و اکتنا برنصیب ہے دوطائرزردام جس کے قیدو مبرکی بندس صیاد دمیلی کرنی چاہتاہے اکداس کے بال ورمی طاقت آجائے نووہ قفس سے پرواز کرسکے لیکن عرصدراز كى خوئے گرفتارى داسارت كے باعث ده برنصيب قفس كوي اپناآ شياں سجعنے لگاہے اوراس بنا پرصياد جال كا ايك حلقة دْصِلا كرّاب تووه ابنى منقارت اسى موكس ديّا ب-

بن رہے ہی این منقاروں وطعمال کا طائروں پرسحب صیاد کے اقبال کا

اس وقت تک کی عام اطلاعات بیم که یک شرقی بگالی و چیو کرلی مرجگرک فسادات میں مائی اوروالی نفقان زیادہ ترسلیا نوں کا ہی ہواہے اور قرین قیاس می بہی ہے کیونکر سلمان محتید علی مہدولتا کی مطابق باقی سب کیونکر سلمان محتید علی سباری کی آبادی کا کل بہ حصر میں اور الکفر لمتہ واحدہ کے ارشاد کے مطابق باقی سب تومیں ان کی مخالفت میں ایک ہی گئتی میں اس تدر کم مونے کے باوجودوہ اقتصادی تعلیم اور ساسی اعتبار سے بھی این مہدا ہو وہ میں سلمان سب برفوقیت رکھتے نہے لیکن اب اس میں می ان کو وہ میں ، لے دیکرا کی فن حرف طرب تھا جس میں سلمان سب برفوقیت رکھتے نہے لیکن اب اس میں می ان کو وہ امتیا زباقی نہیں رہا کیونکہ دوسری قوموں نے باقاعدہ ورزش اور حرب وضرب کی تعلیم کواپی زندگی کے معمولاً میں شامل کرا ہے اور وہ اس رسنحتی کے ساتھ عامل ہیں۔

ينقصانات توه مبي جوغريب سلمانون كواب ينج ريوبي ادركوكي صورت نظر نبيس آتي كمان كي تلافى كس طرح بوسط كى اب درااس بغوركيج كداكران فسادات كاخانم نهيس بواا درموجوده المناك صورت مال یونبی قائم رہی نوان کے باعث ملک میں جربیاسی انفلاب پیدا ہو گامِسلمانوں پراُس کے اثرات کیا ہوں گے ج ببت مكن ب مركزيس جوقومى حكومت فائم بروه أوث جائے اور بدینبیں کے صوب کی حکومتیں می ختم ہوجائیں ىيكن كياس كے بعد مندوستان كى غلامى كى زىجنىرى بھر بخت موجائيں گى؟ اور ملك اس وفت آزادى كى حبس منرل مک پہنچ جا ہے اس کے قدم اس سے بھر پیچے اوٹ جائی گے طا مرہے کہ کوئی ہوشمندان ان جس کی نظرد نیا كموجوده حالات ادرس الاقوامى سياى انقلابات يرب اس سوال كاجواب الثابت سي دين كى حرأت بنيل كريكتا بمكن بُ رماده لوح ملمان أس ونت بي اس طرح " يوم نجان" منائي اور شن جراغال كري حيساكم النھوں نے گذشتہ حبگ کے آغاز میں کا نگرسی وزارتوں کے استعفاد نیے برکیا تھا لیکن جن حالات نے احراکر جیل کے قید وی کورجن کے متعلق سزائے موت تک کی تیاریاں کی جاری تھیں آج ہندور تان کے اقتدارا علیٰ کی کرسیوں پرلا بنمایاہے۔ کون کہ سکتاہے کہ کل وہ حالات بدل جائیں گے ادرکو ٹی طاقت برطانو ی ملوکمیٹ کے دست وبا زومین حس کوجنگ نے بالکل غلوج اورشل کر دبا ہج اسے پرائیں روح توا مائی پیونک سے گی کہ وہ ہدوتان کی جریاکوس میں اب شامین کے سے بال در بردامو گئے ہیں بیلے کی می طرح مصبوطی کر کرسکے گی۔ ايك طرف مشرر جل السلطل عظم المحتان كا تعركنا في س جا برناس بات كى دمل ب كررطانوى شهنا .

ابعالم سکرات طاری ہے اوردہ کی طرح ہس ہے انرنہیں ہوگئی اوردوسری جائب ہندوتانی می فالب اکثریت رکھنے والی قوم جوہ ۱ سال سے حکومت ہے بازگر لیتی جلی آری ہے اس کی بہت وعزم کا بیعالم ہے کہ ہردو زجب آفار جلاع ہوتا ہو وہ اپنے دل میں نئی اسٹکوں اورولولوں اور پہلے ہے زائد جوش و فروش کی دنیا آباد پاتی ہے ان حالات کے بیش نظر کونوکر باور کیا جا سکتا ہے مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے ختم موجائے گا در اس کے لئے آزادی کا جواعلان بار بار موجیکا ہے وہ حوف غلط کی طرح منوخ کر دیا جائے گا۔

اَب فداک کے ذرائصنو دل ورائے درائے ورق و درائے کو قرفرائے کہ اگر سلمانوں کی منی ساسی پالیسی کا بہ عالم رہا تواس وقت ہندوتان کے دس کرور فرزندان توجید کا کیا حضر ہوگا! اس سوال کا جواب معلوم کونے کے لئے آپ و دورجانے کی صرورت نہیں گذر شاہر بل منی جب برطانوی منی ہندوستان آیا تھا اُس وقت محلیل وا خوالتو برنگ جبکہ سلمانوں نے بیٹے بیت جاعت حکوت میں شرکت کی ہو۔ ان چند مہینوں کی سلم ساست کی رو ساد برائیک نظر وال جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دعاوی کیا تھے ؟ نفوے کیا لگائے جائے تھے ؟ معلم عوام کے دل و د باغ میں تصور کیا گائے جائے تھے ہورو سے بس باکراسی ایک لقمہ ختک پر پراکیا گیا تھا ؟ نفیدات کس قدر خت تھیں ؟ لیکن بالیہ ہم یہ بنے آپ کو جبور و سے بس باکراسی ایک لقمہ ختک پر قماعت کو گئی جس کو انگر زیر نے جم ال فیاضی " بیٹی کیا تھا ! بس اگر ہم ارب قول وعل کی عدم مطالبقت اور قاضدہ د کی و دب یہ بہتی کا عالم کل ہی بہی رہا توکون بتا سکتا ہے کہ کمل اس مرزیوں میں غرب سلمان فیصا کی افسادہ د کی و دب بت بھی کا عالم کل ہی بہی رہا توکون بتا سکتا ہے کہ کمل اس مرزیوں میں غرب سلمان فیصا کی ذرور کی کا انجام کس درج عبر تناک ہوگا !

ال کاش اہم مجسے کہ قوم مرف نوہ لگانے اور کی کے خلاف جذبات نفرت وعداوت کے فلاکہ کے نے بنین نہیں بلکہ قوم بنی ہے اخلاقی اور دو جائی اعتبارے بلندیا ہے و نے بنی کا درا قضادی نیت مضبوط اور طافق در ہونے ہے۔ ایک بلندہ تصد کے ساتھ والہا نہ گروبر گی کے رکھنے اوراس کے لئے بے بناہ دولت عزم و بہت ، ثبات واستقلال ، علی ہم اور عی مسلل پرکا ربندر ہے سے جوقوم ان صفات کی حامل ہو دولت عزم و بہت بہتے سکتا اوراس کے حقوق کو کوئی طاقت غضب نہیں کرسکتی مفارا سلام افعالی مرحم الے کہنا ہے اور مالئل مرحم نے کہنا ہے اور مالئل سے کہا ہے ،

عثق موحس كاجبور فترموجس كاغيور

خوارجان سيمي بونېب کتي ده نوم

#### به قرآن این علق کیاکهتاری

ازجاب مولا أمحر حفظا ارحن مباسو إزى

(1)

ميك اسى طرح عالم روحاني كاحال ب الني كذشته مطوري بدواضح موجيكاب كم وعقل" انسانی مابت کی وہ شمع روش ہے جب کو قدرت حق فے انسان کے ماطن میں ود لیت رکھ ریا ہے اور بي قوت عفل حق دباطل، نوروظلمت، مرايت وضلالت، نيك ومرس امتيا زكرني اور كهوشي كوكمر سے جاکرتی ہے گویا وہ ایک روتن کا بینارہے جو عالم صغیر کے اندر سروقت اپنورس اچھ برے راسته کا انبیاز طام کرار شاہد کمین مرذی قل اس حقیقت کا بھی معرف ہے کہ عفل انسانی کا واخلى ماحول خيالات وافكارا دراومام وشهوات ساورخارجي ماحول ظلمات كفروشرك اوررسوم وعوائدجا ملیته سنگرام واہے اس کے عقل کی روشی اور درخثانی کے باوج دعد ماورار مادیات اورالہا کی راوشقیم کیامزن بونے سے عاجز ہے اور نظلتیں اور تاریکیاں عمل راس طرح حیاجاتی ہیں کہ باطن کی پر روشنی این مغوضه خرمت کے لئے مجبور نظراتی ہے بوی قانون فطرت جستے ادخالمتوں ين نورلى ارت كوعا بزطام كرك خارجى دوشى كامحتاج قرار ديا تصاريها في ظلمتون بي نورعل كورانث ظام کرتے ہوئے معرفت حق اور ادراک حقیقت کے لئے خارج سے کی روشی کی عافت واساد کو ضرورى قرارد بتاب خواه وه روشنى ايى اقدارك كاظ تنك برامان موياكمى درجه وسعت آغوش كحامل ورخواها بى المحدود وسعو سك كاظت تام كائنات بمت ووديها وى وميطم و بى قرآن عزنية اى طويل حقيقت حال كواس مجزا منطرز استدال س بيان كياسيه ،

قد جاء کھون اللہ فور بیاں المنگی جائے۔ الاحب تہارے ہاں المنگی جانب عدفی آگئ"

اس طرح انبان کے باطن کی روشنی رعشی ہی اوراد محومات کو ظلمات بعضا فق بعض فی بنائج فاری روشنی کی افاری روشنی کی اعامت کے بغیر علی بی اوراد محومات کو ظلمات بعضا فق بعض فی کی بنائج فاری روشنی کی اعامت کے بغیر عیقت کا نظارہ نہیں کر مکتی اور خارر جے اس فور تابال ہی کانام ندم بروشنی کی اعامت کے بی اگر وی اللی کا معاوی وردگار نہ نبتی تو انسان کمی حقیقت کری کوع ریاں نہ دیکھ بروشنی انسانی مرکات کے لئے معاوی وردگار نہ نبتی تو انسان کمی حقیقت کری کوع ریاں نہ دیکھ سکتا، ہی وجہ ہے کہ رسول و نبی کی بیشت کی ضرورت ایک حقیقی اور فطری ضرورت وحاجت ہے تاکہ وہ اس نورخاری کوع ہے کہ رسول و نبی کی بیشت کی ضرورت ایک حقیقی اور فطری ضرورت وحاجت ہے تاکہ وہ اس نورخاری کوع ہے کہ رسول و نبی کی بیشت کی ضرورت ایک حقیقی اور فطری ضرورت وحاجت ہے تاکہ وہ اس نورخاری کوع ہے کہ رسول و نبی کی بیشت کی ضرورت ایک حقیقی اور فطری ضرورت وحاجت ہے تاکہ وہ اس نورخاری کوع ہے کہ بہنچ ہے اور ما و میا ہے تاکہ در ما و سال و نبی کی بیشت کی ضرورت ایک حقیق اور فطری ضرورت وحاجت ہے تاکہ وہ اس نورخاری کوع ہے کہ بہنچ ہے اور ما و سال نورخاری کوع ہے کہ بینچ ہے اور ما و میا ہے تاکہ در ما و میا ہے تاکہ وہ اس نورخاری کوع ہے کہ بینچ ہے اور ما و سال نورخاری کو میا کی میا ہے تاکہ در ما و میا ہوں کی دیا ہے تاکہ در ما و سال نورخاری کوع ہے کہ در ما و میا ہی کی دیا ہے کا میا ہے کہ در ما و سال کا میا ہے کہ در کا تاک کے در ما و سال کی کی دیا ہے کا در ما و میا ہی کو در کا تاک کے در ما و کیا ہے کہ در کا تاک کے در کا تاک کے در کا تاک کی دور کا تات کی کو در کا تاک کے در کی دور کیا ہے کہ در کی در کی دور کی در کر کی در ک

اوریپ وجہ ہے کسادی دنیا کے دوراولین میں جگہاں کا دامن تنگ تھا یہ دفتی ہی خصورود کوروشن کرتی رہی لیکن جب دنیا رمادی سن شعور کورینی اوراس کی نشوہ نمانے معربلوغ حال کر لیا تواس سنبت ہے ہم سنبت ہے ہم شعورا در حد ملوغ کورینی کر سنبت ہے ہم شعورا در حد ملوغ کورینی کر سنب سے اس میں میں اور خران کا بیان درختانی سے کل معور که عالم کوروشن اور خران کا بیان کی درختانی سے کل معور که عالم کوروشن مورکر دیا۔ اس کے بقینا قرآن کا بید علی حق ہے کہ اگراس سے دائی سے مقدس ہی آفتاب رسالت اور سراج منبر ہے تو وہ بلاشہ کا تنا ت ا ان آئی کے لئے و فرمین ہے۔

وانزلنااليكونورامينا دنه اورآناري بهنة تميروشي واضع - يُرين فن لِيُطْفِقُ انورا سلّه وه اراده ركع بي كما فرك فركوا بيضنه الموافية في الموافية في المولادة والله الموافية الموافية المورد والما الكافرون ومعن الرجكافون كرا الله وه الماده كرة بي كما بي ون المعافية الوراسة وه الماده كرة بي كما بي منت فراك رشي كما في المعافية الموراسة المورد المورد المورد الكافرون و والمان منت فراك الكافرون و والمان من المورد المورد المورد الكافرون و والكافرون و والمان الكافرون و والكافرون و والمراك الكافرون و والكافرون و و والكافرون و والكافرون و والكافرون و والكافرون و والكافرون و و و

قد جاء کم من المله فرد و بیک تهارے پاس آئی ہے اللہ کا طوف کو کتاب مبین دائرہ اللہ میں اللہ مائے۔ دائرہ اللہ مائر ال

میں اگریے صحیح ہے کہ آ فتا ہ آمرد لیل آفتا ہ " لولاریب بیمی درست ہے کہ قرآن فورہ اس لئے کہ وہ تو دلین الفاظ و معانی کے حقایت میں واضح اور دوشن ہے اور تام کتبِ سا ویہ اور ادیان حقہ قدمیہ کے حقائق کومی تاریکی سے روشنی میں لانے والا ہے اس لئے جوشخص می اس کی معجز استحقاد لاغت اور واضح اسا لیب بیان کوفکر و نظر سے دیکتا اور تدمر وسمت کی داہ سے جانجتا ہے تو اس پر ایک کمہ کہ لئے ہے دوشن کو گردو میٹی کومنور کردیا ایک کھر کے لئے میں ہوئے ہوئے اور جو مان کا درج مور کے بیا کا انتخاب میں بیٹر تا اسی طرح جب دہ اسپنے اعجاز بیان کے مان کا کتار کے ہوئے المیں کرمان کا میں دہ اس کے مدشن اعجاز بیان کے مان کا کتار کے باور کو کا طب کرتا ہے تو عقل میں کہ کو قدل کیے اور قلب فہیم کو متاثر موے نیر اعلیٰ جاری کے مان کا کرنا ت کو فا طب کرتا ہے تو عقل میں مرتب لیکن باطن قلب اس کے مدشن میں درا ہیں کے مدشن دلائل ورا ہیں کے مداخت و قبول برجب ورم تا ہے۔

منال کے طور برمکلہ تو حدی کولے لیجے کہ خدا کی الو بہت ور اوبہت کا ملہ کا اعقاد وجود ان ان کے مقاصد خطی اور معارف علیا ہیں سے ہے کہ خدا کی الو بہت کا ملہ کا اعقاد وجود سے آگاہی پانا ہز کہ یہ نفس کے نتیجہ وتمرہ سے حقیقی استفادہ کرتا اور عقل کو منور و درختال بنا تاہے اور ہی دہ عقیرہ ہے جس کے بیش نظرہ اپنی ہی کوتا م کا کنات ہت واجد کا خلاصہ اور تمرہ سحب کرخرا کا خلیفہ اور نائب کہلا تاہے۔ خیائی ہر دورا ور ہر زمانتیں انبیار ورسل اس منصوطی کی دعوت دیتے اورام ما بقد کو بینام جی سات رہے ہیں لیکن تاریخ شاہرہ کہ ام ماضیہ نے اول تو اس حقیقت برزمادہ دھیا ن ہی ہینام جی سات در شرک و مت برتی کو بہیں دیا اور اگر دیا بھی توزیادہ عرصہ نہیں گذرتا تھا کہ جو تعرفر المت میں گرمیا تی اور شرک و مت برتی کو بہیں دیا اور اگر دیا بھی توزیادہ عرصہ نہیں گذرتا تھا کہ جو تعرفر المت میں گرمیا تی اور شرک و مت برتی کو بہیں دیا اور اگر دیا بھی توزیادہ عرصہ نہیں گذرتا تھا کہ بھر تعرفر المت میں گرمیا تی اور شرک و مت برتی کو

شعاربنا کرفطرت کو سنج کرلیتی اور عفل وخرد کو بر باوکر والتی متی اور مبندی و مرفراندی سے گر کرفد آکے موا
کائنات کی برچیز کے سامنے مربود نظراتی متی نوایت کی کائنات کی برچیز کے سامنی ان کے عقول اور اکا اس می بیشی میں رہنے دہتی متی اور اس کے بی کا عقل وخرد کی خامی اور نشو وار تقام کی کرور کا ان کواس دقیق میں کریت تھے میں رہنے دہتی تھے میں اپنیار رسال اور مضرت کناں اشیار کے خوف یا ان میں کسی ندرت کے وجود یا ان کی افادیت کے ایزار رسال اور مضرت کناں اشیار کے خوف یا ان میں کسی ندرت کے وجود یا ان کی افادیت کے انہو سے تنہ کی خوف یا ان میں کسی ندرت کے وجود یا ان کی افادیت کے انہو سے تنہ کی ہوئے گئے اور خوا کی جو بی کے خوف یا ان میں کسی ندرت کے وجود یا ان کی افادیت کے انہو ہے تنہو گئے اور خوا کے درمیان ایسا واسط ہیں کہ جب ان کریسے تھے کہ عالم سفلی وعلوی کی یہ خلوقات ہماریت اور خوا کی درمیان ایسا واسط ہیں کہ جب ان کو بیت شاور ہوجا کرے ان کو خوش اور واضی نہ کرلیں گے خوا کی رضا کا حصول نام کمن ہے مسامند خوب ان کو خوش اور واضی نہ کرلیں گے خوا کی رضا کا حصول نام کمن ہے مسامند خوب ان کو خوش اور واضی نہ کرلیں گے خوا کی رضا کا حصول نام کمن ہے مسامند خوب میں تعدید ھے ایک کا تعدید کا ایک ان اندی ڈونی اور واضی نہ کرلیں گے خوا کی رضا کا حصول نام کن ہے مسامند کی بھر می ان اللی اہلئت ڈولئی "

لین مطوره بالا وجره کے علاوہ توجیز خالص بران کی عدم استقامت کی ایک نمایا طات
یہ بی می کدان کی مذکورہ بالا فام کا رایوں کی وجہ سے اس مرکد کے افہام و تغییم میں استعادات و
تشیبات کوروار کھا گیا تاکہ یہ سادہ مگر فیق مرکد ان کے عقل و ذہن سے قریب ترہوسے۔ مگران کی
فام کاری زبادہ دیزنگ اس کے املی فدو خال سے متاثر نہیں رہتی تھی۔ اگروہ اصنام برسی، کواکب بری
فام کاری زبادہ دیزنگ اس کے املی فدو خال سے متاثر نہیں رہتی تھی۔ اگروہ اصنام برسی، کواکب بری
اور نظام بریتی سے اجتناب کرتے بھی تو استعادات و شبیبات کو اس مان کر بھی انبیا ور سل کو خراکا
بین کہتے اور کمی بزرگوں اور مقدس ان انوں کو او قار باکر خالف توجید سے منہ والیت تھے بس جبکہ ادمان و مثل
کی تاریخ کا کوئی صفری شرک سے خالی ندر ہا اور تیام کا کنا ت میں خواریت کی جگہ اصنام برسی، مظام بریکی
اور انسان برسی نے لے لی توجی تو کہ کا سرم سک کے میرگوشہ اور سربیلہ کو اگر کی نے دوئن و منو تر
کرد کھا یا اور کری گوشہ کو کئی تاریکی میں تشنہ نہ دہنے دیا تو وہ صرف ہیں « نوز مین " ہے جس کا دوسرا
نام قرآن ہے۔

بُرَانِ اللَّهُ وَلَاكُمَابٌ "المِدَى اورٌ نورْمِين " به يه حقائق ولاُل كى نرازومين كهان تك پورے اترے اور ناریخ ادیان وملل كی شهادت نے اُن كوكس صرّ نك جَن ثابت كيا گذشته سطور سے کنو بی اندازه موسكتا ہے ليكن قرآن اس سے آگے كچه اور محى دعوى ركھتا اور كہنا چاہتا ہے كه وه طبریان رب " ہے -

> با ایتها الناس قد جاء که برهائ آور الراشبه نهارے پاس تمهارے پروردگار من دیکھر دانسان

اكثرعلماراسلام كافول مب كماس مفام يره برمان سے مراد ان ان وس محد (صلى السطيب وسلم) م يان ك مع زات بالرات مرادمين اور عض علماء كهت مين جن مين و مخشري نابال من كداس سه مراد قرآل م ہارے نردیک ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے کد لغت میں بریان کے معنی « حجت ودلیل "مے میں بینی وہ شے جوکسی دعوے سے شوت کا کام دے برمان کہلانے کی مستی ہے آواس اعاظے اس کا اطلاق ذائے اقدس پر میں ہو اسے کہ وجود باجودسر ناسردعوٰی رسانت کی صدافت کے ك روش أبوت باسك كه وه بني اى"ب حوالا في آغيش ترييت معروم كالج واسكول يكفى ات ذوما ہرین فن کی شاگردی سے ناآشا، ترنی تعلیمی سوسائٹی سے بیگانہ ، ماحول اور گردوہ بیش مقرم کے تعلیمی ادارول او کلمی مداکرول سے خالی، دین و ملت، کی تعلیم اور دنیاوی تدین و حضارت دونول معدوم غرض ابتدائی عربینی دبسیری کی آئینه دارا در عمر کا کوئی حصہ می کئی کے سامنے زا نوے ادب نے کرنے سے بے نیاف مک ایساکه جهان آبشا در مزعزار گل وگفراری جگه جیلے موسے بیاڑا ورتیتی موتی رمیت - باد سموم چل جاستے تو دماغ انڈی کی طرح جوش مارنے لگے گویا مرقمے کے دماغی نشوہ ناکے لئے ناموزوں "بوادٍ غابرندی زم بیج عند بيتك المحرِّه " بس ان تام ناساز كار عالات من كبيس رس تك البيول ا دران برهول كه دميان سادگی سے گذار کریک بیک غارج اسے ایک ایسا کلام بیش کردیتاہے جونظم و ترتیب انسجام وارتباط معانی دمطالب، حقائق ومعارف ادر ریجات ولطالفُ غرض سمِلی ادر علی بهلو کے بیش نظر سرّاسر اعبازی اعبازے تواس کے سوااور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یفنیٹا بیمفدس متی براوراست خدائے برتر

کی آغوش رحمت سے فیض مصل کرکے کا کناتِ انسانی اور تا اریخ ادبان وملل کے سامنے ایک الیی ایسی تجت اور ایسا ، بریان "ہے جس کی صدافت کا انکار براہہت وصیقت کے انکار کم ادف ہے۔ یقیعے کہ ناکر دہ قرآل درست کتبخانہ کے خد ملت برشست

کین اس حقیقت توممی فرا موش نہیں کیا جا میک اگر ذات قدمی صفات بنفس نفیس مربان ہو تواسی لئے کہ مطورہ بالاشون و صالات کی موجدگی میں اس نے ایک ایسا اعجاز پیش کر دیا جس کے سامنے ساری کا مّنا ن علمی مزلیم خم کرنے پرمجور ہوئی اور جس کے معارضہ سے عاجر و دریا ندہ ہوکر یہ کہنا پڑا واحدہ ماہ ن اکلام البشر ت فسم بخدایہ بشرکا کلام نہیں ہے

اوراسی اعباز کا نام مه فرآن حکیم ہے

ادراگرمجزان النبی مراد موں تواس اعتبار سے بھی باطلاق اس کے صحے ہے کہ جب انتہائی نے انسانی کی راہائی کے لئے انبیا رور سل علیم الصاوۃ والسلام کاسلسلہ جاری فرمایا توان کو بہنیا می صدافت اور دعوتِ حق کے لئے دقیم کے سامان عنایت فرمائے ایک علی دلائل اور شوا ہر دنظائر تا کہ اہل علم ونظر کے لئے تعلیماتِ حق وصدافت کی جانچ اور بہنے کا موقع میں آئے اور دوسرے ایسے مجزان امور کہ جن کے مقابلہ سے جران وعاج موکوی وصدافت کے سامنے وہ مہنیاں بھی سرسلیم محم کرنے برمجور موجائیں جو علمی کا وشول اور فکری وعظی دلائل وبراہین سے اس درجہ متائز نہیں بہتیں جس قدر کہ خرقی عادت اور اعجاز قدرت سے انزوز برموجایا کرتی ہیں جانچہ السانی نفیات کا یہ قدیم نقشہ ہے جو مرزمانہ ہیں ان دونوں قدر کہ خرفیات تعیم درجان تعیم درجان تعیم درجان تعیم درجا ہے۔

پی اگر حضرت موسی کو بدیجینا اورعصاعطا ہواا ورحضرت عینی کورم عینی بختا گیا تواس قسم کے علی محجزات کثیر تعداد میں ذات اقدیں ملی انٹرعلیہ وسلم کو بھی غایت ہوئے لیکن ان تمام علی معجزات سے بلندو بالامعجزہ جو حجبت و بریان اور دلیل محکم ولفین مبرم کا شاہ کا رثابت ہو، قرآن کے علاوہ دومراکون ہوسکتا ہے اس نئے مربان من رمکم کی قرصیا گرمعجزات سے ہی کی جائے تب ہی اس کا

اطلاق اولین قرآن سے زمادہ اور کی برمنہیں ہوسکنا۔

اوراگر بربان کی تفیر صرف حجت ودلیل می کے ساتھ کیجئے تو می قرآن می کوپٹی کرنا پڑے گا اس لیے کہ ان اول کی ہمایت اور تقلین کے ارشادود عوت کے لئے بلکدان افی معادومعاش بینی حیات اولی واخردی ۔۔ دونوں کے لئے نداس سے بہتر کوئی دلیل سامنے آسکی اور نداس سے بلند کوئی " بربان " روشن ورونما ہوسکا۔

غرض برمان رب کی کوئی تفسیر می کیجئے ، قرآن بهرحال درمیان میں آجاتا اور نا قابلِ انتخاریت کی طرح نمایاں موجانا ہے ، پس بالواسطہ اطلاق کیجئے یا بلا واسطہ قرآن بلاشہ حجت ہے ، دلیل ہے ، برمان ہے بلکہ مرمانِ رب ہے ۔

سب قرآن کا بنورمطالع فرمائیا و ریفکروتعتل کوواسطه بنا کرغور فرایئی توخود فیسل کرنے اسلام بنا کرغور فرایئی توخود فیسل کرنے اسلام میں مبدر برای کہ اعتقادوا بیان اخلاق وعل معبن شده و عاشرت، غیب رشہ توکا کون سامسا برح حب اوقرآن نے آنکھ مباد کرنے قبول کریائی دعوت دی ہو، نہیں وہ تو سرمسلہ اور عقل سے ابیل برقا اور ان کی روشنی میں حق وصد افت کا فیصلہ جا ساسے اس سائے وہ سرمسلہ برد اور شوائد و نظار کریڈ کرنیا اور مجرفا کرونگر کو تا مولی کرون و ماطل میں احملیا زکا طالب بونا ہے۔

اور حویکہ وہ انسان کے قاب و دماغ اور اس کی انسیاتی کیفیت کو منا ترکرنا جا ہما ہے۔
کہ ان ہی کے نائرے اعتقاد لیفین اورا ذعان عالم وجود میں آنے ہیں اس لئے وہ آب دلائل و ہا ہین میں اس حقیقت کو کہ می فراموش ہیں کر اکس طقی طرین استدلال کی جگہ و حدانی اور خطابی بر امان ہی صفرا بی بر مان ہی صفرا بی بر مان ہی صفرا کی معرفت عطا کر سکتا ہیں کر سازمتی کے نفیاتی اور وجوانی تاروں کو جھڑتا اورانسان کو بن دیکھے ضواکی معرفت عطا کر سکتا ہیں جب وہ خدا کی معرفت عرائی اور نتیجہ کی بین حب بین حرب وہ خدا کی مقدس ہی پر ایمان وا ذعان کا طالب ہوتا ہے نوصفری و کم بی اور نتیجہ کی ترتیب اور قضایا کے ماہمی ارتباط سے بیناز موکر عالم معرب ان کے وجدان کو اپنی کرتے اور علی شوکو جود مخبود ایک خیروان بدار غیر شخص اور خالی الذہن ذی عقل کے وجدان کو اپنی کرتے اور علی شوکو کے دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کو دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کو دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کو دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کے دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کو دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کے دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کی ایک کیفیت کو دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کو دوران کو اپنی کرتے اور علی سے دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کو دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کو دوران کو اپنی کرتے اور علی کو دوران کو اپنی کرتے اور علی شوکو کو دوران کو اپنی کرتے اور علی کو دوران کو اپنی کرتے اور علی کو دوران کو اپنی کرتے اور علی کو دوران کو اپنی کرتے کو دوران کو اپنیا کی کو دوران کو اپنی کو دوران کو اپنی کو دوران کو اپنی کو دوران کو اپنی کی کو دوران کو دوران کو اپنی کو دوران کی کو دوران کو دوران کو اپنی کو دوران کو

كوبيداركرك ابني صداقت كاخراج تحيين حال كرفيين كامياب موجات بي. وه كهتام، غَوَّنُ خَلَقْنُكُمُ فِلُوَلَا تُصَدِّبُ قُوْنَ · مِ نِي **مُ كُونِ اللهِ مُرَامِن مِن سَجَ ما نَتَ عَبِلا**  يَجِمِو أَفَرَ وَيْمَ مَّا أَمْرُونَ وَ مَا أَنْهُمْ تَعْلَقُونَ تَوْدِيانِي مَ مُهِاتِهِ وَكِياتُم السكوبالتيموايم أَمْ فَحُنُ الْحَلِقُونَ فَحُنْ قَدَّ رَبَالَيْنَكُمُ بِالْحُوالِينِ بِمِ فَيُراجِكُمْ مِي مِنَا ورم عاجز المؤت دَمَا فَيُ بِمُسْبُوقِيْنَ عَلَىٰ آئ نبس اس بات كربدلس الممس ما مسارى نُبَدِلَ المَثَالَكُمُ وَنُنْشِئًامُ فِيْ مَا طرح كُولُ اوراضا كُوراكريتم كوومان جان ﴾ تَعْلَوْنَ وَلَقَلَ عَلِمْهُ النَّفْأُ ةَ مَنْهِ بِي جانت ارتم جان عِيم ويلي بيدا الله عَمِر الْأَوْلَ فَلُوَّلَاتَنَا كُنَّ وَنَ أَفَرَا يُهُمُّ قَالَ كيول بني بادكرة تعلا دكميو وتم اس كوكرة بو يُرِّهُ وَكَهُ مَا أَنْهُمْ يُزْرَعُونَاكُمْ فَكُنُّ لَكُمِيتَى مِاتِم اس كُطِينَى بِنانَهُ واللهُ إِن الرسمِ النارعون لؤنشا وبحك أرخطاها جامس وكردالين اس كورونري موفى كهاس فظلم الله المالية والمالم المعنى المعنى الله المعنى المالية المعنى المالية الم عَنْ عَنْ وَمُونَ أَنْ رَبُّهُم لَكُمَّ الَّذِي قَرضَداره كُنَّ ) للكمم بانصيب وكن ، معلا نَشْرَ وُنَ ءَأَهُمُ أَنْزُلُهُ وُهُمِنَ الْمُزْنِ ويحيونوما في كوجة تم ييغ مؤكياتم في اس كوامًا وا أَمْ يَحُنُ الْمُنْزِلُونَ وَكُنَا أُوجِكُمُ أَمُاجًا عَلَى إِلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ وَالْحَاكَرُمُم جَامِين عُكُوْلَاتَشْكُمُ وَى أَفَرَ وَيُهُمُ النَّا رَاكَتِي تُوكردي اس وكاما ، فيمكون ببيل حان ملت تُورفِنَ ءَانْتُمُ أَنْشَأَ تَمُو شَجَى تَهَا مِعِلا رَكِيونَوْآكُ بِي كُوتِم ملكاتِ بوكياتم نَهِ بِيلا امْ عَزُن الْمُنْسِونُون عَنْ جَعَلْمُها كياس كادرخت بالممسى سِيداكرن والعم تَذُكِرٌ اللَّهُ وَمَنَّاعًا لِلْمُقُونُيِّ، فَسَبِيِّح بِي لُوبنا ياوه درخت نِصيت ديني كواور برسف كو مِاسْتِم ريِّك الْعَظِيمُ والواقع جُلُل كيلي ولينوب كي باكى بيان كرورت الراح مطلب يه سي كدب سي بيليانسان ابي دات اوراني وجود برنظردال اورسوچ كه توالدو تاسل كايسلسلة بكالك طور خدى بكس كذراعي على آتاب كياانان كوماده في بميولي

عطاکیاہ، چیٹم وارو ، یہ رخ روش ، یہ بازواور یہ بم کا تناسب اس کا بخشا ہوا ہے اور جواس بم خاکی میں زندگی اور جات کیا ہے اور جات کے ساتھ عقل وشعور کو جذبات واحساست ، اوراکات وخواہ شات کا یہ تلاظم کیا آئر ہے ہیں۔ مادہ "اوراس کی حرکت کا صدقہ بیں یا آئان می نے انسان کو یہ سب کچے عطاکیا ہے اور یا بھرانسان سے کمتر مخلوق اپنے سے اعلیٰ مخلوق کی ایجاد کی ضامی ہے جب مادہ عفل وشعو راور حذبات وادراکات سے خالی ہے تولیف سے اطیف شکل میں جا بدی ضامی ہے جب مادہ عفل وشعو راور حذبات وادراکات سے خالی ہے تولیف سے اطیف شکل میں جا بدی ضامی ہے تو برخت کی اس سے ایک ایسی شکل میں جو دہنی ہے تورو خت یا اس کے برگ و بار میں نطق و عقل کی ملاش ایک کی شملی میں جب المفعل برگ و بار اور درخت کا تنہ موجود نہیں ہے تاہم درخت اور درخت کی میں میں گو بالفعل برگ و بار اور درخت کا تنہ موجود نہیں ہے تاہم درخت اور درخت کی سے تاہم درخت اور درخت کا تنہ موجود نہیں ہے تاہم درخت اور درخت کا تنہ موجود نہیں ہے تاہم درخت اور درخت کا تنہ موجود نہیں ہے تاہم درخت اور درخت کا تنہ موجود نہیں ہے تاہم درخت اور درخت کا تنہ موجود نہیں ہے تاہم درخت اور درخت کا تنہ موجود نہی ہی اور بس تو عقل بہولت فیصلہ کرسکتی ہے درگھی میں متور مادہ دیا ہے ۔

غرض جبر علی واسط بهی رو جذبات، اوراکات اور کساته دورکا بھی واسط بهیں رکھتے اورکی ورسے عالم کی شخص بنوات میں توان کوبے جان اور بے کیف اوری پیداوار کیے کہا جاسکتا ہے؟ بھریم یہی دیکھتے ہیں کہ توالدو تناسل کا یہ سلسلہ گوسلسل جاری نظر آنا ہے ملکن انسان کوجنی تفاضا کے پراکر سنے کے علاوہ تخلیق انسانی میں مطلق کوئی دخل بہی سے بلکہ عام طور پروہ تو یہی بہیں ہوسکتا اور پیٹ میں انسان افرو کی افرائی فرائی کے علاوی جب یا کوئی افرائی فرائی کا خلاص ہے اپنے سے بہت عقل اس کو باور کری افرائی کا خلاص ہے اپنے سے بہت محلاق کی مناعی کا تمرہ اور تیجہ ہے تواب اس کے سوائے اورکیا فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہاس مکم وشرف مخلوق کی کا منات کی قدرت (انرجی) سے زیادہ قوی سے اور عقل وشعورا وراد راکات سے بلند قوت کا مرجشہ ہے۔ اور عقل وشعورا وراد راکات سے بلند قوت کا مرجشہ ہے۔ اور عقل وشعورا وراد راکات سے بلند قوت کا مرجشہ ہے۔

پس اگراس فکرونظرے ساتھ ابن اورکائنات کی خلفت بیغور کروے تو پیقین کرنا ہوگا کہ نظام عالم کی بیتام کا رفر مائیاں ایک صاحب ارادہ صاحب قررت اورصاحب حکمت متی کے

اراده وحكت اورقدرت واختيار كب فيدنه فات كزيراتر بي ابتم كواختيار بكدوى اللي ك مربان كي روشى بين اس فادر طلق من كوخراكم واورصاف الفاظين اذعان ولقين محكم كساته ذات واحد برايان في آويا بربان رب من موركراس كاكوني دو مرانام تجويز كرلوكيونكه قالون كي تبريلي من موجاتي وحصة من مرانام تجويز كرلوكيونكه قالون كي تبريلي من موجاتي وست من موجاتي والمحتمدة من مناسبة من مناسبة من مناسبة من مناسبة من

کیرغور کروزندگی ادر موت کے فلسفہ پر آخر یہ کیا ہے کہ جمیشہ زیدہ رہنے کے ہزار جن کرو تب ہی تم کو پنج بموت سے چیکادا نصیب نہیں کیا بیاس لئے نہیں ہے کہ تمہاری زلیت وموت خود تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے اور اگراس کو اب اب مادی کے ساتھ والب تہ ہی کیجئے تب بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ فلال سبب کے ساتھ ہی موت کیول واب تہ ہوئی اور بالآخراس کیول" اور کیا "کا جوان اس برجا کرختم ہوجا اسے کہ قدرت کا قانون اسی طرح کام کر رہا ہے لیکن جب کیول" کا بہی سوال قانون قدرت بروا کیر دہاجا ہے کہ قدرت کا قانون اسی طرح کام کر رہا ہے لیکن جب کیول" کا بہی سوال قانون قدرت بروا کیر دہاجا ہے کہ قدرت کا قانون اسی طرح کام کر رہا ہے لیکن جب اور اس مقام پر ہنچ کر تمام فلسفہ پر سکوت، وخاموشی کی موت طاری بہ جاتی ہے تواس وقت اس جواب کا تسلی بخش جواب تمام سوالات کا حل اسی ایک آئے کا داخیے قدت سے دیجرتا م گئے بال ساجھادیا ہے۔ تام سوالات کا حل اسی ایک آئے کا داخیے قدت سے دیجرتا م گئے بال ساجھادیا ہے۔

اپنافس کے بداب کا کنات کی دوبری اشار بیخورکرویا نی کسنے بیداکیا اور مادہ سنے بانی کشکل کیوں اختیار کی اور بہتھی اور برے کیف علی زندگی سے ایسا عالم وجود میں کیوں نہ آسکا کہ سمندرکا یا نی میٹھا ہو جاتا اور تام دریا و ک اور کنو کو ک یا پی کھا را بن جاتا یا دولوں شیریں ہوجائے یا دولول کی میٹن ہی نظا آتے ہے خواس نظم کی تہ میں کون سی ذی امادہ و با اختیار صاحب جگمت ہی کا رفر ماہد کہ حب نے سمندر کے بانی کواس لئے کمکین اور کھے بنادیا کہ بندر ہنے اور صدود میں مقیدر سنے کی وجہ سے معرف کی کا اور کو وک کی مامان خوروئوں کا بانی اس لئے شری بنایا کہ اس سے ذی روح مخلوق کی تشنہ لیکا مان میں سراجا کے بھواس بانی سے کھیتوں کو میراب کرکے مادی زندگی کے کل سامان خوروئوش کا انتظام کی سے کرد کھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگی کے کس مان خوروئوش کا انتظام کس نے کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ پیدا کردگھا یا اور بہی نہیں ملک سربر وشا داب درختوں میں سے آگ ہو کو کا میاب کیا کہ میں سے اس کو موقع کی ساتھ کردگھا کی جب سے میں میں کو میں میں کو کو کی ساتھ کو کی ساتھ کی سے کا کردگھا کی کیا کہ سے کی ساتھ کی کو کردگھا کا کی سے کی سربر کی کو کردگھا کی کی ساتھ کو کردگھا کی کی ساتھ کی کی ساتھ کی کردگھا کی کردگھا کا کی کردگھا کی کیا کردگھا کی کردگھا کی کردگھا کا کردگھا کی کردگھا کا کردگھ کردگھا کی کردگھا کردگھا کی کردگھا کردگھا کی کردگھا کی کردگھا کردگھا کی کردگھا کی کردگھا کی کردگھا کی کردگھا کردگھا کی کردگھا کردگھا کردگھا کی کردگھا کردگھا کردگھا کردگھا کردگھا کردگھا کردگھا

لانوات کی تکمیل کی برسب ہاتیں سوجے اور نصیحت عامل کرنے کے لئے ہیں کہ کائنا تو ہست وہد کا منظم
کارفانہ ہے جان دبے شعور مادہ اوراس کی حرکت کا نتیجہ وٹمرہ ہیں یا ہے اختیارا نرج کا صدفہ ہیں، یا ہے
دونوں باتیں غلط ہیں اور درائل یہ سب بچھ با اختیاروا حد سنی کے ارادہ واختیارا ورقدرت کا ملہ کا نظام بخون انسان کی تخلیق، اس کی جانشینی وورائت کا سلسلہ، نیرآگ بانی، خورونوش کے لئے زراعت و بیدا وارا وران سب ہیں ترتیب نظام و تکمیل کا دالی بات نہیں ہے
کے فکرونظریف میں دشواری محسوس کرتی ہوکہ اس نظم ونظام اور ترتیب و تکمیل کی نسبت کسی
بے جان و بیٹ شعور شے کی جانب کرنا عقل و خرد کو ناکارہ ثابت کرنا ہے مبلکہ اس کی صیحے نسبت اُس
بے جان و بیٹ شعور شے کی جانب کرنا عقل و خرد کو ناکارہ ثابت کرنا ہے مبلکہ اس کی صیحے نسبت اُس
ستی کے ساتھ سنوب ہونی چا ہے جس کا نام اسٹر ہے اور جس نے انسان کی عارضی اورا مبری فلاح
ستی کے ساتھ سنوب ہونی چا ہے جس کا نام اسٹر ہے اور جس نے انسان کی عارضی اورا مبری فلاح
ستی کے ساتھ سنوب ہونی چا ہے جس کا نام اسٹر ہے اور جس نے انسان کی عارضی اورا مبری فلاح
ستی کے ساتھ سنوب ہونی چا ہے جس کا نام اسٹر ہے اور جس نے انسان کی عارضی اورا مبری فلاح
سے سے منام کے ان اصولوں کو محکم و صنبوط اورا ٹیل بناکر کا رضا نہ عالم کو استواری بخشی اور در ہم جس کے سے نظام عالم کے ان اصولوں کو محکم و صنبوط اورا ٹیل بناکر کا رضا نہ عالم کو استواری کو تھی اور در ہم ہونے سے معفوظ رکھا ہے

بہم ہم ہے۔ خانچہ ہر ہائ من رہم کی ہی وہ نفیرہ جو قرآن کیم کے استدلالات کے سلسائیں خدا کے دجودا میں کی توجد المیات کے سائل اور معاش ومعاد کے حقائت سب ہی کے اندر روشن و تا بال نظر آتی ہے اور صاحب وجدان لیم کے لئے را وحق کی حانب راہنا می ہے۔

فرقان اسین میران میران میروشن و ورخشال بران بیکه بریان رب سے تاہم بریان میری جیت و اللہ کے لئے بیدا سند مال کی جائے کے بید فروری نہیں ہے کہ وہ معرکہ حق وباطل کے درمیان امتیان کے لئے ہی استعال کی جائے کے وہ کہ موسکتا ہے کہ ایسی شے کے بٹوت پردلیل وبریان قائم کیا جائے جس کا نہ کسی نے انکار کیا مواوٹرو ہا دوستفادا عقادات کا دفرا ہوں بلکہ ایک امر کے وجود و ٹبوت کے لئے صحف اس لئے دلیل و بریان میش کیا گیا کہ وہ موجود ہے اور ثابت ہے اس لئے کسی برہان کی قوت تا شراور قدرت نفوذ کا بہت رین مظامرہ اس وقت ہو قالہ جبکہ دومتضادا ور شخالف اعتقادات ونظریات بیش نظر ہوں اور برہان و رئیل کی اس لئے صرورت بڑے کہ وہ فیصلہ کردے کہ حق کس کی جانب ہے اور باطل کا رخ کس طرف ہو۔ رئیل کی اس لئے صرورت بڑے کہ وہ فیصلہ کردے کہ حق کس کی جانب ہے اور باطل کا رخ کس طرف ہو۔ بریان کا یہ وظیفے بہت ایم اور نہایت نازک ہے اور اس لئے جس قدر مجی روشن اور واضح بریان کا یہ وظیفے بہت ایم اور نہایت نازک ہے اور اس لئے جس قدر مجی روشن اور واضح

برمان بوگائس قدريداسيازي حقيقت صاف اورب لوث نمايان سوكرسامن آئ كى عنائجه قرآن عزيزاعلان كرام كميرد بران رب مون كاصرف يهى مظار بني ب كين كس ئے ثبوت ووجود پردلائل اورشوا مبرونطائر میش کرکے ایک سلم حقیقت کوعریا کردیتا ہوں ملکہ اُس نازك سے نازك اورام سے اہم مواقع برجك حق وباطل يا نور فظلمت كے درميان معرك رزم بيا ہوتو ان کی آویز شوں کے بردہ ہائے متورکو جاک کرکے حق وباطل کے درمیان اس طرح فرق واشیاز بریا كرديتا هول كه اگرانسان عقل وخردت ميكانه نيم تونظروفكريسهولت اس كوآفتاب عالمتاب كي طرح د کمید متنی اور خیفت کو دروغ سے صرا پالینی ہے ملک یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کیمیرے" برہا <sup>م</sup>ن من رکم م<sup>م</sup> کا طغرا امتیازی بہے کہ کا تنات ان فی جب ورط ظلمت میں گم موکرراہ نورکو کم کردے یا باطل کے باولوں مين حن كونه ديكيه سكا درحيران وسركردال موكربرق تابال كي متظر موتوعا لم روحانيات كايرده جاك كريك ميس اعنة تنااوركم كرده راه كومنزل مقصود كي راه دكها تامون - اس الني مين فقط بران نهي سور بلكة القرقان مهم مون بعني ده مشهور وتتظرد ليل راه اور مربان صراط بول حبس كي را بنائ کے بعد باطل کی تاریکیا رحیث رحق روش ہوجا آاورظلمت کے پردے بھٹ کر نور ىبق ياشى كرنے لگناہے ـ

تَبَارَلِدُ اللَّهِ عَنَدًّلُ مِن مَن والى به وه (ضَلَ) كَ ذات جَس نَه النِهُ بِهُ وَ الْمُن قَالَ عَلَى الْمُ عَلَى وَاللَّهِ مِن وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْكُلِي اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ال

 کیمنہی ہے ابہت کی ہے، مرشے جو حاس و قبل ہے بالاتر ہو قابل انکارہ، یا مغرصادت کی خبریر لایت قبول، وی اپھی رحمت ہے یازحت، معاشی مائل کے مق اور باطل ہونے کا معیار کیا ہے اور معاشرہ کی صوت و سقم کی کسوئی کا علم کس طرح ہوسکتا ہے، ان تمام حقائق و دقائق کی گرہ کشائی کے لئے تقرآن ہی سچارا ہما اور ہادی ہے اور رہی وہ فرقان ہے جو ہر بچیدہ مسلمیں دودہ کا دودہ اور بانی کا بانی الگ کردیتا اور کھرے کو کھوٹے سے متاز بنا د بتا ہے۔

کیاتم نے نہیں دیکھا کہ جب قرآن نے توجیہ خالص کو پیش کیا اور دینِ الیٰ کے لئے اُکسس کو اساس وبنيا وظام كميا توملت نےاس كے نظريك تعجب سے ديكھا اور شمكش حق وباطل ميں المجعكر حق كى روشى كونه إسكے چنائجة قديم مندوسات كے باشندول رسانن دھم) نے كہاك كرورول ديويوں اور ديوناؤل كى ييتش مم اس كنه نيس كريك كمى غير خواكو خوا مانته مي ملك خداكو بشكل السان ديونا مانت ہیں سے اپنی صفاتِ ذاتی کوانسانی شکل عطاکردی ادر گویا خود خدانشکل انسان (او تار) بن کرآگیا ہے ياانسان ابن خدا موكر جزر خدا بن گيا ہے اور يا بھر مقدس اور برگزيدہ خدا انسا نوں كى مورتياں ہيں يا اجرا ارضی وساوی میں جونع وضربیں خداکی صفات کے مالک اور قادر مطلق کی طرح کا کنات پر منصرف ہیں اور با اُن کی بہتش خدا کی خوشنودی اور قرمت کی گفیل وضامن ہے توان تفصیلات کے بعد اگریم ایک قادرُطلق متی خداکودا حدملیم کرتے ہوئے ان سب کے ساتھ خداکی طرح کامعاملہ کرتے ہی نوکیوں ہم کومٹر کہاجانا در توحید کامنکر تسلیم کیاجاتا ہے خصوصاً جکہ ہم میں ایس جاعتیں بھی ہی جوخد کے علاوه ندكى كواوتارها نتى بين اورنه خوا كابيثان كونه كاكنات يرفا دروشصرف تسليم كرتى بس اور نه مورتی بوجا پراغتقا در کھتی ہیں۔ البنہ خداکی طرح مادہ اور روح کو بھی از کی وَقدیم نقین کرتی اور اپنے وجودس ضلا کی طرح دومرے سے بنا زنسلیم كرتى ميں ـ

غرض حب ہم سب خدا کی ایک ہی کو بالا ترانے ہیں نوخدات باہر خدائی صفات کا مالک سحمکر اگر بعض اشام کے مات وجدد سہی میں یا تصرف واضیار میں خدائی طرح تسلیم می کولیں تواس سے مکر اگر بعض اشام کے صدر کا دم آجا تا ہے اور قرآن کس لئے مشرک کم مرم کو \* تو حیر خالص اور قرآن کس لئے مشرک کم مرم کو \* تو حیر خالص ا

کی دعوت رتباہے ۔

اُس وقت قرآن عرز اِن كَ تعجب كوباطل اورام رحق كودائكات كرف كے ليا رہاں كى اس نازك ابم اوروقيع نوع مغرقان كوتيني بنام بناما اوران كى جانب مخاطب موكرية كمهاّ ہے-تم نے اور سے کی حقیقت سمجھے میں بہت بڑی ملطی کی ہے۔ اگر اس حقیقت کے رق روتن ہے پردہ آٹھ جائے توسب ہی غلط فہمیاں دور موجائیں تم کہتے ہو کہ حذاکی تی کو واحداد ربالاترمان کم اگريه مي تسليم كرلياجائ كه خدا نشكل ان ان طهور مذير يموسكتا اورانساني جيم ك مكتاب تواس مي كيا قباحت ہے؟ مگرتم نے یہ نہیں سوچاکہ جیستی انسان کاروب وہارن کرسکتی ہے تواس میں اسل نی صفات می حزور بائے جائیں گے اور بشری صفات میں حاجت اور ضرورت اس کی نمایا ں صفت ہے جوقه م قدم پرظام بہوتی اوراس کی بشریت پراحتیاج کا مھیدلگاتی ہے · بس اگراو تار کاعفیدہ حیسے تليم كرلياجات تواس كمعنى يبول ككفرامي دومرول كامحتاج اورضرورتمندب حالانكه ضاتو اس بنى كانام ب جو صدر لينى برقسم كى حاجات س بينا زيها ورمزقهم كى خلاست بالاترب كماس كريُركيف كي ضرورت بيش آئ لهذا فيعله بركرنا ب كداكر خدا صدب أو وه بشرى سكل وصورت ا درا و تارکے فرضی عفیدہ سے دور کا نعبی و اسط نہیں رکھتا اورا گروہ صہر نہیں ہے تو تھے اس کوخرا کہنا ہی بے معنی اور لغوہ اس ملے کہ دورخی صفات سے اس کی ذاتِ افدس اعلیٰ و ما لاہے - میرحب وہ و واحد" اور لا شرك لذ" ب تويد كيت مجوين آسكاب كرجواني ذات مي بكتا وب بهتام والسك تقرب اوراس کی رضاً دخوشنودی کے لئے جب تک ہم اُس کی طرح دوسری مخلوقات کی پہتش مذکریں اور ان كوضراً كا درجه مندي يا أن كى مفرت اوران كے نفخ كو خداكى مفرت و نفخ كا فائم مقام سمجيس أس وقت نک اُس کی پرتش اورتقرب کا حق ادامنین ہوسکتا ملک عقل سلیم تویہ راسمائی کرتی ہے کہ اگر پیب کارخانۂ مست وبوداً سی کے قدرت واختیار کا کرشمہ تو نغع وَصِرْر کامعا ملہ بھی براہِ راست اُ سے ہاتہ میں ہےا در پیشش وعبادت کے لاکن مجی وہی اورصرف وہی ذاتِ والاصفات ہے اوراس کے علاوه انسى كىطرح دوسرول كى بيتش اوردوسرول كے ساتھ خوت ورجا كا اعتقار درحقيقت اس كى

دُا**تِ احدیب مِرمنا فی ہے۔** 

اسی طرح روح یا ماده یا رسد ای کواسی کی طرح از کی وقدیم اور خود آسیجمنا دوسرے الفاظ میں اس کا افرائر کا ہے کہ خدا کی وہ امتیازی صفت کہ جس سے خدا کی وہ امتیازی صفت کہ جس سے خدا دوسروں سے بنیا زاور خود موجود ہے اور وہ اپنی ہی میں کی سے وجود کہ ہا: مند بنیں ، صرف خدا کے لئے ہنہیں رہتی بلکہ ادوا ور وہ جبی اس سے ساتھ اس ذاتی صفت میں شرک ہوجاتے ہیں عرض کوئی صاحبِ علل تبدیم بنیں کرسکتا کہ ایک ہی کو وحدہ لا شرک لہ ہمتی کی جا جائے اور کھر اس کی ذاتی امتیازی صفات ہیں مجی دوسروں کو شرک وہ میں مبتلا یا جائے۔ اس کی ذاتی امتیازی صفات ہیں مجی دوسروں کو شرک وہ میں مبتلا یا جائے۔

اور بدعوی توعالم رنگ وبری بوالعجیوں میں ایک حرت وابد بھی ہے کہ تحدا ایک بھی ہے اور بے بیات ہوں ہے اور بے بیاز مجرب مگروہ بین ہے اور اولا دکا مختلج بھی ہے اگر ریاضی کے سلم مبا دیات ہیں ہے بیا ت فلط ہو حکی ہے کہ ایک "میں ہوسکتا اور" ہیں" و ایک مہیں ہے توجو باب ، بٹیا، روح الفدس کو افاجہ کہ کہ کہ کہ کو تیں اور بین کو ایک مسلم کرا جا سکتا ہے ، کیا جوٹے مرکب ہوکر معجون کی طرح ایک مزلے اختیار کرلیا ہے اس طرح باب میٹا، روح القدس نے بھی اجزار ترکیبی ہوکر ایک مزاج اختیار کولیا ہے اس ان ھذا کہ موادر موز ہوگا ہے کہا ہے ہے اس ان ھذا کی وہ مفدس تی جوسب سے بالا تراز کی قدیم ہے ات ھذا الشی مرکب کا نام موز ہوگیا ہے کہا ہے ہے موالی بھار میں نسل واولا دکا محتاج ہوا ور ندا ہے وجود میں باپ کا رمین منت ۔

اسی طرح عقل یسیجے نے ہی قاصرے کہ خدا کی سٹی کو دومت دعامیں تھیم کرنے نیکی اور بری یا خلات اور فورکا جدا جدا خالت وہ الک قرار دیاجائے اور اس طرح دصرانیت کو تنویت بیں ڈھال کر دوخرا مورٹ کا صاف صاف اقرار کیاجائے۔ کیونکہ خوااگر قبیب رکھتا اور تخالف طاقت کامعام ہوئی ہے تو سے خدا کی کا منات کو حاجت ہی کیا ہے جو دنیا خود ہے متضاد عنام کا مجموعہ ہوا سسی اگرا یک مزید تو ی تردوح را معیوں اور قیبوں کا اضافہ ہوجائے تو دنیا کو کیا صرورت ہے کہ اُن کو اپنا خالت و مالک اور بعث اُن فرانسی کے ۔

بس تاریخ ادیان وطل نے ابی ابی صحح تعلیمات می کوفراموش کرے توحید فالعی کے مسئلہ میں طور کوکھائی قرقر آن کہتا ہے کہ میں اسی سے پیغام حق بن کرآیا ہوں کہ اس محوکر برمتنہ کرول ' اور فعر ضلا لت میں گرف سے بچالوں وہ کہتا ہے کہ خدا کا صحیح تصوریہ ہے کہ استہامہ وہ تو اکیلا " ہے اور فعر ضا ایک ہی نہیں ہے کہ دوئی کا کوئی تصور میں ساسے بلکہ وہ تو اکیلا " ہے ادر وہ میں " ایک " اور اکیلا " کے درمیان ہی فرق ہے کہ دوسرے لفظ کے ساتھ کی طرح دوئی کا تصور مکن نہیں ہے ۔ پس غور کرنا چاہئے ہندوت آن کے قدیم نرب کے تمام اسکولوں کو کہ خدا ہے نیاز ہی کا نام ہے " افتد الصر " اور نہ مورتیاں خدا کی جگہ عبادت و رہے شاد اور نہ مورتیاں خدا کی جگہ عبادت و رہے شاد اور احداث روائی کے اور نہ مورتیاں خدا کی جگہ عبادت و رہے شاد اور احداث روائی کے کے موروم کرزن سکتی ہیں۔

غون صرائی ذات کو کتے ہیں جواج ام فلکی ہوں یا اجمام ارضی سب بالانہا خودی احد المرین کا مورادرعبادت و رستش اور صاحبات روائی کا مرکز و مرج ہے۔ اسی طرح بورب کی پا بائیت اور عبد و ترین کے تام اسکول اور شام و فلسطین کی ہود ست کے تام بنیادی مسالک کو یہ واضح رہا ہے کہ مقدا کا نصور ولد لور والد جسے انتہا بات سے منز واور پاک ہے نہ وہ وجود میں کی کا محتاج ہے اور شر بقار میں کی کا مربی منت ۔ چہ جائیکہ وہ اقائیم ٹلٹریا شوری کا محتاج ہو لہ میلا ولمد بولاں نیز وا دہ و حرح کوار لی قدیم کہ کر بایز داں وا ہر من کو دوم تعناد اور وقیب خوا بنا کر خواکا ہم و طرک بنا اور خوات کے برتر کی اخیازی اور ذاتی صفت قدامت واز لمیت اور خوات ہم و خوات کی محتاج ہے۔ امیذال سے تصورات کی محتاج ہے وہ دونیت تو تو اس کی محتاج ہے وہ دونیت تو تو اس کی محتاج ہے۔ امیذال سے تصورات کی محتاج ہے۔ امیذال سے تصورات کی محتاج ہے۔ امیدال سے تصورات میں تو کہا ذاتی واسیازی صفات میں بھی رقاب المی مصداق ہے۔ محداق ہے۔

قُلُ هُوَاللَّهُ اَحُل النَّلُ وَلَهُ النَّهُ وَلَهُ النَّهُ اللَّهُ النَّلُ اللَّهُ النَّلُ اللَّهُ النَّلُ اللَّهُ النَّلُ اللَّهُ النَّلُ اللَّهُ النَّلُ اللَّهُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلَالَ النَّلُمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلِمُ النَّلُمُ النَّلُمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلِمُ النَّلُمُ اللَّلَّلُمُ اللَّلَامُ اللْمُلْمُ اللَّلَامُ اللَّلَامُ اللَّلَمُ اللَّلَّلُمُ اللَّلِمُ الْمُلْمُ اللَّلَامُ اللَّلِمُ اللَّلَّلَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلَامِ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْ

سور کواناتِ ان کی کاریان دسل کی تاریخ سرا نقلابِ عظیم بر پاکردیا در کسطرے توجید خالص بیش کرتے موسے کا کناتِ ان کی کاریان دسل کی تاریخ س انقلابِ عظیم بر پاکردیا در کسطری است که کی تسام گرامیوں کو بیان کرتے ہوئے حقیقت کو واضح کر دیا اور سمندر کو کو زویس بھر دیا ہا ایک طویل رو کرا کا کال ان موکر دیا ہے بہاں جس کے لئے گو ایش نہیں ہے تاہم بغیرتا ویل و تنجیع کے بیجنید آیات تمام ادیان وطل کی اُن موکر دیا کا بردہ فاش کرتی ہیں جوامنوں نے توجید کے تصور میں قدم تدم برکھائی ہیں اور اس سے علاوہ انہیات کے بنیار ہے کہ وہ صوف بربان " بی نہیں ہے بلکہ الفرقان" بھی ہے۔ توجیدا وراس کے علاوہ انہیات کے مائل میں نیزان تمام مائل میں جوان ان کی معاشرت و معاشیات سے گہر اتعلق در کھے اوران انی ساج مائل میں نیزان تمام مائل میں جوان ان کی معاشرت و معاشیات سے گہر اتعلق در کھے اوران انی ساج کرے حق و باطل کے در میان امتیاز میریا کردیا ہے اور جگر جگر اُن کو دم راکر مو عظت و تصویت کا حق اوراکیا ہے اور بی اس کا وہ طفرات نیزان ہے جو ضراح بر ترکے ساوی بنیا مات کی طرح اور کھر آئ کی بی متازو فائن ہوکرائس کو الفرقان "کے لقب سے ملقب و فو کر تاہے۔ اور فائن ہوکرائس کو الفرقان "کے لقب سے ملقب و فو کر تاہے۔

------

د باقی آئنده)

## اسلام ميس رسول كاتصو

(ازخاب مولانا بررعالم صاحب برخي)

اسلام بی فداک تصور کی طرح رسول کا تصوری تمام ندامب سے جدا گاند اور بالاتر تصور کو بیاں انسان کال کی آخری سرحدا در لا موت و جروت کے ابتدائی تصور میں کوئی نقطم شترک نمین کتا۔ ایک انسان اپنی فطری اور و بہی استعداد کا ہر کمال بالفعل حصل کر لینے کے بعد مجی الوسیت کے کسی اونی تصور اسمان بیس ہوسکتا۔ اسلام میں انسر تعالی کا تصور اسما بنند الوسیت کے کسی اور ت و قرابت اور اس طرح کی تمام نسبتوں میں سے کسی نبت کی صلات نہیں رفت اور اس طرح کی تمام نسبتوں میں سے کسی نبت کی صلات نہیں رفت ااور اس معنی سے اُس کو احدو صدر کہا جاتا ہے۔

دور بینانِ بارگاهِ الست بین ازین بے نهروه اندکر مهت

رسول باونار اسلام میں رسول مذخراکا او تارہوسکتا ہے کہ خدائی اس میں حلول کرسے اور مذخودخرا اصور وزر اسلام کی اسانی میں جبوہ نما ہو۔ رسول کے متعلق خدائی کا تصور عیا بیت کا داشتہ اور خدا کے متعلق خدائی کا تصور عیا بیت اسلام کی تعلیم ان دونوں سے علیم ہ کہ وہ دسول کی صورت میں بروز کرتا ہے براہم کا عقدہ ہے۔ اسلام کی تعلیم ان دونوں سے علیم ہ مدائی احکمن اور محال میں برم مصدات نامکن اور محال ہیں۔ عام جوانات کو دیکھئے قدرت نے اُن میں مجی مربر نوع کی صاحب اخصوصیات اور صورت میں بنائی میں اور اس طرح ہر نوع کے درمیان ایک ایسا خطوفاصل کھینے دیا ہے کہ ہزار ترقی کرنے کے بعد برائی میں اور اس طرح ہر نوع کے درمیان ایک ایسا خطوفاصل کھینے دیا ہے کہ ہزار ترقی کرنے کے بعد میں ایک میں ورمی قدم تہیں رکھ سکتی بلکہ ہر نوع اپنے ان می قدرتی صورت میں درمیان گردش کرتی متر ہے۔ اور اس صور میں میں میں میں عالم کا نظام قائم دیتا ہے۔ درمیان کردش کرتی متر ہے۔ اور اس صور میں میں میں سے اس عالم کا نظام قائم دیتا ہے۔

كالشّمسُ بَنِينَى لَهَا انْ أَدُوكَ نَسُورِج فِإِنْدُوكِمْ اللّهَ الْمُولِمُ اللّهُ الْمُولِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

جب مخلوقات کے دائرہ کی بیسرحدیں آئی صبوط میں توخالق کے متعلق یہ گمان کرنا کہ کوئی انسان اپنے دائرہ سے ترقی کرکے اس کی سرحدیں قدم رکھ سکتا ہے، سفیہانہ خوش عقید گی کے سوار اور کیا ہوسکتا ہے۔ اورا گرخوڑی دیر کے لئے فلسفہ ارتقار ( . یہ Prolution) اسلیم می کرلیا جائے تب بھی مخلوقات کی کسی کڑی کا عالم قدس سے کوئی اتصال است نہیں ہوتا اس لئے رسول کا تصور اسلام میں بلاکسی او نی شائبہ نقیص کے یہ ہے کہ وہ ایک انسان کا مل موتا ہے اورا پی تمام عظمتوں اور مرب ہوتا ہے۔ مرات قرب کے باوجو دالوسیت کے شائبہ سے مکسر مربی ہوتا ہے۔

انسانیت برول کا رسول ایک انسان ہوتا ہے اورعام انسانوں پراس کی برتری شیخے کے لئے یکا فی انسانیت برول کا استان ہوتا ہے اوراس کا بغیرہ اس کی جانب سے منصب اصلات پر کھوا اکیا گیا ہے اوراس لئے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہوکیو کہ اصلاح کے لئے صوف علم کا فی نہیں احساس کی بھی ضرورت ہے جوغم نہیں کھا سکتا وہ ایک غردہ کی پوری تسلی بھی نہیں کرسکتا۔ جو بھوک سے آزاد ہے وہ ایک بھوک کے ساتھ صبحے دلسوزی کرنا بھی نہیں جانتا اور جوفطرت انسانی کی کم ور لیس سے آخان نہیں وہ ان کم زور لویں براغاض بھی نہیں کرسکتا۔ اسی لئے قرآن کریم نے جا بجا بعثت کے ساتھ رسولوں کا انسان ہو اایک متقل انعام قرار دیا ہے۔ لگنگ می انفاظ علی المشوف منب کے اقد می خور کو ایک انسان ہو کہ انسان واحسان کے موقع میں منجلہ اور با توں کے بعث فی ہم قد شور گو ہوٹ انفاج میں انسان واحسان کے موقع میں منجلہ اور با توں کے بین امور کو والمحضوص نمایاں کیا گیا ہے۔ بعثت دسول اس انعام کے لئے سرزمین عرب کا انتخاب اور سب سے بڑھ کراس رسول کا انسان ہونا۔

حضرت ضلیل نے جب بنی اساعیل میں ایک بنی کے لئے دعار فرمائی تواصوں نے مجی اس اہم نقط کو فراموش نہیں کیا اور اپنی دعا میں فرمایا ۱۔ رفافانبخت فی مرسولا منهم کا میاد این در ای جوانس می مود کو مناب کو میروانی جانس می مود کو میروب اس دعار مناب کو مربوب اس دعار مناب کو مزیر تاکید کے ساتھ افظ مناب کی استجاب کو مزیر تاکید کے ساتھ افظ من مناب کا دبعث فیہ مد در سولا من انفیہ ہو سے انفی کو استجاب کا تقدیم من انفیہ ہو سے انفیل قریب در سولا من انفیہ ہو سکتا تھا ان میں میری ہے ، ان افل میں عرب، علول میں قریب کے در جو محصوصیات کے باوجود میرود ایک ان ان می کرد بی دو عقیدہ تھا جو ابتدا میں اور در میرود ایک ان ان می کرد بی دو عقیدہ تھا جو ابتدا میں اور در میراد دیا گیا تھا۔

آبتِ بالاسمعلوم ہوناہے کہ عالم کی ابتدار میں جن باتوں کی اولا دِآدم کو ہنیادی طور بر نقلے دی گئی تھی ان میں ایک بعثت رسول، دوم رسولوں کے انسان ہونے کا عقیدہ تھا۔ اس وعلی کے مطابق دنیا میں خدا کے ہہت سے رسول آئے جن کی جیح تعداد خدا ہی کو علوم ہے مگر قرآن سے جس قدرا جا لا معلوم ہور کا ہے ہے کہ سب سے پہلے منصبِ نبوت کے لئے دوانسان منتخب ہوئے تھے۔ بچرافرادوا شخاص کی بجائے خاندانوں کا انتخاب کی گیا، اس کے بعد جب خاندانوں نے انتخاب کی گیا، اس کے بعد جب خاندانوں نے مقرر عرآخرہونے لگی، ادہر رسولوں کی مقرر تعداد ہی بوری ہوگی، اس لئے آخری رسول کو ہم کو کر اس مندر عرق کی مور کو کو کھی کو کس مندر عرق کی اور بساط عالم لیٹے کا اعلان کردیا گیا

اِنَّاسَةَ اصْطَفْ اَدَمَ وَنُوَجَّادً النَّرَانَ لَيْ نَهِ مَلِكَ أَنْ مُ كَوَاورُوْحَ كَوَاورِ الْمُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْ

ذریة بعضها من بعض جوایک دوسرے کی اولاد ہیں ۔
استمام سلسلہ میں جوحضرت آدم م سے شروع سرکر آنخضرت سلی انٹرعلیہ دیلم برختم ہوجا تا ہے
کوئی رسول ایسانہ تھا جوان ان نہ ہونا ایک حضرت عیسی ملیالسلام کامعا ملہ نضاری کی نظروں ہیں کچھ مشتبہ تھا اسی کو ذریۃ بعضا من بعض کہ کرصاف کردیا گیا ہے بعنی جب وہ بھی انسانوں ہی کی اولا د تھے تو یقینا ان کومی انسان ہونا چاہئے۔

علاوہ اس کے کہ رسول اگرانسان نہوں تو وہ انسانوں کی یوری اصلاح نہیں کرسکتے نسلِ انسانی پریدا کیے۔ برنما داغ ہونا کہ اشرف المخلوفات کا مصلح ومربی کسی اور نوع میں پرا کیا جا اس کئے خودرسول اور نوع انسانی کا مشرف و کمال ہی تفاکہ رسول انسانوں میں سے ایک لنسان ہو لفظ رسول کی ارسول کا صحیح اور آسان کوئی اور افظ رسول کی ارسول کی اور افظ نہیں ہے۔ اس لفظ سے عبت وعظمت کے وہ تمام تفاضے بھی پورے ہوجاتے ہیں جوایک کا اس سے کا مل انسان کے لئے فطرتِ انسانی میں موجز ن ہوتے ہیں اور عبود کی وہ ماری حدود بھی محفوظ رسی ہیں جو کفروایمان کے درمیان خط فاصل ہیں۔ اس کئے خدائے تعالیٰ کے ماری حدود بھی محفوظ رسی ہیں جو کفروایمان کے درمیان خط فاصل ہیں۔ اس کئے خدائے تعالیٰ کے میں رسولوں نے اپنا تعادف اس لفظ رسول کے ذریعہ بیش کیا ہے اور آخر میں قرآن کریم نے سب افضل اور سب سے برتر رسول کا تعادف بھی جس لفظ ہے بیش کیا وہ بہی لفظ رسول ہے۔

(۱) محدرسول الشرك محدرصلى المدعلية وسلم) الشرك بغيري

رم) والمحدالارسول - محدر ملى المنظيرولم) بعير بون كوراد الوميت كاشائبة كمنين ركفت معلوم بواكديكلمه الما بعظمت كلمه به كذبى الانبيارك تعارف كه لئ بحى اس سه ديا ده موزول كوئي اوركلمة بهي به وصوفيا رفر برائب برائب بالمات كه بعديها لل محية خوشما كلمات استعال كرمي و حجود كانقطة اول خفيقا كفائق و برزخية كمرى كرانصاف به به كدان سب كلمات مح معام مجران اوريافت موسكامتنا كلمات مح معام مجران اوريافت موسكامتنا كلمات مح معام مجران اوريافت موسكامتنا كلمات محدال كالمغظم دورين بنم ورومعروف تعا، اس كوازم كم لفظ رسول سه داس كى وجديد ب كدرمول كالفظم دورين بنم ورومعروف تعا، اس كوازم

سب کے ذہن نثین سے، اس کے فرائض و خدمات سب کو معلوم سنے، اس کی شخصیت واحترام سے سب آثنا تھے اور یہ تو کئی اسمجھ سے اسمجھ انسان پر مجی پوشیرہ مد تھا کہ بادشاہ اوراس کے رول کے درمیان نوازش وکرم کے سوا برابری اور ماوات کا کوئی ٹنائر نہیں ہوتا، اس لئے جب کوئی رہو دنیا بھی آتا تو ہی کہ رہا کہ میں اٹم الملوک کا ایسا ہی ایک رمول موں جیسا کہ دنیا کے دفیا ہوں کے رسول ہور جیسا کہ دنیا کے بادشاہ وں کے رسول ہور کرتے ہیں۔ بس اسی ایک نقط سے سامعین کے دلوں میں ساری عظتیں دور گئیں، محبت و تو قیر اطاعت و حکمبرداری کے وہ تمام جذبات امن ڈنے گئے جوا ہے رسول کے لئے امن ڈناچا ہمیں اور ہمیک وفت وہ تمام حدود می نظروں کے سامنے آجانیں جوا گئے بادشاہ اور اس کے درمیان فاصل رہنا چاہئیں۔ اس کے وہ تا میں خوا اس کے درمیان فاصل رہنا چاہئیں۔ اس کے مجبت واطاعت کے ان تمام جذبات کے ساتھ ان کام جزبات کے ساتھ ان کام جزبر توجید می کو وشرک کے کردسے میں ہے آب نہ مؤنا۔

رسول کی اطاعت اور می تعت بیم کا دایک پیچیده مکد تھاکد ایک طوف اسلام کی نازک توحید خدا فراک اطاعت به کی اطاعت اور اس کی مجبت کا مطالب کرتی ہے اور دو سری طوف وہ اپنے سوار رسول کی مجبت واطاعت کا مجم دی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کو نبیت رسالت کے بعد رسول کی متی درمیان میں صرف ایک واسط ہوتی ہے اس کی اطاعت و محبت خدا ہی محبت اطلا موجاتی ہے اس کی اطاعت و محبت خدا ہی محبت اطلا موجاتی ہے اس کے خرایا

من بطع الم ول فقل طاع الله جرسول کا کہنا مانے اسف فعدا کی کا کہنا مانا بینی صل حکمبرداری توخدا کی جائے۔ ظامری سط میں رسول کی اطاعت گواس کے خلاف نظرائے گرختی ہے میں وہ فعدا ہی کی حکمبرداری ہوتی ہے بلکہ اس کی اطاعت و محبت کے بغیر، خدا کی محبت واطاعت کا کوئی اور راستہی نہیں ۔ اور اس طرح یہ اطاعت و محبت کتنی ہی سیلتی چلی جائے

گراس کا امل مركز مذا آی کی دات پاک رستی ہے۔

رسول دوكيل مذكوره بالابيان سے ظاہر سوگيا كەرسول خدا تنہيں اس كا افدار و بروز نبي اوراس كا بيثا بعي نبييں اب بدسنے كه وه اس كا وكيل و مختار مى نبيں ،عربي سي دوسرے كى حذمت سرانجا دینے کے سے دولفظ ہیں (۱) رسول (۲) وکیل — ان دونوں کا تعرف درامل دوسرے کے لئے ہوتا ہے اپنے دونوں کا تعرف برنبت رسول ۔ کی ہوتا ہے اپنے سے نہ کہ وکیل کا تعرف برنبت رسول ۔ کی دیارہ وسیع اور زیادہ توی ہے۔ دکیل اپنے موکل کی طرف سے مختار ہوتا ہے جوچا ہے بطور تو دبی کرکتا ہے اس کے خصومت وجالبری کا بھی اس کوئی مال ہوتا ہے ۔ رسول حرف اُس امانت کے بہنجا دینے کا ذمدار موتا ہے جواس کے بہر دکی گئے ہے ۔

مثلاً اگرایک بادشاه کی خص کوابناوکیل و ختار بنادے تواس کوی ہے کہ دو موقعہ و محل
کے کواظ ہے جو منا سب بچھ گفتگو کرنے بلکہ چاہے تو قوانین ہی ترمیم و نینے بھی کر دالے مگرایک پخامبر
کواس کے سواکوئی حق حاسل نہیں ہے کہ جو پیغام اس کے در بعی جیجا گیا ہے وہ بے کم وکاست اس کو
پہنچادے اس کواظ ہے وکیل کی چیشت گو بلندہ ہے مگر ملحاظ ذمہ داری سخت بھی بہت ہے قرآن کریم
بہت جگہ اس کا اعلان کیا ہے کہ خیس مجھ بجیس کے وہ صرف ہجارے رسول ہوں کے نہ کہ دکیل۔
بہت جگہ اس کا اعلان کیا ہے کہ خیس مجھ بجیس کے وہ صرف ہجارے رسول ہوں کے نہ کہ دکیل۔
بیا براس کی دوری ہے کہ حب صوراً خودی سب کا وکیل بن گیا ہے تواب اس کا وکیل کوئی اور کیے
موسکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی بڑے ہے ان ان میں اس کی طاقت نہیں کہ وہ اُس ذمہ داری
کا بارا شاہے جو خوات آئی نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ بھراس کی طرف سے وکا ان کیسے مصور ہوگئی ہو۔
ا ب آیات ذیل کو بڑھ ہے ۔۔

من اهنگن فا خاميتى كنفسد معراه ياب موااف فائده كے افريس ف ومن صل فاغالصل عليها ومأاناً كراي اختيارى ابناى نقصان كيا اورس اوتمير وكيل ومختار مقررتين مواكه جوا مرمي ميرب مرمو" عليكم وكبل -"جوآب كروردكارى طرف سالاراجانك بلغماا نزل اليك من ربك -وه آپ سنچاد يجئے " ان عليك الاالبلاغ-الله المرادم مرف منجاد بناہے۔ "میں اپنے بروردگار کے پیغامات تہارے یا سس أكلغكم رسالات رتى بنجائے دتیاہوں۔ آپ کمدیج که برمیری طاقت نبی ب کسی قرآنیم تُل مَا يَكُونُ لِيُ ان اجت ل

کوانی طرف سے بدل دالوں،میرے پاس توجیکم منتلقاءنفسىان اتتبع آئے اس کا آبا بعدار ہوں۔ الاما يوجى الى-

ان آیات سے ظاہرہے کدرسول کی ذمہ داری یہ سے کہ وہ احکام الہید پینیا دے اورلبس -شربعیت کے ایک شعشہ اور ایک نقطہ برلنے کاحق اس کونہیں کسی کی ہرایت وگری کا باراس رنبیں اورندآ حزت میں کسی کے اعمال کا وہ جواب دہ ہے جہاں مک کارضا نهٔ عالم کی ذمسداری وکارسازی کاتعلق ہےاس کے ذرہ درہ کی کفالت وو کالت <del>خداتعا کی</del> نے خودا پنے ذمہ لے لی ہے ادراس کا اعلا بھی کردیاہے۔ اور رسولوں کی پوزین صاف کرنے کے لئے اپنی اور رسولوں کی زبانی بیات واضح كردى ہے كەن كى حيثيت صرف رسالت كى حدتك ہے وكالت كى نہيں ہے تاكم برانسان سوچ سجد لے کہ ہوایت وضلالت کی جوا بری اُسے خود براہ راست کرنی ہے بھے رسولوں کی ذات پر مالانهيں جاسكتا۔

وكالت توبيت دوركى بات ب الركبين سرخص فدانعالى كابانين كرناطور فالقيت ے فلات نہرا توا براس کے اوراس کی مخلوق کے درمیان رسالت کا واسطر می نہرتا۔ گرج طرح

دنياس باوشاه اپني رعايات بلاواسطه كلام نبس كياكرية اسى طرح خدائتمالي في مي اين مرخلوق سے براہ راست کلام کرنا پندنہیں فرمایا ملکہ اس کے لئے کچھ مبتیاں منتخب کرلی ہیں جواس کی نظری اس کے لئے اہل بنانی گئی قصیں پھراکن میں بھی بہوصل نہیں ہے کہ بے حجابانہ وہ حب چاہی اُس باتیں کرلیں اس لئے ان کی برداشت کے بقدراینی ہم کلامی کی صورتیں مظرر کردی ہیں۔ وماكات لبشرات تيكم الله ألك كي دى كالتتبير كانترتعالى أس باتیں کرسے مگراشارہ سے یا برد و کے پیچے سے یاکوئی وحیًا او <sub>ت</sub>ن قراء حیاب فرشة بميع عيروه فداك فكم سعجاس كومنظور مو اوريسل رسولا فيوجى بأذناه ماً **بن**شاء (النورى-٧) اس کا پیغام پہنچادے۔ ومَاكَانَ الله ليطلعكم على يكيي بوسكتاب كدا سُرتعالي تم كوبرا وراست غيب كى خرويد باكرے ليكن اس كے لئے المتعالی الغيب ولكنّ الله يجتبى من ان رسولون سي صححاب جيان سامي رسلومن يشأء (آلعمران -4) وه غيب كاحبن والاسها وراني غيب كى باتيس عالمالغيب فلايظهرعلى غيبساحدًا الامن ارتضى من كى برظام نبين كياكزا كرمان جس رسول كوچاب يندكرلتا يئ (اورانس جواب تلاماجا بوتبلادتام)

ان آبات سے نابت ہوتا ہے کہ النہ تعالیٰ نے یہ دستور شہیں رکھا کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ عنب کی بقینی خبریں دیا کرے بلکہ اس کام کے لئے وہ رسولول کا انتخاب کرتا ہے اور ان کے ذرابعہ سے جر تام مخلوق سے مجلام ہوتا ہے اور یہ دستوراس لئے رکھا ہے کہ عام بشر تو در کنا در رسول بھی اتنی طاقت شہیں رکھتے کہ فعدا سے کلام کر سے کالم کرونے کی بھی صرف چند صور تعیں افتحالی کے بھی مرف چند صور تعیں افتحالی کام کرونے کی بھی صرف چند صور تعیں افتحالی کام کر بھی افتحالی کے بھی افتحالی کام کرونے کی بھی صرف چند صور تعیں افتحالی کام کر بھی کام کر بھی کام کر بھی افتحالی کے بعد افتحالی کی کر بھی کر ب

بہلی صورت بہ ہے کہ شکم خود ذات پاک ہو گرسامنے نہ ہو مبکہ ہی بردم ہو، جیسا کہ حفرت وی علیہ السالم کے مائعہ کو وطور پر کلام ۔ دومری صورت بہہے کہ فرشتہ کے دریعہ سے کلام کرے اس کی

دوصورتیں ہیں ایک کی بی خود بشریہ ملکیت کے قریب آجائے۔ دوم یہ کہ ملک بعنی فرمشتہ بشریتہ کے قریب آجائے۔ دوم یہ کہ ملک بعنی فرمشتہ بشریتہ کے قریب آجائے۔ ان سب صور تون یہ چونکہ خدا کی جائے۔ ان سب صور تون یہ چونکہ خدا کی خات بالی کی شوکت وطاقت رسول کے سامنے نہیں ہوتی اس لئے کلام اللی کی شوکت وطاقت رسول کے سامنے آگر کلام ہوتو بشریت کی صعیف رسول کے لئے قابلِ برداشت ہوجاتی ہے آگر کہیں آمنے سامنے آگر کلام ہوتو بشریت کی صعیف تعمیر برباد ہوجائے۔

رسول اورصلی اجراح که رسول و کمیل و مختار نهی موتا اسی طرح وه صرف ایک مصلی و رکیفارم رسول اور دنیا دم برین برا فرق ہے ایک ریفار مراور صلی کی پروس میان نوس کی طرح موق ہے ایک ریفار مراور صلی کی پروس عام ان انوں کی طرح ہوتی ہے ان کی کی طرح و تعلیم حاسل کرتا ہے تھراپنی فسطی صلاحیت و دلسوزی کی بنار پر قومی اصلاح کی خدمت انجام دیتا ہے جب اس کی نهم و فراست ہمدر دی اور نیک نیفی میں نایاں ہوتے ہیں توقو می نظروں میں وہ خود کی وریفا رم کی از بہت صفح وریفا اور کی از بہت صفح وریفا اور کی از بہت صفح وریفا اور کی از بہت صفح دریفا اور کی از بہت صفح دریفا اور کی کر بہت صفح وریفا اور کی کر بہت صفح دریفا اور کی کر بہت صفح دریفا اور کی کر بہت صفح دریفا اور کی کر بہت موجہ سے ان کی کر بہت کے مقاست سرقول و فعل کی قدر و سے خود کر گر ان ہو ہو دہ نصوب میں موجہ تی ہے۔

مال کر بیا ہے جو ان میں موجہ تی ہے اور اسی حفاظت کی وجہ سے ان کو صف سے عصمت میں ہوجہ تی ہے۔

ریفا در عصمت کا مدی نہیں ہونا غلطی کا احتمال اس پر مرد قت بھائر ہے۔

ریفا در عصمت کا مدی نہیں ہونا غلطی کا احتمال اس پر مرد قت بھائر ہے۔

رسول کی دوزندگیاں رسالت سے پہادر رسالت کے بعداس قدر متاز ہوتی ہیں گویا بلحاظ خدمہ داری وہ دوانسان ہوتے ہیں۔ رسالت سے پہلے وہ عام انسانوں کی صف یں شامل ہواہ نہ نوکئ ، عوی کرنا ہے نہ عام انسانوں کے عقائد واعال سے کوئی ذمہ داراند سروکارر کھتاہ ہے۔ اس کی دعوت میں کوئی تدریج ، کوئی تہمید نہیں ہوتی ، وہ خود ہی اس سے بے خبر سرتا ہے کہ کل اُسے کیا کہنا ہے۔ وہ ایکل خاموش نظراتا ہے اور چونہی کہ مضب رسالت پرفائز ہوجاتا ہے تواس طرح ہوتا ہے کہ کی کاخوفت وخطاس کے آس باس نہیں آتا ۔

میں کوئی تدریج ، کوئی تم میں علیالساام کے احوال پرنظریت یا تو وہ فرعون کے خون سے ایا وطن حوالہ میں موسی علیالساام کے احوال پرنظریت یا تو وہ فرعون کے خون سے ایا وطن حوالہ میں موسی علیالساام کے احوال پرنظریت یا تو وہ فرعون کے خون سے ایا وطن حوالہ میں موسی علیالساام کے احوال پرنظریت یا تو وہ فرعون کے خون سے ایا وطن حوالہ میں موسی علیالساام کے احوال پرنظریت یا تو وہ فرعون کے خون سے ایا وطن حوالہ میں موسی علیالساام کے احوال پرنظریت یا تو وہ فرعون کے خون سے ایا وطن حوالہ میں موسی علیالہ میں موسی علیالہ الم کے احوال پرنظریت یا تو وہ فرعون کے خون سے ایا وطن حوالہ موسی میں موسی علیالہ الم کے احوال پرنظریت یا تو وہ فرعون کے خون سے ایا وطن حوالہ میں موسی علیالہ الم کے احوال پرنظریت یا تو وہ فرعون کے خون سے ایا وطن حوالہ کی مصلیالہ الم کے احوال پرنظریت کی احوال کیا کہ کوئی سے ایک کوئی کے خون سے ایا وطن حوالہ کیا کہ کوئی سے ایک کیا کہ کوئی سے کہ کیا کہ کوئی سے کہ کوئی سے کا حوال کی کوئی سے کہ کوئی سے کہ کوئی سے کہ کا خوال کیا کہ کوئی سے کہ کوئی سے کہ کوئی سے کہ کوئی سے کہ کیا کہ کوئی سے کوئی سے کوئی سے کہ کوئی سے کہ کوئی سے کہ کوئی سے کہ کوئی سے کوئی سے کوئی سے کوئی سے کہ کوئی سے کوئی سے کوئی سے کرنے کی کوئی سے ک

مجاگ رہے تھے، پارسالت کی دومری ہی ساعت میں تھے اُسی کی طرف وابس جاتے ہوئے نظر آرہے ہیں ا دروہ مجی کس کام کے لئے ؟ اس سرش کوخدا کے عذاب سے ڈررانے کے لئے جس کے عذاب سے ڈرکر کل خود کھاگ رہے تھے ۔

آنخصرت کی افتی علیولم کود مکھے کہ یا عزات نینی تھی کہ غار جرار میں جالیں جالیں دن تک اس کی خبری مندر میں کہ دنیا کد حرجاری ہے بااب کوئی بازار نہیں، کوئی محمع نہیں، کوئی معفل نہیں، جہال دنیا کی اصلاح وخبر کیری کے لئے آپ چنج ندرہے ہوں، خلاصہ یہ کہ رسول کی زنرگی کسب اکت اس کی خود تو میں اور نخود قوم میک مام قبود سے آزاد مہوتی ہے وہ از خود نہ رسول بنتے ہیں نہیں نہیں میں اور نخود قوم کی کورسول بنا مسکتی ہے بلکہ یہ دست قدرت کا براہ راست انتخاب ہوتا ہے جے چاہے اس مضب کے لئے انتخاب کرلیا ہے۔

رسول ریاصنت سے نہیں بنتے \ رسالت ایک قیم کی سفارت ہے، سرسفیر کے لئے قابل ہونا تو صروری ہے وہ پہلے سنتخب شرہ ہوتے ہیں | مرسول میں میں میں میں میں ایس کے لئے سفیر ہوجا باضروری نہیں ۔ یہ بادشاہ کی اپنی سلمت اور صوابد بربر موقوت ہے کہ وہ کس کو اس کا اہل سمجنا ہے۔

منداکی زمین پردنیا کے جس فدرر بول آئے آب سب کی سرت بالتفعیل مطالعہ کرجائے ان
کی زندگیوں کا درتی ورتی لوش جائے گرفرآن وحدیث سے ہمین ابت نہیں ہوگا کہ کی کومنصب سالت
کی رسول کی اتباع واطاعت کے صلامیں ملاہو تنام ابنیا علیہم السلام کی سرت سے آپ کو ہی ثابت
ہوگا کہ بوقت طرورت براہ واست ان کواس خصیت فواز دیا گیا ہے بلکہ رسول کا خودمفہوم ہمی یہ تبلا آپ کہ ہیگروہ عام انسانوں اور خواکنی آلی کے درمیاں بنیا ممری کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ ان کے واسطہ
سے لوگ شریعت پرعل اور خواکنی آلئے کہ درمیاں بنیا مری کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ ان کے واسطہ
سے لوگ شریعت پرعل اور خواکی عبا دت کر اسکوس میں راہنا ، جاہلوں میں عالم ، مفدول میں مصلح
کے رسول بن جائیں جائے جب وہ آئے ہیں ۔ رسالت سے پہلے میں ان کا دامن شرک و کو کری تمام نجاستوں
اور کا فرول میں اول سلم بن کر آتے ہیں۔ رسالت سے پہلے میں ان کا دامن شرک و کو کری تمام نجاستوں
سے پاک ہوتا ہے اور جو کا سا دیا بن ساور ہیں نا قابل برداشت ہیں وہ نبوت ورسالت سے پہلے می

ان سے دوری ددررستے میں اورائی اس بے لوٹ اور پاک وصاف زندگی کی وجسے قوم میں ایک متاز جینیت مال کرلیتے ہیں۔ ان کی رہاصت وعبادت اس کئے نہیں ہوتی کہ انصیں رسول مناہے بلكاس كيموتى بكان كى يباك وصاف زندگى قوم كى نظرون مين غابان كى جائے اوراس كئے نایاں کی جائے کہ جب وہ رسالت کا دعوٰی کمیں توخودان کی بی زنرگی اس کی تصدیق کا بڑا سامان موجائے اگر بالفرض رسالت كسب واكت اب كالفرو بوتى ہے تور سولوں كى بعثت با فترت كامراء جادت کی سرگرمی یا عباد ن میں سرد دہری پر سونا۔ حالانکہ بیاں معاملہ رعکس ہے بعنی عبادت زیادہ ہوتی استقدار رسولوں کی آ مرمن خیر ہوئی اُور خینی گراہی وضلالت نے شدت اختیار کی اسی قدر رسولوں کی آمد كازمانه قرميب ترموكيا ميرحب خداكاكوئي رسول آكياس كى زير قيادت عبادت كرك ايك بمي رسول نہیں بنا اور حب اس کی تعلیمات کے نقوش ملنے لگے توا سے اسے رسولوں کی آمد ہوئی جن کا پہلی شربعیت سے کوئی تعلق می مذ نقایا تعلق تھا توا در نسخ کا تعلق تھا اس لئے یہ نتیجہ کا لنا شکل نہیں ہے كُررَول كى عبادت ورياضت سے نہيں بنتے بلكہ خود بنے بنائے آنے ہيں . فرآن كريم كے لفظ " يا تيدنكھ رسل منكو" مين مي اسى طرف اشاره كلتاب يعنى ك بني آدم تم مي كوئى فروعبادت كريم خود ول نہیں بنے گابلکہ رسول متہارے باس اس طرح آئے گاجیا کہ حکومت کی جانب سے کوئی حکم مقرر ہوکرا یاکرناہے۔

مسل بنیں ہونا ہاں بڑی سے بڑی مال کی جاسکتی ہیں مگر حکومت کا کوئی عہدہ بلاا نتخابِ حکومت اگرائے ماس بنیں ہونا ہاں لیاقت واستعداد کے بعداس کی صلاحیت پریا ہوجاتی ہے کہ نظر حکومت اگرائے انتخاب کرنا چاہے توکر لے۔ اسی طرح ریالت و نبوت کی کیفیت ہے بدایک منصب او دعہدہ ہے ، نہ کہ انسان کے ممکن الحصول ارتفاق کی کا لات میں کوئی کمال، ہاں اس منصب کے متعلق کچے کمالات میں جواس منصب بروتو و نہ ہیں۔ اسی کے حدیث میں ارشاد ہے لوکان بعدی نبی لکان عمر بینی میری است میں اگر بلجاظ کمال دکھی اجائے توعرس رسالت کی صلاحیت موجود ہے مگر چ بنکہ منصب بروت برتقرد کے لئے اب کوئی جگہ باقی نہیں دی اس کے نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح فرایا۔ اب کوئی جگہ باقی نہیں دی اس کے نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح فرایا۔

لوعاش ابراهیم نکان آبرایم دفر ندنی ریم سی اندعلیه ولم اگرجیت صدیقانبیا توصدین نی بوت ر

بینیان کا جوہ استعداد بھی نہایت بیش قیمت تھا، ان انوں بین بلکہ صدای نبی سنے
کے لائن تھے مگریہاں ایک اور بانع بھی پیش آگیا تھا وہ یک ان کی عمروفا نہ کر سکی است میں ان دو
شخصیتوں کے متعلق توخو دربان بنوة سے تصریح آگئ کہ بلحاظ لیا قت و کمال یہ دونوں منصب نبوة
کے قابل تھے جن میں سے حضرتِ ابراہیم کی توعمری نے وفا نہ کی جھنرت عمر نہ کی عمر ہوئی تو تقریر نبوت
کا زمانہ ندرہا تھا۔ ان کے علا وہ خدائیت الی ہی کو معلوم کہ اس امت میں اور کسنے انسان ایسے گذرگے
موں کے جو بلحاظ نفسی کما لات ابنیار سے کتے مثابہ ہوں کے مگر عالم تقدیر میں چونکہ نہوت ہی کا ختم کردیا
تھے جہا تھا اس لئے کوئی اس منصب پر نواز انہیں گیا وردنیا کی تاریخ جس طرح کہ آنحضرت صلی ا نشہ
علیہ وسلم سے پہلے شور جہا جہا کوئی اس منصب پر نواز انہیں گیا وردنیا کی تاریخ جس طرح کہ آنحضرت صلی انشہ
علیہ وسلم سے پہلے شور جہا جہا کہ کہ دیا گا آخری
راہا آج کا اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔

ہر جال تمام رسولوں کی تا ریخ سے ہیں ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی ریاضت وعبادت کے صلح میں رسول نہیں بنتے بلکہ عین لاعلمی کی حالت میں احیائک خدا کی طرف سے منصب رسالت پر مامور مہوجانے ہیں۔ مامور مہوجانے ہیں۔

حضرت موسی علیالصاوۃ والسلام کومنصبِ بنوت سے سرفرازکیا گیا ابھی حضرت ہارون علیالسلام کی بنوت کا کوئی وکرفکر بھی نہیں تھا کہ حضرت موسی علیالسلام کے دل میں بیخیال آیا کہ آگر میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی کا رموجائیں تو شاید خدات بنوت کی ادائی میں میرے لئے سہولت رہائی اسلام میں بنوت چونکر براہ واست خرائی آئی کے اصطفار پر موقوت ہے اس لئے ان کو اسی ایک بارگاہ میں یہ درخواست میش کرنا بڑی ا۔

واجعل لی وزیرامن اهلی میر بهائی کومیر کرانے سی اوزیر بنا دے مارون اخی اشدد برازری اوران کے دریورمیری کرمضوط کراورمیرالنیس

شرمک کاربنادے۔

واشركه في امرى ـ

اگرنبوت اکتبابی برقی نوبیا ب سفارش کے موقع برائ کے ایسے اوصاف کا ذکر کرنامنا مب ہوتا جونبوت
کا سبب بن کتے میں گرحضرت موسی علیا لسلام نے بیا ب جن اسباب کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں:
واخی هارون ا فصح لسانا منی میراجائی محب زیادہ فصح البیان ہے اسمیری
فاجعل معی دو و میسلفتی انی مدد کے لئے میرے ساتھ کرنے وہ میری تصدیق کرکیا
اخاف ان بیکن بون مجھے اندائیہ ہے کہ کہیں وہ میری تکذیب نے کریں -

حضرت موسی علیالسلام کی اس درخواست کومنظورکرلیا گیا اوران کونھی بنی بنا دیا گیا۔ سوچیے کہ فصاحت وبیان کونبوت میں کیادخل ہے۔ اس کے برخلاف جب کوہ طورجاتے ہوئے انھیں ایک خلیفہ کی صرورت محسوس ہوئی توہیاں کوئی درخواست بارگا و رب اعزت میں پیش نہیں فرمائی اور برا و را خود فرما دیا۔ واخلفی فی قرمی واصلے و لا تتبع سبیل المفسلاین۔

نزکورہ بالابیان سے ظاہر ہے کہ خلافت و نبوت میں کتنا فرق ہے خلیفہ بی خود می بناسکتا ہو گرنی کئی کونہیں بناسکتا ہاں اس کے لئے دعا کرسکتا ہے جونکہ حضرت علی کو گھی آن محضرت میں اسلام نے ان کے حق میں نبوت کی دعا کی اور قبول ہو گئی اس لئے گمان ہو سکتا تھا کہ جیسا حضرت موسی علیا لسلام نے ان کے حق میں نبوت کی دعا کی اور قبول ہو جا کہ آئی ہی ان کے لئے دعا فرمائیں تو قبول ہو جا کے اس سے قبل کہ آن محضرت میں انٹر علیا کے قبل ہو جا کہ اس سے قبل کہ آن محضرت میں انٹر علیا کہ تم اپنے داما دعی تھے کئے گئی ہو دعا چا ہم والم دعا کہ دعا کہ تا تھ جا کہ تا گئی ہو کہ عالم تقدیر میں یہ طم و چکا ہے کہ آپ کے جو دعا چا ہم والم کی نبوت کی دعا مت کرنا کہ کونکہ عالم تقدیر میں یہ طم و چکا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور جو بات یہاں طعم و جاتی ہو وہ بیٹا نہیں کرتی ۔

ہی صورت شبِ معراج سی بیش آئی ہے جب تقدیر کو پیمنظور مواکد اب آئندہ سلسلہ تخفیف ختم کیا جائے اور پانچ نمازیں امت کے لئے ایک واجب العمل دستور موجائے تو پہلے ہی آپ سے کمہدیا گیا کا پیدل المقول لدی تاکہ بعد میں لامیدل الفول کا آئین آپ کے استجابتِ دعا میں حاکل نہو۔ ہی دھیا کے حضرت موسی علیال الم کے اصل کے با وحود آپ بھرسفارش کے لئے تشریف نہیں لے گئے۔ فلاصد بیکہ نبوت نہ بہلی امتوں میں کسب کا نتیجہ تھی نا ب ہے ہاں پہلے منصبِ نبوت باتی تھا اس لئے دعا وسفارش کا موقعہ بھی تھا اب چونکہ منصبِ نبوت ہی نہیں رہا اس لئے نبوت کی دعا بھی ہیں کی جاسکتی ہاں اس کے بجائے خلافت باقی ہے اوروہ تا قیامت جاری رہے گی۔

چررسول جی طرح که خود بنتے نہیں اسی طرح خود اللے بھی نہیں وہ خدائی اسے ترجان ہوتے

ہیں جوان کو کم ہوتا ہے وہی بولئے ہیں اوراسی نے ان کا ہر کم واجب النظمیل مفترض الطاعة ہوتا ہے بہر
امرس ان کو مکم وفیصل بنانا، ان کے مرفیصلہ برراضی ہوجانا اوراس طرح راضی ہوجانا کہ اس میں ننگ کی بھی محسوس نہ ہو، مومن کا اولین فرض ہوتا ہے۔ ریفا وحرمیں یہ خصوصیات نہیں ہوتیں وہ اپنے قوی فدما کے صلہ میں ریفا ور سلیم کیا جانا ہے۔ اس کا حکم صرف اخلاقی صداک واجب العمل ہوتا ہے اس کے ساتھ نزاع کا ہروقت می صل ہوتا ہے، اس کا حکم صرف اخلاقی صداک واجب العمل ہوتا ہے اس کے ساتھ نزاع کا ہروقت می صل ہوتا ہے، اس کو خدائی ترجانی کا کوئی دعوی نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہاری زندگی کے موف ایک شعبہ کے ساتھ ہوتا ہے نوی مواش جہانی مبدأ ومعاورے اس کوئی بحث نہیں ہوتی۔ رسول کا مرحکم فرسب کی تعلق ہمارے ہرگوشہ جان سے ہوتا ہے، ریفار مرک کوئی حکم فرسب نہیں کہلانا۔ رسول کا ہرحکم فرسب کی بنیاد بن جانا ہے۔ کی قوم کا رسول ہواس کا ہمز بان بھی ہو۔ و ماادسلنا من قبلات من دسول اگا مطاب نومه ہو۔

رسول کا مرحل خطی ہونا ہے شک و تردد کا اس میں کوئی اخمال نہیں ہونا۔ ریفار مرکی مربوایت زیرا خیال رہ کتی ہے اسی لئے رسول فلاح و کا میابی کا ضامن ہونا ہور یفار مرکا میابی کی خانت نہیں کے سکا۔ رسول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وحدت بلی کا ایک شخکم مرکز ہوتا ہے اسی لئے اس کی ذات ایمان و کفر کا محور موتی ہے یعنی اس سے وابستگی ایمان اور اس سے علیحد گی گفرے نام سے موسوکا موتی ہے بہزاروں اختلافات رسول کی ذات سے وابستگی کے بعد وحدت واخوت کی شکل اختیار کر لیے میں اور بربت سے جمیتیں رسول کے دامن سے علیم دہ ہو کرصفت وحدت سے خوالی ہو جاتی ہیں اس کے

توبہ مغالط پین نہ آتے اور واضح ہوجا تا کہ وہ استرنعا کی سے اتنا بعید نہیں ہوتا جیسا کہ عام اسان اوراتنا قریب می نہیں ہوتا جیسا کہ اوتاروا بن ۔ وہ بعید ہوکرانٹر تعالی سے اتہائی قریب ہوتا ہے اورانتہا درجة قرب کے با وجود محیرا صدوص رسے حلول واتحاد کا کوئی علاقہ نہیں رکھتا اس کا نام قرب ولایت نہیں یہ قرب رسالت ہے ۔ یہ انسان کے لئے مدارج قرب کی وہ آخری منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں اگران دونوں میں فرق سمجھ لیاجانا توالک محب کی زبان سے جو کمی اضطراب میں عاشقا نہ کلمات نکل جاتے ہیں فرق سمجھ لیاجانا توالک محب کی زبان سے جو کمی اضطراب میں عاشقا نہ کلمات نکل جاتے ہیں وفقت اور است برخاک ادب خفتن نے دورے می تواں کردن درودے می تواں گفتن

اس لئے آسانی مزامب نے رسول کی اس درمیانی ستی کے لئے جوجا مع ہے جا مع العظافتیار کیا تھا وہ خود لفظ رسول تھا اوراس کئے اذا نوں میں خطبوں میں نما ذول میں جس لفظ کا باربارا علان کیا جاتا ہے وہ بہی لفظ رسول ہے۔ آج دنیا رسول کی معرفت کے لئے خود لفظ رسول کا فی سمجتی ہے اورانی طفل نسلی کے لئے دوسرے عنوا نات تراش تراش کراپنے ذہن میں رسول کی حیثیت فائم کرنا چاہتی ہے۔ یا در کھو کہ یہ مجی نہیں ہوگا۔ رسول کی معرفت تم کو لفظ رسول سے زیادہ ، صبح کسی اور لفظ سے صاصل نہیں ہوگئی۔

علم النفسيات كالبك فادى ببهو معرفت نفن عرفت ركباكيوكرورية نبى ب دسلد كه كلاعظه كيم بربان بابت اكت سليمية) دخاب لغشك كن خاج عبدار شرصة. آن ايمايس

علم النفیات کا فادی پیلوکامقتفا اور نتها ہی یہ ہے کہ من عرف نفسہ فقل عرف رقبہ کے جام عرف رقبہ کے جام عرف رقبہ کے خام کے خاص کے جام عرف کا کہ کے فلم نیاں ہیں۔ ہم اس مقالے ہیں اس حقیقت سے متعلق کی عرض کرناچا ہے ہیں۔ کیونکم حسنے اس حقیقت کا متحابات سے کی فلم پردہ اٹھا دیا۔ ہم نے آئن ہو حسنے اس حقیقت کا شعور پریا کر لیا، اس نے اپنے قام جابات سے کی فلم پردہ اٹھا دیا۔ ہم نے آئن ہو صفحات ہیں جا ہجا ر . Complexes میں کی وجہ یہ کہ کہ ماس لفظ کو اردوز بان میں کی اور لفظ سے زیادہ موزوں سمجھتے ہیں کیونکہ جام کی وجہ یہ کہ مہاس لفظ کو اردوز بان میں کی اور لفظ سے زیادہ موزوں سمجھتے ہیں کیونکہ دور میں انسان کی انسان کی انسان کی ماروز ہیں۔ انسان کی انسان کی اس کے قلم جا اس کے قلم فی میں ہوتے ہیں اور ہے بات کے سمجھ پر ہے تاکہ اس کے قلم فی میں بروق ہیں۔ وہ دور موجوائے۔ یہ تام جابات انسان کے ماحول کے مطابق بید میں اور جم میں اور جم ان کا ذکر کی چیام تا اس کی گرائے ہیں۔ یہ وہ شکل مقام ہے جس میں انسان کھ ایک ہوتے ہیں اور جم ان کا ذکر کی چیام قالے میں کرائے ہیں۔ یہ وہ شکل مقام ہے جس میں انسان کھ ایک ہوتے ہیں اور جم میں کا ذکر کی چیام عالے میں کرائے ہیں۔ یہ وہ شکل مقام ہے جس میں انسان کھ ایک ہوتے ہیں اور جم ان کا ذکر کی چیام عالے میں کرائے ہیں۔ یہ وہ شکل مقام ہے جس میں انسان کھ ایک ہوتے ہیں اور جم ان کا ذکر کی چیام عالے میں کرائے ہیں۔ یہ وہ شکل مقام ہے جس میں انسان کھ کیا ہوتے ہیں اور جم ان کا ذکر کی چیام عالے میں کرائے ہیں۔ یہ وہ شکل مقام ہے جس میں انسان کھ کیا ہوتے۔ ویلقہ حلقنا الانسان فی کبد ۔

انبی حجابات کی وجسے شکلات پیرامونی بین اوران ان کا تعلق اندتعالی ہے بہت کم روجانا ہے اوروو رابط قائم نہیں کرسکتا چانچ قرآن مجید کی آیت خَتَدَاللهُ عَلَی قُلُو عِیدُ اللّهِ مِن

انغیں حجابات کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔ ان تمام حجابات اور نقائص کا سرحتیہ حبیبا کہ ہم ہیلے بتا حجکے ہیں علم النغبيات كى اصطلاح كے مطابق دى احماس كمترى ہے جس كے باعث انسان خود اپنے آپ كواور ا بن حقيقة كي نهيس بهجان سكتا ورحب ابين آپ كونهيس بهجانتا تومير خاكومي نبيس بهجانتا -یتعور بہا بھی تھا اول ہم مختصر طور راسی حقیقت کے شعور کی تاریخ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ منرہی دنیا یں بیشور ہیت قدم سے چا کچے میناکس ( Mencus ) اعلان کرتاہے۔

> Who Khows his own nature" ينى جوانى فطرت آگاه ب ده ان ". Knows Heaven فداكو جانتائے۔

غور پہنے وہ کیابات فقی جس نے مینکیس کی زبان ہے بیالفاظ اداکرائے ۔ میراس سے کئی صدباں بعديم ديكيتي بركسين آكستائن ( st. Augustine . ) معي اس حقيقت كامخرف سي اس كا مشہوراعترات رکھیں سے خالی نرہوگا۔

> مینی میں اے میرا خدا ایک گشدہ بھیر كىطرح الفيت دورئيرى للاش وجبح یں بعید دلائل آوارہ گردی کرنار ہا عالاً کم اس دنیا کے شہر کی تام گلی کوجوں میں تجھے وطونڈا، مگرنونہ ملا میںنے ناحق تری تلاش این گردونواحیس کی جبکه نو مهروقت ميرك اندري موجود تفايه

thee with anxious reasoning without, whilst thou wast within me ... I went round the Street and squares of the City of this world Seeking thee, And I found thee not because invain I sought without for Him who was within myself.

"I, Lord, went wandering

like a strayed sheep, seeking

عارف روی یه وه حجاب تفاکه جب عارف روی کی روح اینے اولین منازل پراپنے فالت کی اورا قب اللہ می قرب العجیب کے اورا قب اللہ می قرب العجیب کے اورا قب اللہ می قرب العجیب کے اور تا اللہ می اللہ می می خود رامی یا ہم اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ میں

علامها قبال مرحوم می به طلم ورنے کے دریے تصاور اس می اپی خودی کی تعلیم اس کے بغیر مامکن نظراتی تقی حب تک کہ وہ یہ تجاب نہ دورکرلیں، احساس کتری کا طلسم نو اضوں نے بھان پاتھا مگراں طلسم کو وہ می اس طرح توڑ سکتے تھے کہ اس حجاب کو آشکا راکر دیں۔ چنا نچہ اسرار خودی میں فرماتے ہیں۔

تلاشِ او کمی جزخود نہ بینی تلاش خود کمی جزا ونہ یا بی اوریہی وہ مقام تضاجہاں پہنچکر سرمدگی آنگھیں مجی حق الیقین سے چکاچو ہز ہو گئی تھیں اور وہ بچارا تھا تھا ۔

نوگویایدا حاسان جویم نے اور درج کے ہیں ان سب میں ایک ہی حقیقت جاری وساری طر آتی ہے عبارا تُناشق وحسنا و داحد اب سوال بیب کہ آخراس جاب کاشور کیوں اس قدر متور ہے؟ اس کی محض ایک وجہ ہے اوروہ بیکہ جب انسان نے اپنے رب تک پہنچے ہیں وقت محسوس کی تو کچہ تواس میدان کو بی چوڑ بھا گے اور کچہ جن میں صبر و تحمل مضاوہ اور آ گے بڑسے اور اصوں نے اسپنے مجابوں کو پالیا۔ اور اصوں نے بتمام طلم توڑ ڈالے بعد بیلم النفیات کی اصطلاح میں گویا اصوں نے تحلیل نفسی کاعمل خود اسپنے اور آزما یا اوروہ کا میاب ہوئے۔ اصوں نے اپنے جابات اور کہنوں کو دور کرایا اور زنرگی کا مقصدا ور مدعایا لیا۔ یہ لوگ معدودے چند مضر جو نکہ یعلم مخصوص مضا اور یہی وہ لوگ تھی جنمیں اور زنرگی کا مقصدا ور مدعایا لیا۔ یہ لوگ معدودے چند مضر جو نکہ یعلم مخصوص مضا اور یہی وہ لوگ تھی جنمیں ہم صوفیات کرام کے نام سے با دکرتے ہیں۔ ہمارے زانہ میں حدید علم النغیات کوعام کردیا ہو اور ہرایک اس سے متفیز ہوسکتا ہے۔ پہلے جا فکاروخیا لات صوفیاتے کرام کے ساتھ محضوص ہمجھے جاتے تھے آپ ان کا مذاق عام ہور ہا ہے اور لوگول میں خواکی وصانیت دکیتا کی کاعلم دلقین بڑھ رہاہے ۔ اس بنا پر شرک کی فوعیت مجی بدل گئے ہے عنظریب یہ حجاب دنیا سے بالکل نا پر بہوجائے گا اور دنیا دکھے لیگی کہ یا مان دیگرے رامی پرستند"

اب ہم جدید نفسیاتی رنگ میں اس امرکی تغییل کرنا چاہتے ہیں کہ فقد عرف رَتِ ہے کہ کمیل من عرف نفسہ پرکس طرح مبنی ہے اور وونیائے کرام اس حقیقت سے کس طرح فائدہ اٹھاتے سے اور اور من میں جذوبوں کا فرقد کس طرح پریا ہوتا تھا۔ ہمارے نزدیک صوفیائے کرام کا طریقہ کا راس افادی پہلوکے سیمنے کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

ذہن رکیے | واکر فرانڈ (. Sigmund Freud) کا نظریہ ذہنی ترکیب کے تین مصر کراہے تین حصے کراہے تین حصے کراہے تین حصے کراہے تین حصے ایک وائرے کی شکل میں یوں بآسانی واضح کرسکتے ہیں -

ایگر ۱۵ می می می از ارادی فق انا حد . . . هم آنا

سب بہاہم نفس کے اس منہورومعروف صد سے بحث کرتے ہیں جن کوانگریزی ہیں ۔ ووج بانا کہا جاتا ہے۔ دوسرے صد کو داکم فراکونے نے اور ایڈ کہا ہے بینی وہ صد جو فردگی جلی کے بانا کہا جاتا ہے۔ دوسرے حصد کو داکم فراکونے وہ کا دایڈ کہا ہے ہیں۔ ان تام کا دکتِ ارادی سے علق رکھتا ہے۔ اور تمسرے کو وہ حصہ جو کہ علق اطلاعات ہم ہی جاتی ہے۔ ایڈ تعسنی باہمی تعلق اطلاعات ہم ہی جاتی ہے۔ ایڈ تعسنی جلی حرکمتِ الدی کو وہ ایک می تصور کرتے ہی جس سے عام خواہ شاتِ انسانی بیدا ہوتی ہی اور سب سے ہی حرکمتِ الدی کو وہ ایک می اخلاق کے ساتھ وابت کرتے ہیں کہ وہ اس کی تربیت کی ذمہ دارہ اور اس کی تربیت کی ذمہ دارہ اور حرکت موان رہائی کرتے ہے۔ اور حرکت اور حرکت اور حرکت اللہ علی انتہا کہ کہا تھی اور حرکت اور حرک

بعنی سرت بمی بوسکتی ہے۔ برحالت میں حرکت بی زندگی کی ایک علامت ہے۔ مختر ہے کہ حرکت زندگی ہے یہ حرکت اول ایڈ بینی فرد کی جبلی قوتِ ادادی میں پر ابوتی ہے کیونکہ خواہشات کا تمام سرما یہ ای جگر ہوتا ہوتی ہے کو موائد کی ہے اور سیس سے ایجو یا الک توسط سے وہ فوق انا تک رسائی حال کرتی ہے۔ گو ما اقل حرکت ادادی اناسے واقعیت حال کرتی ہے بینی من عرف نفسہ اور بعدازاں وہ فوق انا کو بچانتی ہے بینی من عرف نفسہ اور بعدازاں وہ فوق انا کو بچانتی ہے بینی فقد عرف دیا۔

والمرفراكد شك نزديك يطريقه كارذبى بندوبت كامعول باوراكراس مي دراسا ترتيب كا فرق پڑجائے توذہنی قوام وترتیب میں امتثار میدا ہوجا تاہے۔ مثلاً اگر ہی سلسلۂ مرکت مجائے مندرجہ بالاراه اختیار کرنے کے ایجویا اناکا توسط رد کردے اور براورات ایٹریا جلی حرکت ارادی موج مرسدی م و عنی فوق ااناکے دروازے پردشک دے تو منیجہ لاز کا ذشی انتشار سوگا یہ را وراست بروگر حید دورا زبان زدعام ہے۔ گراس سے بڑھ کرحقیقت بہاں اور کوئی نہیں ہو یکتی۔ مغدوب بونے کی حقیقت | روحانی دنیا میں ہیں اس قسم کی اکثر مثالیں ملتی ہیں، سب سے بڑی مثال صوفیو ے درمیان مجدور کی ہے۔ معذوب وہ صوفی میں جورا وراست پونہیں۔ وہ ایا بینی مبلی کرت ارادی سے کودکر سرید صوفت انا تک رسائی حاصل کرا چاہتے ہیں گویا وہ اراوراست اختیار نہیں کرتے اورا بنے مقصد میں ایک Short Cut مینی حمود اراستراختیار کرا چاہتے ہیں تاكه ابنے مقصد برحلد منبخ جائيں۔ نتیجہ برواہے كمان كى انا ياخودى برنوج ابرساہے گروہ فوق انا پر بالقرط ويقيمي اس بايرزي مشاربيدا موتاب اوران كي عقل اوران كادراك سلب كراياجاماي یایوں کئے موجاتاہے۔ مجذوب توسط انا کا سلم موردیت میں گویا من عن من نفسہ کے قائل نهيس ويرة الربوت من نوفف عن فرقة كالوه سرت صفراك كونا واستم بالآخروه مخدوا افعال کے مرتکب مونے لگتے ہیں۔ اس کی عض وج بیہ تی ہے کما بڑی جبی حرکت ارادی انا کی طرف بوجره جاب نبي رجى، جاب احداس كمترى كابونا باس سان كى خودى شكارانسي سوتى اوروه حرکتِ ارادی راوراست فوق انا کی طرف برمتی ہے۔ اس مجرمت مجمعہ ملک بعنی منتصر را ہ کا ج

یی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام کے اِن عقائدوا فعال کی جوام کو برطن کردیتے ہیں حالانکاس بس نفیاتی وردحانی نعظم کاہ سے کچفلطی نہیں ہوتی ۔بات صرف اتنی تعی کہ عوام اس بات کے اہل ہے کہ وہ اس دقیق نکتہ کو سجھتے ۔ ان کا غراق بہت تھا اور مطالعہ کم میٹا ہرہ نجیر معلوم اور نا پریشا سے دوھی تعت مجذوب اپنے افعال کے ذمہ دار نہیں ہوتے ، ان کی عقل ان سے سلب ہوجی ہوتی ہے اس کئے وہ معذور ہوتے ہیں ان کا مقام بر سنورقائم وہ مو معذور ہوتے ہیں ۔ اور یہ بی بات نہیں کہ وہ روحانیات ہیں کچر کم درجہ رکھتے ہیں ،ان کا مقام بر سنورقائم رہا ہے البتہ جہاں تک ان کا نعلق اور کی دنیا سے ہوتا ہے وہ اس سے رابط نہیں رکھتے ۔ اگر چہ یہ حالت خود پیدا کر دہ ہوتی ہے ۔ تاہم اند تھا کی جوروحانیات میں افعال کا جائزہ نہیں گئے ۔ یہ ہے حالت خود پیدا کر دہ ہوتی ہے ۔ تاہم اند تھا کی جوروحانیات میں مرافلت کرتے ہیں اور خوجیں ہم نے یہ ان مختصر طور ریف میں اور خوجی دوسات کی وضاحت کے لئے بیان کر دبا ضروری سمجھار میں حجابات کی وضاحت کے لئے بیان کر دبا ضروری سمجھار میں وزمرہ ای قدم کے اور می واقعات رکھتے ہیں جنسی می داغی خلل کے ہیں اور جوجی دوسی سے موجو در بیت کے دور میں جو بی دوسی کے اس کی دوسی کے دوسی کے دوسیات کے دوسی کی مقال کے ہیں اور جوجی دوسیت کے ایک بیان کر دبا ضروری سمجھار

بہت متفاوت ہیں خلل اورا متارکی نوعیت بہت ملتی ہے اور عوام کے لئے ایک ہاگل اورایک مجنوب ہیں انتیاز کرنا بڑا متکل ہے مگران دونوں کا آپس میں دورکا بھی تعلق نہیں۔ پاگل میں جو جاب ہوتا ہے وہ ادی ہوتا ہے ادر مجذوب کا حجاب روحانی ہوتا ہے ۔ ہمارے موصفوع کا تعلق ماری جابات سین . . saxed در مدر کا مجاب روحانی ہوتا ہے ۔ اوراب ہم ان سے متعلق کچھوم کریں گے۔ روحانی جابات کا ذکر ہم نے اس کئے کر دیا ہے کہ سیمنے میں آسانی رہاور ڈاکٹر فرائر کے نظریہ کے مطابق اس کی تعلیق ہوجائے۔

ذہنی ترکیب متعلق فرائر کی نظریہ کوئی انو کھا نہیں ہے۔ قارئین کویس کر تعجب ہوگا کہ بغیار الل

ذہبی ترانیب متعلق فرامز کا نظریہ لوٹی الو کھا تہیں ہے۔ قارمین لویسن کر عجب ہوگا کہ ہنم اسرال صلی اخترعلیہ دسلم نے فرائد سے صد بوں پہلے انسان اور اس کے عوارض کو اس طرح سے ایک نقشہ سے سمجھا یا ہے۔ چنانچہ حدمیث ہے۔



اب ای نقش کوفرانظ تمق سے ملاحظ فرمائی فلامری ساخت میں اختلاف سے م واكر فرائد كنظريكوبيان كرف ك ايكول دائره بنايا كررسول كريم سلى المنعليدوسلم كى حديث كمطابق آب في ايك مربع خط كھينا بم بجائد وائرے كايك تكونا يام تطيل مي بناسكتے تھے بر مالت مين ظاهرى ساخت ايك خول كاكام دينا -آب تصوركرييج كدائرة ادرمريع دونول خطا حل مي حدیث میں مربع کے درمیان انسان ہے وال دائرے کے درمیان نفسِ انسانی کی ترکیب ہے، یا پول كمي يج روح ب حديث مي انسان اميدا ورقات كدرمان مرار المواب جواس كي خواسات مي -فرأمران كوايريا فردكي جلى وكت ادادى ست شبيد دتياسها وربيجوا كيويا أاسه أسيهم الميدك مترادف سمجتے ہیں کیونکہ اناہی امید کی مانی ہوتی ہے۔ اگرانًا نہیں توامید مجی منقودہے۔ اجل فوق اناہے اور يى اس كانتهائة رزوب معنى فنا ، اوريى اس كامقصد ب مينى ايك حقيقت بالاس حذب موجانا-رسول كريم ملى المعليه ولم كارشاد كم مطابق أكرانسان آفات واعراض ميني الدسي باتواميد لعني انامين مينس گيااو لاگرانا سے بجا توانديني آفات واعرامن مين سيا برحالت مي اعتدال لازم م ادریبی صراط مستقیم ہے کمان کے مابین را واختیار کی جائے تاکم ذمنی توازن قائم رہے اورانان احن تقویم کا مصداق بنارہے۔

مادی جابات ابیم مادی جابات ( Material Complexees) کی طوف روع کرتے ہیں کیونکہ ہارا اصل موضوع ہی ہے ہم نے بار باراس بات کی تفصیل کی ہے کہ جابات کی مشری کا نتیجہ ہوتے ہیں اور یہ احساس انسانی زندگی کے کمی می شعبہ سے اثر بغیر برہ سکتا ہے ، دماغی و جمانی، مالی ومعاشرتی کم زوریاں اس کی بانی ہوتی ہیں جب یہ بہلوان انی زندگی برا تر والے ہیں تو خیر شعوری طور پروہ انسان کے شعور میں آکر حرکت بدیا کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کو وہ اپنی قوت فیر شعوری طور پروہ انسان کی زندگی کو وہ اپنی قوت اور کھنجا و کے مطابق و معالمی میں۔ انسان اکثر حالات میں نہ تو اس بات کو محوس کر تاہے اور نہی اقرار کرتا ہے جس طرح حافظ میں کوئی بات جاکر محفوظ رہتی ہے اس حاص طرح یہ اثرات وہاں جاکر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اپنا کام شروع کرتے ہیں ، ان اثرات کا طریق کا در بہت تعفیل جا ہتا ہے۔ یہا نخصر حاتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں ، ان اثرات کا طریق کا در بہت تعفیل جا ہتا ہے۔ یہا نخصر حاتے ہیں۔ اور اپنا کام شروع کرتے ہیں ، ان اثرات کا طریق کا در بہت تعفیل جا ہتا ہے۔ یہا نخصر حاتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں ، ان اثرات کا طریق کا در بہت تعفیل جا ہتا ہے۔ یہا نخصر حاتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں ، ان اثرات کا طریق کا در بہت تعفیل جا ہتا ہے۔ یہا نخصر حاتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں ، ان اثرات کا طریق کا در بہت تعفیل جا ہتا ہے۔

طوريراك مثال ساسدان واضح كردينانا مناسب نبهوكا

فرض کیجایک شخص بروز بائیکل برسوار بوکرایند دفتر یا کام کاج برجانا ہے۔ اول دوین روزات راست ملاش کونے میں دفت بوگی، گربعدا ذال وہ خود بخود بائیکل برسوار بوکرا بن کام پر بہنی جائے گا۔ راستے میں وہ برگرنے کہا ہوائیل میں دہاں جارہا ہوں اور وہاں جارہا ہوں بلکہ خود بخود وہ منزل مقصود بر بہنے جائے گا۔ راستے میں وہ برگرنے کہا ہوائی ہو ایسا ہوتا ہے۔ کونی وہ طاقت ہے جوائے دہا سے جائی ہو وہ عض بائیس کل برسوار ہوئے وقت دل میں کہا ہے کہ اب جمعے دفتر حلیا جا ہے کی وہ مسارٹ سالگاکرا بنے فیالات میں گمن چلا جا آخریک ہوا تا ہے تا وقت کہ وہ مقام بر بہنے محسوس کرتا ہے کہا ب وہ منزل مقصود بر بہنے گیا ہے اورات بائیس کل برسے اتر جانا چا ہے۔ راستہ میں وہ ایک لحدے کے بی نہیں سوجیا بر بہنے گیا ہے اورات بائیس کل برسے اتر جانا چا ہے۔ راستہ میں وہ ایک لحدے کے بھی نہیں سوجیا کہاں جانا ہے۔

غرخوری اثرات این بین بین اور بین کا جوغیر شوری حصد مین محفوظ رہتے ہیں اور بیسے طریقہ جس سے وہ غیر شعوری طور پر شعور میں آگر کام کرتے ہیں کہ انسان اضیں محس کہ بین کرتا اور وہ بغیرظاہری می وکوشش کے حرکات پر اگر لمیتا ہے جس قدر بختی سے یہ جربات یا اثرات قائم ہوں گے اسی قدر تیزی اور سرعت سے شعور پر اثر مذہ یہ ہونے گا اور ان سے افعال مرزد ہوں گے ۔ زیزگی کے واقعا و اسی قدر تیزی اور ہوقت بین اور ہوقت بین خیر شعوری طور بر و اور ثابت کا ہی ایک خزانہ ہے جہاں تجربات معفوظ رہتے ہیں اور ہوقت ضرورت بے غیر شعوری طور بر کا اللہ مثابات ہیں اور ہوقت ہے جے قوت الدہ سے تعمیر کیا جاتا ہے ۔ ہماری زبان میں اختیار اور ادر اللہ ہی کہ وہ نیا کہ ایک کو ایک کا ہمت قلیل حصد دیا گیا ہے جو چیز اللہ تعالی نے انسان کو بخش ہے وہ محض یہ ہے کہ وہ نیک و بر میں تمیز کرسے اور اپنی کا م جو چیز اللہ تعالی کے اور اپنی کی بات نہیں ۔ اگر اس کی خواہش ت میں قوت ہے تو وہ دیکھے گا کہ ایک ایک کو وہ نام وری ہوتی رہتی ہیں ۔

ہارایہ روزمرد کا تجربہ ہے کہ لوگوں کو کہنے ساہے کہ یجبیب بات ہے جو کھیے سوچو ولیے ہی سوجا ناہر یا تعبض کہتے ہیں کہ جو کچر کم ہی النسرے ما نگاہے اس نے دیاہے یہ بات لازمی ہے کہ جب کمی بھی انسان کچھ

خوائش كرماب نووه ضروراننرتعاتى سه مدومانكتا ہے . جنائج خوامش كرماا ورانند تعالى سے اس كے دلئے سرد مانگنا ایک ہی چیزہے اور میمی واقعی امرہے کہ وہ بوری ہوتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یکس طرح ہوتا ب كيا وه لوگ جويد بات كتي بين اراده نبين ركهتي ؟ آخروه مي تومدعي بين اس بات كي مجو كيد سوچت میں دہ ہوجاناہے۔ان کا رادہ تو بھرمہت زردست ہوگا،اگروہ یہ دعواے کردیں کہم اوں کردیں گے اورو كردين مح بيبات نهي ب- انسان كاراده كجه چنر نهين ورنه مي اس كانحتيار به اصطلاحات ممساري زبان می محض شاعراند من طن سے اختیارا ورارا دہ اللہ تعالی ہے کے لئے ہے انسان کوجوا ختیار دیا گیا ہج وه محض موج بچارکاہے کہ وہ نیک و بدین تمنیز کرسکے اور بھراس اختیا رمیں اس کا کچھاختیا رنہیں ،کیونکہ وه اپنے احول کے مطابق موجاہے جیا ماحول ہوا ویسے ہی خیالات بیدا ہوئے اورا گریہ کہاجائے کہم، احول اپنے خالات کے مطابق پر اکرسکتے ہیں نویفطی طور رغلط ہے۔ اگر آپ کرسکتے ہوں گے تو وه محض بہاں مک بی محدود مو گاکہ آب اپنے مرے یامکا ن کارنگ وروب اور فرنیچر ملا جلاكرا بني طبعیت كمطابق كرلين مكراس كوماحول كى مطابقت نكما جائے كار ره كئى خواستات كى فوت تواس سے مارى بمرادب كآب كوايك چنرىپندى تواب يا توبېت ئى پندىموگى يابېت ىپندىموگى اور يا فقطالىندىموگى اس طرح اس خوام ش کے بین درجے ہیں اور یہی اس خواس کی قوت کی بنا ہو گی ۔اسی طرح جب آپ کو ایک بات کالفین موگا تواس کے معی نین ہی درجے مول کے یا نومہت می بقین موگا یا ہرت بقین سوگا اور يالحرجمض فينن سوكار

بس انسان نیک و برس نیم کرک ایک آرز و بانده تا به قراس کی قرت اس کی مانگ کے مطابق محموق ہے اور مور میں آتی ہے اور کھروہاں سے ذہن سے غیر شعوری حصد میں صلی جاتی ہے ۔ اس کے بعد وہ صرف شعور کی سطح براسی وقت آتی ہے جب انسان اس کے متعلق سوچا ہو ور مذبح راس کے شعور میں نہیں ہوتی ۔ اور اور حجل رہتے ہوئے وہ غیر شعوری طور پر اپناکا م کرتی رہتی ہے بینی ایک جنیقی شکل شعور میں نہیں ہوتی ۔ اور اور حجل رہتے ہوئے وہ غیر شعوری طور پر اپناکا م کرتی رہتی ہے بینی ایک جنیقی شکل اختیار کرتی رہتی ہے حس طرح ہم نے ایمی بائیسکل والی مثال سے واضح کیا ہے یہ شعور کا ایک غیر شعوری فعل ہے ۔ ایک بات کے متعلق متعدد بارسو چیا اس بات کی دلی نہیں کہ باتیں مختلف ہیں باکہ یہ کا رمض فعل ہے ۔ ایک بات کے متعلق متعدد بارسو چیا اس بات کی دلیل نہیں کہ باتیں مختلف ہیں باکہ یہ کا رمض

تعویت کی بناپریب اوراس سے تعدد معاصد لازم نہیں آنا۔ یہ تمام خواہشات اور آرزویس معنوط رہتی ہیں اورخاموشی سے اپنے اور خاموشی دورخاموشی سے اپنے اور خاموشی سے اپنے اور خاموشی سے اپنے دائش کے اور دہ خواہش بوری ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ یہ سے انسان کا ارادہ اوراس کا اختیار۔

مختصرطور بإنسان كے اختياريس جوبات ہے وہ معن اتنى ہى ہے كدوہ اپنى بېترى كوستناخت كريسكاوراس كمتعلق ايك نخية خيال جاسكاوراس بارمار بإدكريت نويجر ببخيال شعورمي آكرغير شورك طور رکمل مواشروع موتاب اوقیکدانان اپارعانه پائے بیمطاقت سے جواسترتعالی نے انسان كونخشى ہے اس سے زیادہ اور کچیے نہیں ، جبروا ضیار مجی اسی غیر شعوری زہن میں بنہاں ہیں اسے اگرچہ انسان ہنیں جاننا النّه تعالی خرورجانتاہے کیونکہ وہ محسوسات اورغیر محسوسات کا جاننے وا لاہے " انیان کواختیا رمحض ایک خواہش کی شکل فائم کرنے کا ملاہے اس کو حقیقت کا جامہ بینا نا اس کے بس کی بات نہیں ۔ وہ نیک وبرکی تمیز کرسکتا ہے مگراپنے مفادے لئے کسی ایک کوعمی جام نہیں بینا سکتا۔ یہ اس کے اختیار کی بات نہیں کیونکہ وہ نمام ناٹران اور شخیصیں اس کے غیر شعوری ذہن میں جاکراس کے ہاتھے سے تکل جاتی ہیں گر<mark>انٹر تعالی کے علم کے اندر موجو دہوتی ہیں۔ ان ان ان پر قا در نہیں ہونا۔ وہ خود بخود</mark> فانون بالا كے مطابق عل ميں آتى رہتى ہيں اورانان كى زندگى دھالتى رہتى ہيں يعض اوقات انان ان برَقابویا سکتاہے اورانی تقدیر کو مبرل سکتاہے ۔ ابنے احول کے پیدا کر دہ تخربات اورا تڑات کو سمجہ کر ان ان کے لئے بیمکن ہے کہ انفیں ناسب طور پر فی حال کراستعال کرے وہ لینیٹا اپنی زندگی کو مبرل سکتا ہو گران اٹزان کے خلاف تہیں، اگرانسان کی زندگی ایک ایسے سانچے میں ڈھل جائے حس کے اٹزانساس کے ذہن میں موجود نہ تھے توبدا نسان کے لئے ایک بعیداز عقل کام ہے۔ ایسا کام استرتعالیٰ ہی کاموسکتا، ان فقط اسطرح این تقدیر بدل سکتا ہے کہوہ ان انراٹ کوسیھے اور جہاں جس مرسے اٹرات ہوں اُن برقابو ہائے اورائیں ظاہر مونے سے روکے مختصر احدید نفیاتی زبان میں یوں کہ سیجے كەانىان اپنے Complexes كوسمجەكراپنے ادیر Psychoanalysis. تعینی

تحلیل نغی کاعل کرے اور اپنا علاج کرے اور لس اِلیکن یہ آسان بات نہیں ہے اور یہ شرخص اس کا اہل ہوسکتا ہے۔ علامہ افعال کا پیشہورشعراسی طرف اشار وکریا ہے۔

خودی کو کرملندا تنا کہ سر تقدیرے پہلے خدا بندے سے خود لیہ چھے بتاتیری رضاکیا ی

اس شعرکانغیاتی پہلودہی ہے حس کی ہم نے انھی تفصیل کردی ہے یعنی انسان اپنی اُنا کواس فدر پختہ کرے کہ تمام حجابات اٹھ جائیں تب وہ اس فابل ہوجائے گا کہ اپنی زندگی کے حجابات کومغید کام میں لگاسکے گا۔

تُوگُوإً كُذِسْتَ صَفَات كالبِ لبابِ بِي ہے كہ انسان اپنے آپ كوسیھے تاكہ اپنے رب كو

سجمط اورحب وه دونول كوسمجه كيا تودونول كامنظور نظرين كيا بحرج جاس كردال سب بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے اور دھوکہ مندے ۔ یقیننا نہ تو وہ کسی ا درکو دھو کہ دے سكتاب اورنه ي النرتعالي كوجومحسوسات ادرغيرمحسوسات كاجان والاب اوراكروه ابني آب كدهوكم ندے تواس میں اسی کی بہتری ہے کیونکہ اس سے اس کے نام حجابات دور بوجائیں گے۔انسان کو حبوركراتوام كاسياسي افتدارا دران كي معاشرتي مدوجزرانبي حجابات يرشخصر ادريبي وهمشكلات میں جنویں وہ قدم تدم برسکراتے دکھتا ہے اور صفحر جاتا ہے۔ <u>خاندانی انزات | اب ہم انہی مادی حجابات کا ایک اور نفیاتی بہلویلتے ہیں۔ گذشتہ مغالے میں ہم</u> خاندانی اٹرات کا ذکر کیا تھا بچین میں جواٹرات انسان کے ذہن میں گھرکے ماحول کی وجہ سے بڑتے ہیں اس کے مطابق بیچ کی آئندہ زنر گی نشو و نمایاتی ہے۔ جوں جو مرزمتی ہے ان اٹرات میں بی برسنورزمیم ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ان کی نوعیت مرلتی رہتی ہے۔ مثلاً اگر بچینَ میں مارپڑتی ہے توجب بچر طرامونا ہے تو یہ بند کردی جاتی ہے اور دھکیاں دی جاتی میں معرفت نبید پر اکتفا کرایا جاتا ہے گویا بدائزات یا تجرات می ایک بی قسم کے گران کی نوعیت برل جاتی ہے۔ اب جب بحیر جوان ہوا ہے انسیں اٹرات کے زیراِ ٹر تو دہ انہی کے مطابق عل کرماہے اوراب اس کے اعال کا اٹراس کے کردنواح

من ظاہر ہونا شروع سونا ہے تو بھراس کا گردد ہیں انہی سے انزات کے مطابق علی کرتا ہے۔
مثال کے طور پر سے کی شادی بڑی چاہت سے والدین کرتے ہیں گرجو نہی داہن گھر ہیں
تدم رکھتی ہے ساس ہو کے جھگڑے مشروع ہوجاتے ہیں۔ ان حھگڑوں کا باعث نفسیاتی ہے اور
ان کی تحکیل کی جاسکتی ہے جو بہت نفصیل جاہتی ہے۔ ہم انشا مانٹر کھرکی صحبت میں قار مین کرام
کے سامنے بہجنے ہیں گریں گے اوران کی وجوبات بیان کرکے اس کا علاج ہمی انشا مانٹر تعالیٰ درج
کریں گئا کہ خاندانی معاملات میں بہجنے کا را آمد ثابت ہوا وراس کا افادی پیہوعلی طور پر ٹاب ہوجائے۔
عقد کی نفیاتی اس طرح ہم نے گذشتہ مفائے میں ایک مقام پرانسانی جذبات کا بھی وکرکیا تھا
حرب عصد قابل وکر ہے۔ اب ہم آئرہ صفحات میں جاعت بارسائی کی نفسیاتی
معلیل کرنا چاہتے ہیں تا کہ جو جونقائص جن جی وجو ہات کے باعت پیدا ہوگئے ہیں ان کو دور کرکے نفیات
کا افادی پیلوثابت کر دیا جائے۔ ہم جہاں جہاں جا صحت کا ذکر کریں مگاس سے مراد سلمانوں کی ہوجات ہوگی کو نکہ آتی ہے۔
کا افادی پیلوثابت کر دیا جائے۔ ہم جہاں جا سے ہیں نظر آتی ہے۔

ہمنے عضری ہیں آنا کیونکہ اسے اپنے حصلہ اور مردا گی کا بقین ہونا ہے بغصہ دی تخص کرنا ہے جو کمزور اور خصہ بیں نہیں آنا کیونکہ اسے اپنے حصلہ اور مردا گی کا بقین ہونا ہے بغصہ دی تخص کرنا ہے جو کمزور اور ناتواں ہوا دردہ اپنی طاقت برا عماد نہ رکھتا ہو۔ بہاں طاقت سے جمانی اور دما غی دونوں طاقتیں مراذ ہیں۔ ہمارا منا ہو ہے کہ جہاں لڑائی تحبگرا ہوگا وہاں بزدل انسانوں کا ایک ابنوہ نظرات گا۔ اس بیں دلیرانسان ہرگزشا مل بہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے توصلے کروانے والوں میں ہوں گے علمی مناظروں میں مارشوں کے میلی مناظروں میں امارشی مارشوں کے میلی مناظرہ میں خاموثی ہمیشہ جن کا علم کوتا ہ ہے وہی حبگر شریب سے مارسوں کا کوت جا مہوں کی ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث بیان کر دنیا نامنا سب نہ ہوگا کیو کمہ پنف بیات کا فادی بہاوے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور وہ ہی ہاراموضوع ہے۔

عن ابي هريرة رضى مله عندان تولاله مضرت البريرة رضى المنزعة بروايت بكم صلى مده عليه وتلم قال البري المشرسي المراه من المنزعة والم فرايا زبردست و المسرعة الما المشرب بالمدن من المبرية وس بلك زبردست وه بحواية مقابل كوري وس بلكه زبردست علك نفسة عند الغضب وه بحوفصك وقت المينانس وقيض من رسو

اس صدیت سے دوباتیں تا بت ہوگئیں ایک یہ کہ ٹیخ دینے والاز بردست نہیں ہوتا اور دوسر زبردست وہ نہیں ہے جو غصہ میں آجائے بم اکھ چکے ہیں کہ احاد میٹ نبوی علم النفیات کے حقایق سے
کر ہیں اوران کا افا دی ہیلوٹا بت ہے۔ اب ہم جدید علم النفیات کی روسے اس حدیث کی تفصیل کریں گے اور تا بت کریں گے کہ غصہ اور دیگر جذباتی اظہار جاعت کے لئے کس طرح زمر قاتل تا بت ہوت ہیں اوران میں کس طرح احساس کمتری کام کرتا رہ ہے جوام سمجھتے ہیں کہ یہ احساس بزری ہے عنی معنی کی احساس کرتا کہ علی کام کرتا رہ ہے ہے اس میں کہ یہ احساس بزری ہے۔
میں اوران میں کس طرح احساس کمتری کام کرتا رہ ہاہے جوام سمجھتے ہیں کہ یہ احساس بزری ہے۔
میں علی کے دی میں کہ کام کرتا ہوئے کہ علی کے دیا جاس بزری ہے۔

امرین علم النفیات نے اس من میں ایک باب باندھا ہے جہ وہ اس میں انسان اس میں ایک باب باندھا ہے جہ وہ اس کی اس نفیل دہنی اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ چونکہ عصد ( Anger ) مقل جوش کہا جا سکتا ہے اس کی مختلف وجوہات بیان درج کرتے ہیں جو کیجی سے فالی نہ موگا۔

نقل جذبات ہے اس کئے ہم ان وجوہات کو اپنے انداز میں یہاں ورج کرتے ہیں جو کیجی سے فالی نہ موگا۔

عضدی می سب بها وجه احساس کمتری ہے جوسلس کھنگنار سہاہے ووری اور زیادہ آم وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مادنہ یاوا قدیش آجائے جہاں انسان کی ڈرکی وجہ سے اظہار نہ کرسے تو یہ جذبات یاکیفیت نشقل موکرکی دومری جگری طام موستے ہیں مثلاً اگراپنے سے طاقتور سے جمگر امو گیا موا وراسن پچھاڑ دیا موتوکی کمزور پر یغصہ کی جائے گا۔ ضروری نہیں کہ یہ طاقت جمانی ہی مود دماغی می موکتی ہو اور بعبن دفعہ تودماغی شکست جیانی شکل میں نشقل موجاتی ہے۔

اکٹرسنے میں آناہے کہ حب ماسٹر گھرس سوی سے لوکر آیا ہونو سکول میں لوکوں کو پیٹنا ہے ہمارے نزدیک بیخیال درست ہے اورایک حقیقت ہے بچوں کو مار پڑھائی کی وجہسے ہمت کم پڑتی ہم استاداگرارے تواس کی دو دجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ جوہم نے بیان کی ہے مینی یہ اس کی گر برہری استا داگر ارسے تواس کی سے ناجا تی ہوئی، یا س کو مہٹر مالٹر نے ڈانٹا ہو، اس کو اس ہات کا احساس ہوتا ہے کہ مہٹر مالٹر برتو عصہ بحال نہیں سکتا در نہ برخاست ہوجائے گا۔ اس کئے وہاں وہ پی جاتا ہے لیکن اس کا اثرا س کے غیر شعوری ذہین میں محفوظ رہتا ہے اگر شاگر دوں برنہ بحلے گا تو گھر آکر بھوی بچوں کو مارسے گا۔ ادراگر فرض کر لیا جائے کہ ماسٹر شادی شدہ نہیں تو بھراس کی ناراصلی کی دجہ گھر کے دشتہ داروں یا با مردوستوں میں تو اس کرنیا پڑے گی۔ ہوی اگر گھر میں خاوند سے لڑتی ہے تو بچوں کو سبٹ کر غصہ بحال لیتی ہے۔ گو یا بیا میک قدر تی امرہے کہ جوش یا جذبات نستمل ہوتے رہتے ہیں گھراس کا بے جاتھ رف جاعت کے لئے زمر قاتا ہو۔ قدر تی امرہے کہ جوش یا جذبات نستمل ہوتے رہتے ہیں گھراس کا بے جاتھ رف جاعت کے لئے زمر قاتا ہو۔ کہ دو گھر جو محمد مصفح میں ان کواس کا مرتکب نہیں مونا چاہئے۔

فاموشی کے فوائد فاموشی کے فوائد میں کی باب با ندھے جاچکے ہیں، منغدوا حادمیث اس موصوع پہلتی ہیں طوالت تحریک ڈرسے انتقیل یہاں درج نہیں کیا جاتا ، تاہم خاموشی کا تعلق جونکہ حذبات سے ہے ، یہاں اختصار اکچھ عرض کیا جانا ہے ۔ آپ نے جا بجامدرسوں اور لائٹر بریویں میں یہ ٹوٹس لگا ہوا دیکھا ہوگا محتملہ کے حصل کے احتمال کے اس کا کھیل کے اس کا کھیل کے اس کا کھیل کے اس کا کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے اس کے کہیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہیل کی کھیل کے کہیل کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہیل کے کہیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل

یعنی بات کم کرواورسوچوزیاده" یا علا که که و که این کا درکت اندرکت اینی خاموشی سونا مج ان فقرات پرذراسا غورکرنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے اندرکت قدر تقیقیں بنہا ل میں ضعیریم نظرانداز کردیتے ہیں اور سمجتے ہیں کہ یک سب خانوں ہی میں علی کرنے کے لئے ہیں روزم و زندگی سے اس کا تعلق نہیں عقلت آدی دو سرے کی گفتگو سے اس کو کھا نب جاتا ہے۔ بعینہ اس طرح جے نفس شناس چرو دیکھ کرانان کے متعلق بتا دیتا ہے کہ یکس قسم کا انسان ہے یا جال دھال دیکھ کرتا یا جاسکتا ہو کہ یا نسان کو مرکزت کے اندرمعانی پنہاں ہوتے ہیں کہ یا نسان کی مرحزکت کے اندرمعانی پنہاں ہوتے ہیں کہ یا نسان کو مرکزت کے اندرمعانی پنہاں ہوتے ہیں

بنظامرے ککسی انسان کے پاس مجی اس قدر علم نہیں کہ مروقت باتبیں کرتارہے علم کا حال آفر یہ کے حس قدر مجی بڑھتے جاؤد ماغ خالی علوم ہوتاہے چنا کنداکٹر لوگ جوہاتیں کرنے کے عادی ہوتے میں

اورمر حركت كاليك مفصداور طلب موتاب .

بهاری جاعت کا نظام اس قدر کھرگیاہے کہ اس کا ایک فردھی فابل اعتماد نظامیں آتا۔
کی کی بات کا بقین کرنے کو دل نہیں چاہا۔ اس کی محض یہ وجہے کہ ان ان کاعل خیالی بن گیاہے۔ اسے
جوکرنا ہونہ وہ شاعود لی کھرح بیٹھ کراپنی خیالی دنیا ہیں پرواز کرلیتا ہے اور سب قصے تمام کردیا ہے
گرجب علی کا وقت آتا ہے تو وہ بہار سوجا آہے۔ زبان کھولئے ہے بمی علی مفقود ہوجا آہے۔ خواہش تو
زبان کھول کر پوری کرلی بیڑل کی طرح ہو! ایک شخص دیکھتاکہ وہ ایک کام کا اہل بنیں اور نہیں کرسکتا۔
داس احساس ہونا ہے اس کر ذری کا۔ مگراس میں اس قدرا خلاقی جراکت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمزوری کا اعترا
کرسکے۔ اس کا لازمی متیجہ یہ جونا ہے کہ وہ اپنی ناکا می کا الزام موسرول کے سرخویت مگراہے۔ اب
اس کے زردیک سب بھے اور بیکار ہیں اور دنیا ہیں صرف وہی ایک کام کا ہے۔ یہ دو زمرہ کے مثابرات
ہیں جربم دیکھتے ہیں۔
ہیں جربم دیکھتے ہیں۔

بس حب کی خص کوکسی کی غیبت یا برائی کرتے در کے حاجائے تو فرزا باتا تا ہے ہے کہ شیخی احساس کمتری کا شکارہ اور سوسائی میں رضہ ڈالنے کے در ہے ہے۔ نقص خودا سے اندر ہے یہ محص بنتا ہے جس کی کرائی کرتا ہے وہ اس سے اجھا ہے۔ اگر ایک شخص واقعی برا ہے تواس کو تو سب برا کہ برگ ایک آدھ کے کہنے سے کوئی برا نہیں بن جانا ۔ لیں فاموشی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے کہ وہ فصہ کو دباجاتی ہے اور غیبت سے روکنی ہے۔ یہ دوبا نیس ایس ہی جوعلم النفیات کی روسے زندگی کے افادی بہلو کے لئے بہت ضروری ہیں۔ فاموشی کے اور بہت سے فائدے ہی امریک ہی مارے دیں ہیں۔ ہی اس کی مصوضوع سے ان کا تعلق کم سے امراہم انفیل نظر انداز کردیتے ہیں۔

ہمارے نزدیک ایک ملمان کے لئے الیے جابات اور حرکات کا مراکب ہم ناجیداز عقل ہے۔
ملمانوں کے لئے تام وہ ہوایات موجود ہیں جوابک اچھی نظم سوسائٹی کے لئے ضروری ہیں ، ان
ہوایات سے وہ روزمرہ کی صروریات کے لئے بہت کچہ روشنی اور نوریفین طامل کرسکتا ہے۔ زندگی کا
کوئی پہلوالیا نہیں ہے جس کے لئے قرآن کریم اورا حادیث میں ہوایات موجود نہوں۔ لباس، طعام
گفتگو، نشست وبرخاست، ہمالیوں سے تعلق، والدین کا ادب، بہن مجائیوں سے تعلقات ،
طہارت ، نکاح ، طلاق اور دیگر فرائض ان سے متعلق اس قدر موادموجود ہوکہ کسی بڑی سے بڑی علم النفیات کی کتاب میں می یہ باتیں موجود نہوں گی۔

حیرت کامقام ہے کہ ان تمام کے ہوتے ہوئے جی اس قوم کا شیازہ دگرگوں ہے۔ اس کی سوسائٹی اخلاقی سطے سے گری ہوئی ہے۔ کوئی شخص اعتبار کے قابل نظر نہیں آتا۔ ہرایک میں خود غرضی اور نفسانغنی موجود ہے۔ بیچ کا نام نا پر ہے با وجود میکہ ہیں اپنی نذہبی کتا بول میں قدم قدم پر ایسی باتیں ملتی ہیں جفییں وہ حبر بیعام پڑھر کر بھی حال نہیں کرسکتا۔ مگرا فوس ہے کہ اس کی نگا مسے سیب کچھا دھیل ہے وہ خود فر بھی اوراح اس کمتری میں حکوا ہوا ہے۔ اس کے حجا بات بجائے گھٹنے کے روز بوذر تن پر ہیں۔ اس بین تفکرو تدر بکا مادہ مفقود ہو جبکا ہے۔ ہمارے موضوع کے مطابق وہ ایک ایسے مقام بر پہنچ گیا ہے جہاں اس کی فطرت ہیں جود مینی مدہ ندیج میں میں میں اس کی فطرت ہیں جود مینی میں مدی کے مدیم بیرا ہوگیا ہے اور

یمرض لاعلاج سانظ آتاہے وہ اپنی گذشتہ تجربات بربھی نظر دوٹراکر نہیں دیجنا کہ وہاں ہی سے عبرت حاصل ہو۔ جذبات کے منظموں میں مخمورہ ہے، جذبات کے معرک کو وہ مذم ب نصور کرتا ہے مسلمان کے لئے ایک قسم کا تجربہ دمرایا نہیں جاتا ہی ایک مومن کوائی موراخ سے دومرتبہ ایک مومن کوائیک سوراخ سے دومرتبہ واحد مت تین۔ نہیں ڈساجا سکتا۔

اس مدرث کامطلب ہاری دانست میں ہی ہے کہ ایک سلمان اپنے تجربہ کوضائے نہیں کرنا دیکت ہم آج کل دیکھتے میں کہ وہ نصرف ضائع کررہاہے بلکداس کے ساتھ بہت بے دردی سے کمیل رہاہے جہ جائیک عبرت مال کرے ۔ اناسه وانا المید راجعون ۔

سب سے جیب قسم کی سیج مقداری جاتج کل مسلما نول مین نظراتی ہے وہ سیاست کے میدان میں اس کا احساس کمتری ہے ۔ اس حجاب کی وجہ سے نہ توسلمان سوچ سکتے ہیں اور نہ ہے عل کے قابل رہے ہیں اُن کاعمل حلسوں کے اسیموں برختم موجانا ہے۔ اپنی ذمددار بوں کو ایک دواشخاص کے سردكرك خود فرار موجات بين ( . Political Escape) نصوت ساسى دردارى سے فرارمی ملک اخلاقی فرار مجی ہے لینی ( Moral Escape ) جب ایک قوم کا تنزل انتهاكو يہنج جانا ہے تواس میں یہ علامات ظاہر ہونے لگتی ہے پیراس میں مذیباس برواشت ر . Political Toleration) باقی رستی ہے اور نہی سیاسی شعور ( Political Consciousness) جن کویم بیاسی شعور سیجتے ہیں وہ محض ایک خود فریسی سے سیاسی شعور مہشا نفرادی شعور کے بعد Sels Conscious ness بیا ہونا ہے۔ آج کل کے مسلمانوں میں نہ توا نفرادی شعور **موج**ود ہے اور نہی ان کی خوری میدار ہے جونفورى ببت حملك نظر ريى سے دو محض مذہبی احساس كمترى سے مسلمان سلمان سلمان سلمان سلمان سلمان سلمان سلمان سلمان ہے،اسے احماس ہے کہ وہ اپنے مذم ب سے غافل ہے گذشتہ تاریخ اور سلمانوں کے کا رنامے اس کے بیش نظرین انفیس مادکرک وه این جذبات عارض طور ریم کالیناا در مفرضارش موکر مبیع جاناب

یب کچه نتائج میں غلامی کے بجب غلامی انسان کے رک ورلیٹے میں سائیت کرجاتی ہے تواس کے جابات میں اضافہ موتا چلاجا تا ہے۔ اور بھروہ ایک فیام کاہ بنالیتا ہے جس سے آگ نہیں بڑھ سکنا۔ اس فیام کے متعلق علامہ اقبال کی ایک مشہور رہاعی ہے۔

نہیں مقام کی خوگرطبیت آزاد موائے سرمثال نسیم بداکر بزار جنبہ ترے منگ راہ کھیوٹے خودی میں ڈو کے غرب کیم بدا کر

گرجب خودی پری جاب کا پرده بڑگیا ہوتو صرب کلیم کہاں سے پیا ہو کا گردنظر فائر دیکھا جائے توسلمان کا پیجودایک اور قدم آگے بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ اس مرض کی علامتیں بھی ظاہر تو تا مرح ہوگئی ہیں۔ ماہری علم النفیات اس کو کلی ہیں توعلی جامہ نہیں بین سکتی البتہ تکمیل تنا کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آرزویا تنا ہی زندگی میں توعلی جامہ نہیں بین سکتی البتہ تخیلی دنیا میں اسے زنگارنگ کے لباس سے ملبوس کروایا جاسکتا ہے۔ بیتا عوائے تخیل علی زندگی کی موت ہے اور میچورنگارنگ کا لباس تخیل میں نظر آنا ہے تو بد درحقیقت علیات کا جنازہ ہے مرض خصوف ایک قوم کی موت کی علامت ہے بلکہ کفروا کو اکوا دکا پیش خیر ہے جب ایان ولفین میں نظر اور کردی کرتے ہیں۔ دل سے تکل جائیں تو پہنچالات کی دنیا میں آوارہ گردی کرتے ہیں۔

ایج مسلمان ان علامتوں کا افرار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ آج وہ مجتاہے کہ وہ ایک مضبوط جاءت کے ہمراہ ہے اور محفوظ ہے گربے چارہ جاءت کے مفہوم سے بھی بے ہمراہ ہے اور مخفوظ ہے گربے چارہ جاءت کے مفہوم سے بھی بے ہمراہ ہے اور فتر میں ملت کے نام پروہ بھڑک استاہے گرنا دان یہ نہیں بھتا کہ جے وہ توم و ملت کہ کر کیا رنا ہو وہ قبرتان سے لائیس بطور نمایش کا کی ہوئی ہیں جن میں منتوسے اور نہی میں محرات کر ہی ہیں اور نہ ہی سنتی ہیں۔ ختم الملاق علی قلو کھ کھے۔ وہ سب جابات کی قیام گا ہیں استارت کر رہی ہیں، انھیں سنتی ہیں۔ ختم الملاق علی قلو کھ کھے۔ وہ سب جابات کی قیام گا ہیں استارت کر رہی ہیں، انھیں کی بڑے ہی تازیانے کی صورت ہے جو بڑے دھا کے سے الغین اٹھادے مسلمان سمجتا ہے کہ وہ نمایش دلاوری کرکے حرافیت کو کھی اڑے گا گروہ یہ نہیں جانتا کہ حرافیت زمانہ شناس ہے اور اس کے احساس دلاوری کو سمجتا ہے جو طاقت نہیں کرسکتی۔ ایک انسان کی عقل نزاروں انسان کمتری کو سمجتا ہے عقل وہ کام کرتی ہے جو طاقت نہیں کرسکتی۔ ایک انسان کی عقل نزاروں انسان

کو بچپاڑسکتی ہے گرانسان یر بہنیں سمجسا میر ستورا ہنے اصاس کھٹری کے زیرا ٹرنقل ج ٹن کا اظہار
کراچلا جارہاہے گرحراف کی عقل اسے ہرقدم اور ہر مقام پر بچپاڑری ہے ۔ ناوان یہ سمجسا ہے کہ جت
اسی کی ہورہی ہے ۔ ابنی جاعت کی تراپ پر ڈھارس لگائے بیٹھا ہے گریہ نہیں جا نتا کہ یہ ترط پ
احساس کمٹری کا نقل جوش ہے ۔ ترب حرکت کی منتفی ہے بھر تجاب وقیام کے کیا معنی ؟ ہم جانت
ہیں کہ اس جاب کے پیچے ایک طوفان کی شوکت بہاں ہے ۔ مگراسے کیا کہے کہ یہ جاب خودساختہ
ہیں کہ اس جاب سے پیچے ایک طوفان کی شوکت بہاں ہے ۔ مگراسے کیا کہے کہ یہ جاب خودساختہ
ہیں کہ اس جاتھ بی زندگی کے لئے اس کا اظہار منصور ہے نہ کہ جاب اور اس کے اظہار کے ۔ لئے دل وُٹکاہ ملمان جاہم
دل و نکاہ مسلمال نہیں تو کچھ بھی نہیں !!

ہارے نزدیک اس کی ست اہم وجہ ونفیاتی نقطهٔ نگاہ سے ضروری معلوم ہوتی ہے وہ یہ، كيملمان مي ايمان اورلقين مفتود موحيكا ب حب تك ايمان ولقين بهيدانه موكاحجابات دورنهبي موسكتے افادی بیلوسے بم اس کے متعلق کھے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بہلی بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ بہت کدایان دیقین نہ ہونے کی وجہ سے ملمان کے دل میں ڈریا خوت سما گیاہے۔ بدایک ایسی خُوب جوانان كويزدل بناديتي ب اس خوت كي وجوبات جوماس بن نعيات بتلت مين وه يه مين كديمين یں خاندانی اٹرات اس فسم کے سوتے ہیں کہ بجوں کو وہ بڑوں کا دستِ نگر بنا دیتے ہیں۔ مثلاً اگر بچہ لاڈ للہے تواس کا مرکا م اوراس کی مرضرورت لوری کردی جاتی ہے ادراسے خو ذرحمت کرنے کی ضرورت نہیں بیدا ہو<sup>لی</sup> اسے سرکام کے لئے مرد گارچاہئے ۔ چنا بخبہ ٹراموکر بھی دہ زنرگی کی جروجبد کے لئے سہارا ڈھونڈ تاہے ا درجہاں کہیں را ڈیٹر **ی آ**گئی تو وہ مھاگ کلتاہے۔اس طرح دوسری دجہ جو خون کی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچین میں مات کے وقت بچیل کو ڈرانا اوران کے ذہن پر غلط قسم کا اثر جا دیا اور بچول کوممیشا سینے ساته ركهناان مين بهادري كي خُومفقود كردينات علم النفيات بين است متعلق ببت طويل مباحث موجود ہیں۔ مگر ہیں جس خوت کا ذکر کرناہے اس کی تاویل مام بن نغیات کے پاس موجود نہیں۔ ہم خوف یا ڈرسے صرف ایک مطلب سمجتے ہیں اور وہ موت کا خوف ہے۔ اگر یخوف جزاو مزائے گئے ہے تو ہا رسے علم النغیبات بیں وہ ڈرنہیں کہلا نیکا ۔ اور اگرموت کا ڈراس سے سے کہوئی دنیا وی مفادح الانگیا

توجروه تعبی خوف ہے جس کی وجربات ہم ذیل ہیں بیان کرتے ہیں بی خوت ماسواان آہ ہے یا ہیں ہے کہ استرکے سواسب نے درموجود ہے اگر نہیں ہے توانس نے نہیں۔ بہی خوف ہے حرک ہم تفصیل عرض کرتے ہیں ہے ایک ہے تعقیق میں استرکا آلی سے ڈرتا ہے بینی اس پرا بیان رکھتا ہے تواس کے دل میں کسی اور کا رعب نہیں بڑسکتا خوف اسی تخص کو ہوتا ہے جس کا ایمان کرور مو، ابدا یہ ایک مواقعی ہے کہ دنیا میں جس قدر بزدل لوگ ہیں ان سب کا ایمان کرور ہے اور مذی صرف کمزور ہے بلاکٹرالنال میں بائعلی مفعود ہے۔ استرتبالی کا اربتناد ہے۔ میں بائعلی مفعود ہے۔ استرتبالی کا اربتناد ہے۔

اِتَّ النَّذِيْنَ المَنْوُل . . . . . . . . جولوگ ایان لائے وہ موں . . . . .

ادران كيك نتوكى قىم كاخوف داورنى ممكنى -وُلاخوَفْ عَلَيْهِ وَوَلا هُمْ يَحْنَ وُنُونَ وَلقِ استمكى آيات مختلف حكمون رسين قرآن كريم مي ملتي بي ايمان كامطلب بي بي بوكد المنزمالي كسوابا فى سب كاخوف دل سے كل جائے اور لينن كائل كرا تعالى برسر بات كے لئے معروسه كيا جائے بذوف محض لزائي حبكريت كامنين بم كهيطيم بي كم حبكرالوانسان مذتوبها درموتاس اورمنهي أس كاايمان بخة مؤناب ملكه يه نواحساس كمترئ كي نشانيان مبي . ملكهان حمكرون سے مجى ملندا يک خصلت ہے جس پر پورا رسے کے لئے انسان کوایک بلند حوصلہ اورول جاہتے۔ ادراس برعمل ایان کی پہلی علامت ہے اور دہ راست گوئی اور اعلان حق ہے۔ نوگو یا زمز گی کے افا دی پیلو کے نفظہ نظرے سب سے اہم پیلو یبی ہواکہ ماسوالنڈرے کا بنوٹ دل سنے کل جائے اس کی خلاف ورزی احباس کمتری کی موجر ہوگی ۔ کیونگہ ایان بانندایک نطری ادروحبوانی فعل ہے *کستخص پریھروسکرنے سے بشتر ب*یفینی بات ہے کہ پہلے خو<del>د آن</del>ے پر بھی معروسہ موجن کا بھروسہ اپنے پرنہیں ہونا وہ شکی طبیعت کے انسان ہوئے میں یہاں یہات باورہے کہ بحروت سيها دامطلب مكمل اختيارتهي سيح بلكه امك فابليت كالشوريب مسيانسان التيآب كو تول بیتاہے اس لئے زندگی باحرکت کا سب سے بڑااصول اعماداورا یان ہے بیم نے زندگی کوحرکت اس خ كماكة وكتبي زنركي كي ايك نشاني ب اگر وكت نهيس و توموت سيد اس و كت كوجها سان كا تعلق ہے ہم صدوحہ کہسکتے ہیں اور رہی جدوجہ الک جہادہ توگویا زنزگی ایک مسل ہا دہے اور جہا د بغیر

ایان کے کمل کی طرح ہوسکتا ہے۔ اور اگر جادیں ایان مفتود ہے تووہ مجرا کی ب من الله ورسولہ ہوگا جادنہ ہوگا۔ بیٹر مسلمان ہار سے ان والائل کو ملنے کے لئے تیارنہ ہوں گے، ان کے باس کھڑے گھڑائے دلائل ہر وقت موجود رہتے ہیں جس سے مقداری کی جملک نظرا تی ہے۔ ہارے نردیک ان کا وجود ہی اس وقت ان کے خلات جمت ہے،

منقرابهارے اس نظریدے مطابق مسلمانوں کو دوج زوں کی خرورت ہے جس پر اُنید والی کرا ہے؟

تاکہ زندگی کے افادی بہلوکوکا میاب بنایا جاسے ۔ اول یہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ چوقرآنِ کریم نے

کہ دیا ہے کہ خوف عکہ فیم مداکہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ انداز اللہ کا اس اور دوسری بات یہ کہ دیا اُدا اُدا اُنا عَضِہ وَ اُن مِن جب عضہ آئے جب بھی معامن کردیتے ہیں تو یہ بھی سلمان ہوا ہو گی خصلت بیان کی گئی ہے عصہ کو وی دباسکتے ہیں جن کے دل میں النہ تعالیٰ کا رعب سایا ہوا ہو ہم وافق کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ ان دونوں اصولوں پر قائم رہ کر سلمان احساس کمتری کے تسام جا بات پر قابو باسکتا ہے اور وہ اس لئے ہوگا کہ انداز الی میں اس کا ایان مضبوط ہوگا ۔ اور جب النہ تعالیٰ میں کا مل بقین ہوگیا تو کھی تھے معلوم ۔

كالنسُوَلِيُّ الْمُرْوِينِينَ و اورانسايان والول كودوست ركمتام

اس کے بعدم زنرگی کا ایک اورآفادی بہلو لیتے ہیں جو نعیا تی اعتبار سے سلمانوں کے انواج کل از حصور دری ہے اور جس کی عدم موجودگی فی زمانہ سلمانوں کی بدائی کا باعث ہے یہ بہلوتھ ہو ہے اور اس کی جدید تاویلوں نے سلمان کی زمانہ سلمانوں کو مغلوج کردیا ہے مسلم تصنا و قدرا ایک پرانا در دسر ہے ہم اس معلق تعقیل میں جانا ہیں جاس امر کو متر نظر رکھتے ہوئے کہ اس کا تعلق خیرویشر کے ساتھ بالکل نہیں ہو محت اس کا تعلق خیرویشر کے ساتھ بالکل نہیں ہوئے کہ اس کا تعلق میں کہ ہے۔ خیرویشر کے متنا میں کہ متنا حد میں تعلق ایک متنا حد میں ہے۔ خیرویشر کے متنا حد میں ہے۔ خیرویشر کے متنا حد میں ہے۔

لا بومن احدام حتى يومن بالقدر كوئي تخص مومن نبي برسكة اجسة تكريك وعام يو خيرة وشرة من الله تعالى المان بالتركي في من النرب. يعديث ترمزى ابن اجراور شكوة مين موجود بي اسيبال سلة بان كرتيبي كريا أي واقعی امرہ اوربعینہ ای طرح ہے جس طرح حدیث نے بیان کردیا مرجب بمبان کرتے ہیں تواس میں ابك عجيب لطيفه بيدا بوجاتاب جب ممي قضا وقدر سي متعلق دلائل ببش كي جارب بول توعموا يعين بیش کردی ماتی بومالانکهاس کا تعلق خروشرے به نکه قضاد قدرسے مشرس مراد شیطینیت ہے نہ کم مر وه صادنه جودنیاوی وا نعات کی بنا پرظام برونا ہے۔ان انی جدوج درکے نتا بج اگرخا طرخوا ہنہیں نووہ شرنہیں کہلائیں گے اوراگرا چھے ہیں توخیر نہیں کہ لائیں گے۔ اعال کے نتائج کادارو مار تقدیری فا نون پرہے نے کہ خیر وٹر پر خوشر کا مغیرم انگریزی الفاظ . Good and Evil سے زیادہ بترواضع موجآباہ بھریم یمی دیکھتے میں کا انفرادی مبروجبد کا تعلق اس کے نتائج کے ساتھ اس طرح وابت ہے جس طرح حم کے ساتھ رمے۔ اوراگر ایک مفلوج ہوتو دومرا سکا رہے۔ تب کل سلمانوں میں صدو جد دمفقہود ہے وہ بغیر علی کئے تبائج کے منظوم ہی اورحب نتائج فاطرخواه برآمرنبس بوت وه إسايي قعمت بالقدر يربون كراني دمدارى اوراب فرائفس فراری مال کرلینا چاہتے ہیں بعلامت بھی احساس کتری ہی کے اسان ایسے بہانے فقطاس وفت تراشتا ہے جب اسے ابنی بے بسی کا لقین اوراحساس بتاہے محض سلما نول کی ہے بسی ہی تھی جوانھوں نے تقدیرکے مئلہ کواس فدر پیچیدہ بنا دیا ور نہ بیالک سیدھاسا دھامئلہ تھاا وراس میں

كَا يُكِلِّفُ اللهُ كَفَلْسُكَ الْكُوْسَعَهَا لَهُا الْمَلْكِيف بنين دياكى كو كُرْصِ قدراس كَى تَجَايْن برجِنَ مَاكَسَبَتُ وَعَلَهُا مَاكَلْسَبَتُ رَنِقِ اللهِ وَكِيا اس كودى ملتا به ادراى پر بڑنا ہو واُس نے كيا . قرآن كرم ميں فتلف مقامات برايك ہى موضوع بريض دالى كى بہ گرم حبكہ اسباب نول فتلف ہي اسمان اسباب كو مَدْ فطر نہيں ركھنے اور جرآيت دل كو بھاتى ہے اور حالات كے مطابق موتى ہے الحماكراسے اسے اور خالى كى تاكيد ميں بيشي كرديتے ہيں۔ نيتيجہ ہے اصاب كمترى كا اور سے خطر فاك فعل ہوائسان كا .

چندان استباه كالمكان منها.

ابنی ائد میں ہم انسان کا قول پٹی نہیں کوئے گروہ جا ساس کتری جاہتے ہیں کہ ایساقول بیٹی کیاجائے جىكاردشك بريب اىصفائى مى النرقانى كالم كويش كرتيب كونكوام اسكارداوج جاليت بشكل بكرسكة بين قرآن كريم كربطورسنديش كرن كامتعدد محتاب كداول كى ايب مسكرى صفائى کردی جائے جس میں شہات ہوں اورکسی بات کی تعدیق کر کے جیفت نطا ہرکردی جائے گر آج کل ہم ديكية بي كعبن فرد غرض سيال دنياوى اغراض اورواتى كوتابيون كوترتيب ديكيسلجا العابتي بس استطابق كى دو معن حساس كمترى ب معيتين اورشكا ت فيروشرك ماكل نهي بي ان كا تعلق فضائة ورسه بصاوران كالخصارات في وجهريب بسمت كي المليريم ابني دمرداريول وجاكة میں اس کی وجہ زندگی کا ایک اہم افادی پہلو مفقود موجاتا ہے اپنے افعال کے ناموافق نتائج کے لگ بم اسباب الماش كرية مي حالانكهم خوب جان دسيموت مي كه وجو بإت كيا مي م

كُلُّ امري باكسب رَهِيْنُ - برانسان اسكيني كما قرجواس كم كما في برنده ابوابح توسيران اسباب جمعنى وارد؟ اسباب توسو واسك سائق بندس موئم مي اوراس خوواي إندر تلاش كرناچاسى ندكه دوسرول مين يا تقدير ك ملحه موت ير . .

ومَا أَصَا بَكُمْ مِنْ مُعَينَدَةٍ فِيمًا اورتم كوج تكليف بني ب ووتم الدان الله كم

كسبت أين يُمُ وتعفوا عَنْ كَثِيرُ بِهِ مِنْ اعال كانتيجه ب

اور متا بج کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

کے لئے وہ کوشش کرتاہے۔

اِلاَّمَاسَعٰي ـ

توگویایم دمیکنے میں کہ نی زمانیا نسان احساس کمتری کا شکارہوکرکن کن آ فان می*ں گرفتا دہور*ہا ہج نهی صرف به ملکه اورول کومی غلط راه روی کی تلفین کرناہے۔

علم المنفيات كالبك اورافا دى مبلوج إحساس كمترى كى وجرس مفقود موتا چلا جار باب وهليمي ادرانكسارى سى غورونكبر وزىردز بروئ ترقى سى با وجود مكه قرآن كريم كااعلان سے -

وكاليعِبُ كُلِّ مُغْتَالِي مُعُور ادرانسراترافوالون وادران ارف والول كوبارس كرا -عصه كى طرح غود يقكم برى ملامات احماس كمترى مي كيونكرجب الله تعالىٰ نے مرفرد كو دومرے کے برابربرداکیا ہے تو موغ و دو تکبر کے کیامنی ؟ دنیاوی جاہ و حتمت کی بنا پر تکبرجابلوں کا شیوہ ہے ۔ انسات میں ماوات تب ہی برقرار دو کتی ہے جب طبی اور انکساری موجود ہو۔ باراً روزمرہ کامثابرہ ہے کہ تعصب اذعانیت، رشک ،خودبینی، نترانیاں، حرص، برطنی اوردومروں کے مصائب بیخوش ہونا، اختیار کرکے ان ان اپنا تحفظ قائم كريا جا بناهي - انفرادي تخفظ كا يمقصدنهي كمه معاشرتي نظام كو آلود كيا جائد . ملك انسان کی فطرت و کی صالح ہے اس بات کی مقتضی ہے کہ امن قائم مو۔ اورا من اندریں صالات کہ مندرجہ بالاحصائل جاعت مين موجود مول كم طرح قائم ره مكتابي بيخصائل غيرفطري مين اوراحساس كمترى كاينشمير ہیں۔اکٹرلوگ اس حقیقت کونہیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنوان کے جذبات نے ایک احماس برتری پیدا کیاہے Complex و Superiority Complex حالانکر جنیقت اس کے بالکل عکس ہو۔ احساس بزری اول ہیج مقداری ہی سے پیدا ہوتا ہے جب تک تیج مقداری کا احساس موجود نہ ہوا یہ ایک نفیا تی حقیقت ہے کہ احساسِ برتری پیدانہیں ہوسکتا ہم الکھ آئے ہیں کہ افراد کو حیوز کر ہیں یہ علامات اقوام میں جی ملتی ہیں ر جنگ، ساس گالی گلوچ مختلف قلم کے جرم، خود شی وغریم سب احساس کمتری می کا علامتی میں ۔ مخقر یک دنیاوی نظام کو بگارٹے میں سب سے بڑا ہاتھ احساس کمتری کا ہے جب تک اس علت کی بنحكى نه كى جائے گى انسان انسان كے سامنے اپنے اس رنگ بیں ظاہر نہیں ہوسكتا اور سرخص سرقدم برانية آپ كودهوكا ديناريك كا جب كمبى انسان اكميلاس واست نووه اس وفت حفيفت كميدان كر بحل کرنخیلی دنیامیں پروازکرتاہے اور یہی وہ دنیاہے جہاں وہ خنیقت سے بہت دوزکل حاباہے اور آپ کو دھوکہ دینا شروع کراہے علم النفیات کا سب سے اہم افادی ہلویہی ہے کہ جاعت کو ت*قرار* رکھاجائے جاعت کے ہر فرد کواس باٹ کاشعور ہونا جاہئے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، بغین وغیار رشک وحر، تعصب، نکته چینی وغیریم بیرب ایے خصائل بی جن سے جاعت میں رخنہ پڑجا باہے مرفرد کا فرص ہے کمان سے برہنے اوراحتراز کرے۔

سماس باسسيمي الكارنبس كرت كرائ زنى اوركته چينى بساا وقات مغيدمي ثابت بوسكتي بم مگرجهاں رائے قائم کرنا سرخعی کا اخلاقی فرض ہے دہاں یم می لازم ہے کہ دائے صرف اپنی ذات کے ساتھ طابستدكمي جائے جب كك كداس كاتصديق ندبوجائے جانجد يمي ايك خلاقى فرض كركدرائ كا اطهار ندكيا جا جب تک کداس کی تصدیق نرم جائے ہا جناعی اصولوں کے مطابق ہوجب نگ ایک دائے دوسری دائے پر برکھ نہ لی جائے اس کا اعلان کرناجا کر نہیں ہو۔ انفرادی رائے تنجی معنول ہیں رائے نہیں ہواکرتی و محض جذبات کے ما تحت احساس كمترى كے در تونقل جش كا اظهار سواكر ياہے الله تعالى نے اس واسط بيقانون قائم كردياہے اوران کے معاملات باہمی مشورے سے طے کرو وافره همر شوری سبنها همر

یشوره اسی داسط علم با با بوکیپشتراس کے کمایک رائے کا اعلان کیا جائے اس کا دوسری مستندرائے سے پر کھنا ضورى سے وقال عمرضى الله تعالى الاخلافت الاجمشورة ميني خلافت بغيم شوره كے خلافت نهيل اور محرخلافت كياجزب آخر؟ خلافت نام ب ابك معاشرتى نظام كاجرسلمانوں كى جاعت قائم كرتى ح اورسیاستا میں اس حباعت کی رہنہا کئی کرتی ہے اوراگرایسی جماعت میں بغیر متورہ کوئی بات نہیں ہوسکتی تو معرانان كوكياحق بے كمروه خوا و مخوا و رائے زنى كرا معرب - فرآن كريم كامنهورارشاد ب-

وَشَا وِرَهُمْ فِي الْأَهْمِ فَالِحَاعَ مِن ان صمنوره كروا ورجبكى بات برقه الأعرم

نَتُوكِلُ عَلَى الله

فائم بوجائ توهير صرف النهري يرجروسه كرور

كس فدرصرابيح اورصاف حكم بصبحبهم آج كل سجف س قاصري بآخر بيحكم كيول ديا كياتها ؟ معض الله عفاكه جاعت كانظام برقرار رہے - اگر شورہ سے كام نہ ہوتر تھے خرار ہارائے قائم ہوجائيں گی اوركونی

كنى نتيجەرية بينج كے كا نتيجە معلوم \_

مصنون بمِصّا جارہاہے مکن مصوع اس فدر دسیع اور دلچیپ ہے کہ افسانہ ازا فسانہ می خیرد ً كى أئزه صحبت بيسم انتاران تقالى اسى موضوع بركي ادرع من كري كم ر

واخرون اعترفوابد نوبهم خلطوا علاصا كحاوا خرسيئا عسى اللهان

يتوب علهم وان الله غفوس رحيمة

## مر برم و برهان

شاره (۲)

جلرسفند

## وسمبر المهواء مطابق محم الحرام ستساء

## فهرستِ مضامین

| ۳۲۲         | سعيدا حداكبرآ بادى                      | ۱ ـ نظرات                     |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 773         | جناب مولانا محر حفظالرحن صاحب سيوماروي  | ٢- قرآن اليامتعان كياكتها بع؟ |
| ٣٣٩         | جناب مېرولى الله صاحب اي <b>ا</b> وکمېټ | ۳- اسابِ کغروجحود             |
| و۲۶         | سعيدا حراكبركبادي                       | ٧ - بجول كى تعليم وترسيت      |
| ۳۲۲         | جاب مظفرشاه خال صاحب اليم السه          | ه - مصرکاسیاسی پی منظر        |
| <b>۲ヘ</b> 代 | 2-6                                     | ٧- تبعرو                      |
|             |                                         |                               |

## يسُوالله الرَّحِيْدُ الرَحِيْدُ الرَّحِيْدُ الرَحِيْدُ الرَ

بنجاب اور لکمنوکی طرح این میں می ایک مدت سے جہاد دفاری کے سرکاری استانات کا نظام ایک بورڈ کے ماتحت قائم ہے . بنجاب او نیورٹی کی طرح اگرچ مکومت کا ابناکوئی مشقل اور نیٹل کا لیج نہیں ہے لیکن صوبہ کی ۵ ء عربی فاری درسگا ہیں ہیں جن کو حکومت کی طوف سے ان اسمحانات کے سلسلمیں کم از کم بچاس اور زیادہ سے زیادہ پانچوں وہ یہ باباندی امراد ملتی ہے اوراس طرح حکومت اولی محکومت لیا محاج ہزار موجہ سالانہ خرج کرتی ہے۔ پہلے ان اسمحانات کے رحبٹرار مولوی صیامالدین صاحب ندوی ایم الے تھے۔ اب معلوم نہیں اس جگہ پرکون صاحب کام کررہے ہیں۔ بہرحال اس میں شبہ نہیں کہ ان اسمحانات کی وجہ سے جی اورفاری کے طلبا اور جہاں یہ سہولت حال ہے کہ وہ ان زیافوں میں سرکاری طور بہد مستند ہوجاتے ہیں۔ ایک بڑا فائرہ یہ ہے کہ وہ انگریزی زبان کے سرکاری استحانات محض زبان ہیں بیاس کرسکتے ہیں اس طرح ان کا خرج بھی کم موتا ہے اور عربی و فاری کے ساتھ ساتھ وہ انگریزی کے بیاس کرسکتے ہیں اس طرح ان کا خرج بھی کم موتا ہے اور عربی و فاری کے ساتھ ساتھ وہ انگریزی کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ کے دی کا ساتھ کے اسمحان کے دیں ساتھ کے دور ان کی کا موتا کے دیں کے دور ان کی کر باتھ کے دیں کے دور ان کی کر ساتھ کے دور ان کی کر باتھ کے دور کی کر باتھ کے دور کی کر باتھ کی کر باتھ کی کر باتھ کے دیں کر باتھ کے دور کر باتھ کے دور کر کر باتھ کی کر باتھ کے دور کر باتھ کی کر باتھ کی کر باتھ کے دور کر باتھ کی کر باتھ کی کر باتھ کے دور کر باتھ کی کر باتھ کی کر باتھ کر باتھ کی کر باتھ کی کر باتھ کر باتھ کی کر باتھ ک

سکن اس نظام کے جونتائج آب تک سامنے آئے ہیں اُن سے یہ ظاہر ہوتاہے کہ اس نظام سے دی مقاصد تو کیا عصل ہوتے علی اعتبار سے جی وہ فوائد حال نہیں ہوتے جن کی ایک ایے بڑے نظام سے بجا طور پر توقع کی جاسکتی تھی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ طلبار یہ امتحانات حرف اس لئے پاس کرتے ہیں کہ اُن کو اسکولوں ہیں مدری کی جگہ ملجائے۔ یاوہ ان کے بعد ایف اے اور ہی ۔ اے کرکی ان دونوں صور توں میں یہ لوگ مہرچہ در کانِ نمک رفت و نمک شر، بن کررہ جاتے ہیں اور کھر انھیں مذی کی کرناموں سے دلی بی باتی رہی ہے اور خدی خیشت سے وہ کی کے لئے نمونہ کا کام دے سکتے ہیں۔ یہ بی کہ چونکہ ان کوگوں کو فیڈیوری عربی آتی ہے اور خدی ہوری انگریزی ، ہیں۔ یہ بی کہ چونکہ ان کوگوں کو فیڈیوری عربی آتی ہے اور خدی ہوری انگریزی ، ہیں۔ یہ بیں۔ یہ بی کہ چونکہ ان کوگوں کو فیڈیوری عربی آتی ہے اور خدی ہوری انگریزی ،

اس لئے دائیس قدیم علیم کے گروہ میں کوئی استیاز حال ہوتاہا اور نہ جدید بعلیم یافتہ طبقہ میں اُن کی کوئی وقعت اور قدر وقعیت ہوتی ہے۔

اس بناپر صرورت متی که اس نظام کوبہر موٹراور مغید تر بنانے کے لئے اس پنظر ان کی جائے اوراسائك ايى بنياد برجلايا جائي سعلوم مشرقيه كى مردلعز نړى بريصا وران كى تعليم اورامتحاما سے جن قومی اوراجهای مقاصد کی تکمیل کی توقع ہوسکتی ہے وہ بڑی صرتک پوری ہو۔خوشی کی بات ہم کر محیلے دنوں اسی ضرورت کے بیش نظر بیر پی کی حکومت نے مولانا ا<del>بوالکلام آزا</del> د کی صدارت میں کیک کمیٹی مقرر کی ہے جو ہارے رفیق ادارہ مولا نا <mark>محرحفظ الرحمٰن</mark> سیو ہاروی کے علا وہ مولا نا سیرسلیات منرو کی ص ڈاکٹرونیدا حوالی اورنیوری مولانا معنصاں فارری اورجدا ورحندا ورحندات برشتل ہے بیکی عربی کے نصاب علیم، توسیع تطام اور مرن تعلیم وغیرہ کے سلسلسیں اپنی سفارٹیس پیش کرے گی اورامیرہے کہ حکومت ان برعل می کرنگی اگرجيم بنيادى طوربراس بات كے عامی بيں كم سلمانوں كى فومى تعليم اور خصوصًاع بى اوراس كمتعلقات كي تعليم كو حكومت ك اثرت بالكل آزاد مونا چاست كيك آج كل جبكه بمارك علمائة مرارس غفلت كى چادرتانى باحى كى نيندسورى بىرى بى نصابِ تعليم كى اصلاح كى آواز حركى گوشە سے بمي اٹھے اوراس راه میں جدوجہدكى بچا رخوا كسى بھى جہت سے بلندمو ہرحال الأئق توجهاورباعثِ مسرت ہے کمیٹی جن حضرات پیشتل ہے اُن کی تصیرت، وسعتِ نظر اور لیافت<sup>و</sup> اصابتِ رائے پراعماد کرکے کہا جاسکتاہے کہ وہ یو پی میں عربی تعلیم کے نظام کو کامیاب اور فید تر بنافيس كوئى دفيقه فروگذاشت مكري گے۔

اب سے پیس مال پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد علیگڑھ میں حضرت شیخ البند النہ اللہ در در مندر فقار مولانا محمد علی مرحوم اور حکیم اجل فال مرحوم کی معیدت میں رکھی تھی۔ گذشتہ ماہ میں اس درسگاہ کا جشن سیس بڑی آب و تاب سے جامعہ نگراو کھلے میں منایا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر جین فال ما۔ فرج بی کے فاص حلب میں اپنا خطب بی سے جامعہ تا با کہ جامعہ والوں نے متانت اور بنید گی حکیم میں ا

سے لی اور قومی اوراجاعی کاموں میں دیوانہ پن مولانا محمقی مرحوم سے سکھا۔ اس بین مشبہ بہتیں کہ جامعہ انگریزی تعلیم کی اصلاح وترقی کی ایک لبندریرہ اور توشاعلی شکل ہے۔ چانچ بہاں کے اسا تذہ اورطلبار دونوں نہایت سادہ زنرگی بسرکرتے ہیں۔ منکسرالمزاج اورمتواضع ہوتے ہیں گفات شعاری اور قفاعت بندی ان کا خاص جو ہر کم اللہ ہے۔ حقائی پرنجیدگی اورمتانت سے غور کرنے کے شعاری اورقوعی الم بحریات کوعقل برغالب نہ آنے دینے کی اخلاقی جرات رکھتے ہیں۔ تومی زبان و می کھی اورقومی الم بحریات کوعقل برغالب نہ آنے دینے کی اخلاقی جرات رکھتے ہیں۔ تومی زبان و می کھی اور قومی الم بحریات کے باوجود اُن کی ذہنیت غلامانہ یا کم از کم مرعوبانہ نہیں ہوتی ، یسب اور اس وہ بلند بایہ صفات و کم المات ہیں جن سے ہماری قعلیم جدید کی درسگا ہیں عوبانہ نہیں ہور آن میں اور اس جائی تنظر میلمان کی مبارکباد کامتی ہے۔

کین بیبانه ہوگا اگر ہم اس موقع پرارباب جامعہ کو یہ یاد دلائیں کہ مولا نا محمقی اور حکیم احمل خال مرحوم کے قلب درباغ کی انگیٹی جس آت ایان وعل سے فروزاں تھی وہ حضرت شخ البند کے قلب تبان کی حوارتِ اسلامی ہی کی ایک چنگاری تھی۔ اس کے ان دونوں بزرگوں سے زیادہ ضروری اور مقدم بیبات ہے کہ اس سرحی موسا نے رکھا جائے اورا بنے الادوں اور کا موں ہمل می میں میں کہ ایک نعشی قدم برحلاجا کے۔ سادگی جُنن خلق، تواضع، قناعت کیشی، کفایت شعاری۔ حریت طلبی علمی ایک نعشی قدم برحلاجا کے۔ سادگی جُنن خلق، تواضع، قناعت کیشی، کفایت شعاری۔ حریت طلبی علمی اورا دبی کام کام کر بھی اوراس میں اخما فہ وترتی کی کوشش یہ سب بندیا بیا اور لا کن صدیحیں اوصاف کی بنیاد ٹیست ممکن جزلتم آن زمیت سے تین میک کم طوف سے ان اوصاف پر کوئی مبارکبا دبیش نہیں کی جاسکتی، کیونکہ جہاں تک ان اوصاف کا تعلق ہے دومری قوموں ہیں اس قیم کے منو نے بلکہ شامیز بیادہ ملبند بچا نہ پر جہاں تک ان اوصاف کا تعلق ہے دومری قوموں ہیں اس قیم سے منو نے بلکہ شامیز زیادہ ملبند بچا نہ پر جہاں تک ان اوصاف کا تعلق ہے ومریت ہیں۔ اسلامی تصور زندگی کی اس دوح اسلامیت ہے قومیت ہیں۔

## به قران اینے متعلق کیا کہنا ہو؟

ازخاب مولانا فحرحفظ الرحمن صاسيو باردى

(٣)

محق اگذشة صفات بین به واضح موجها به كقرآن محتم كابه دعوى كدوه فرقان به دليل كي روشي يس بلات به صح دعوى به اس كے ساتھ بى وہ يجى اعلان كرتا ہے كہ بين و ت ، مول نين باطل، نبين موں بلكه باطل تومير ب قريب مجم نبين آسكتا و لاياتيد الباطل من بين يدن يد ولامن خلفه تنزيل من حكيد حميد -

کیابیبات روزروش کی طرح نمایال نہیں ہے کہ جس کا دصف عالی فرقان "ہو اور جو حق دباطل کے درمیان امتیاز پر اکرنا بنا فرص قرار دیتا ہو وہ جب ہی فرقان "کے جانے کا تق ہے کہ وہ اپنی ذات اورا بنی حقیقت کے لحاظ سے بھی وج س ہوکیونکہ حق روشن ہے اور باطل ظلمت ، روشنی سے بی یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اچھے برے میں امتیاز براکردے شکہ تا رکی سے جو خود دی گم گردہ راہ ہو، تم شب دیجورے کب یہ امیدر کھتے ہو کہ دہ نہاری وسٹگری اور رامنائی کا فرض انجام دے سے گی البتہ چراغ معفل منروم عفل کے رنگ و بواور نیک و برکو آشکا راکر تا نظ آتا ہے ۔

تم جب وی کے ہوتوگو یا یہ کہنا چاہتے ہوکہ جوشے حرطرے ہے جہاں ہے جس کیفیت کے ساتھ ہے اس میں اور تہاری تعییریں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کو عام بول چال میں حقیقتِ نفس الامرکہا جا تا ہے اور جب باطل کا ذکر کرتے ہوتو یہ مطلب لیتے ہوکہ وہ شے جو کھیے جس طرح ؟ ادر جس شکل وصورت اور کمیت و کیفیت کے ساتھ ہے ہادی تعبیراس حقیقتِ نفس الامرکا انکار کرتی ہے ۔

اب سوال بہے کہماری تعبیر صل حقیقت کا کیوں انکار کرتی ہے؟ تواس کے دوی جوا موسكة بن ايك يركم حقيقت من أأثنا أورب خري نادان ادرمابل بن اوردوسرايك بم حقيقت ری کے با وجد کذب ودروغ سے کام لے رہے ہی اور یہی فرموم صفت ہماری غلط تعبیر کا خشار ومولد مج تب ظاہرے کہ قرآن "حق" ہی ہوسکتا ہے " باطل کمی طرح نہیں ہوسکتا اس کے کہ قرآن نح جكد الني حقيقت نائ كي كي يتاب كرديا كويد والكتاب اور المدى بعنى عالم الغيث النهاده ضاکی جانب سے مترل اور بیغام مهامت ہے توبلاشہ وہ ناوالی ناوانف کا کلام نہیں ہے اور اگر فداكى تى كادرىد درب وخك مضرور ب" تولارىب يەمى تىلىم كرا چىكى كەرە حقايق اشاركا فالن ومالك بب بس جوزات كى حقيقت كے لئے خالت مواس كے متعلق كيے ياتصور كما جاسكا ہ كه وه جان بوج كراني بيداكرده صيقت ك خلاف الجارواعلان كرے كى اوراس طرح "حقيقت" كودب خنيقت منائے كى خصوصًا جبكه وہ ذات قدى صفات تام صفات حن وكمال كى الك عامل ہو-بِ قرآن جبكه منكذب ودروغ بي كيونكة بدى "ب اورية اداني وجبل كامرقع كيونك مكتاب الند اور العرقان كم بداس كا قدرتى اورفطرى شره اورفيجد أيك اورص أيكبي بوسكتاب كَنْ قَلَ اللَّهِ عَلَى " مِن اطل" نهي م " نور" مع خلمت" نهي ہے " صدق" ہے كذب نهيں ہے -ڿٵۼؚ<u>؞ۅڔۄۜؾؖؠڽ قرآن عزرن</u>ے اپناس وصف کواس آتیت میں بیش کیاہے۔ بَلْ كُذَّ بُوا مِا كُعْتَ مَنَّا جَاءَهُمْ لَلَّهُ اللَّهُ الْمُرْكِينَ فِي وَصِلًا بِاجِكِهُ وَان كَ بِاللّ لعنى جولوگ قرآن كى اس عنبقت كانكاركرية اورتعصب كى راه سے حو دوكفران كواسوه بناتے ہیں وہ اس مئلہ میں سخت اصطراب اور بے چینی میں مبتلا ہیں کہ **ندا**ن کو حق و صدا تنت کی روشى كالكاركرت بن رياب اوريذاس كي بيام وصداقت كے قبول يطبيعت كوآماده كريات مين جب وہ دھیٹ بن کرز بان سے انکار کرتے ہیں توظیم کی آواز نفرت وطامت کرتی سائی دیتی ہے اورب اقرار كرناچائة من تونف ان خواسمات ورقوى عصبيت كي ظلتين اقرار سي بازر كمني آملاه موجاتي مي

اورید بے وقوت دادی جرت واصطراب میں سرگرداں رہتے اور کم کردہ راہ انسانوں کی مردم شاری بی امالی میں اساندی میں ا اصاف کرتے نظرا تے ہیں۔

غرض بلاواسط، ويا بالواسط، آيت كذ بوابالحق كامصداق بلاشبة مراومكم ب-

سے فیصلہ علل کریں کہ یہ کہانتک درست ہے ہہ ہندوستان کے مذہب قدیم کی یادگار ویدکو تبلایاجاتا سے فیصلہ علل کریں کہ یہ کہانتک درست ہے ہہ ہندوستان کے مذہب قدیم کی یادگار ویدکو تبلایاجاتا ہے لیکن چاروں ویدکے مطالعہ کے بعد بھی یہ پندلگانانامکن ہے کہ جس طرح ہندوستان میں خداکا پیفا حق سنایا گیا تھا کہا ہی پیغام خدا کے کس حق سنایا گیا تھا کہا ہی پیغام خدا کے کس برگزیدہ رسول کی معرفت سنایا گیا اور کا منات کے اور گوشوں میں میں اور خطوں میں می اسی طرح خدا کے کس برگزیدہ رسول کی معرفت سنایا گیا اور کا منات ان ان کے دوسرے حصوں اور خطوں میں می اسی طرح خدا کے سینیم اور رسول آئے میں یا نہیں۔

اسی طرح بہودے موجدہ عہر قدیم (قرراة) اور نصاری سے مہر مبدید (انجیل) کو لیجئے اور طالعہ کے بعد مبتلائے کہ بنی اسرائیل کے خانوا دہ کے علادہ کیا ضرانے کسی اور قوم وٹسل سے پیار کیا اور دوسراکوئی ملک می باک بنیوں اور رسولوں کا مهبط رہا ہے یا تہیں توسکوت یا نفی کے ماسواد وسراجواب نہیں سے گا۔

نیز آج اوستا اور زندسے یہ توقع بیکارہے کہ وہ فارس اور آذر بیجان کی طرح کوئی خلاک کہ ہندوسندہ جبی توقع بیکارہے کہ کہ وہ فارس اور آذر بیجان کی طرح کوئی خلا کہ ہندوسندہ جبین وما چین یورپ والیشیا افریقہ و امریکہ کے کسی گوشیں جی زردشت کی طرح کوئی خلا کا پیغام براور رسول آیا ہے اور کہ آیا ہے اور اس کی پیغام رشد وہرا بہت کے اصول کیارہ اور کیا تھے۔

عرض موجودہ اور کہ آیا ہے اور کہ تاریخ اس حقیقت کے اعلان سے قاصرہ کہ جبکہ خدا ایک عرف موجودہ اور کسی تاریخ اس حقیقت کے اعلان سے قاصرہ کہ جبکہ خدا ایک ہوا ور یہ تاریخ اس حقیقت کے اعلان سے قاصرہ کے مرکوشیس سایا ایک اور صوف ایک ہی ہے اور جب سایا میں میں میں میں ایک اور صوف ایک ہی ہے اور ایک آخی کا کیکی حقیقت کا داعی و منا در ہا ہے۔

عرا را جہا ورا بیٹی آغاز سے انجام کا کیکی حقیقت کا داعی و منا در ہا ہے۔

سکن جب جھلے ہوئے ہاڑوں اور نبتی ہوئی رست کے درمیان وادی غیر ذی ذرع میں سب سے پہلے ضاکی آواز گونجی تو فاران کی چوٹیوں اور حجاز کے میدانوں نے وہ سب کچے ساجس کے سننے کی ہرا کی انسان کو حتی کھی اور حس کے اعلان کی ہر ملتِ حقہ سے توقع کی جاسکتی تھی ۔

یة قرآن ی کی آواز می جی اربار کپارا وان من امدا الاخلافیها نذیر کوئی امت الی نہیں ہے جس میں خوائی جانب سے خوف دلانے والانگرزاہو و لکل قوم هاد اور برقوم میں ہادی آئے ہو سولقد ارسلنارسلامن فبلاک منهم من قصصنا علیا کی ومنهم من لمد نقصص علیا کی اور ہم نے بھیے ہیں ہبت رسول مجھسے (محملی الله علیه و منهم سے) پہلے بعض ان سر وہ ہیں کہ جن کا احوال ہم نے مجھ کو سایا اور بعض وہ ہیں کہ ان کا حال نہیں سایا "والا افرق بین کوئی فرق نہیں کرتے" بین احدید من ترسل و کی فرق نہیں کرتے" بین احدید من ترسل و محملی الله علیه و سلم کو خدا کا سیار ول جانتے ہیں اسی طرح کا سات کے ہر کوشیں مقرآ کے جی ہوئے ہیں۔ مرکز شمیں و خدا کی در سول ہوئے ہیں۔ ورسول میں اور سول برایان لانا فرض سیجھ ہیں۔

غورکیجے مذکورہ بالاحقیقت براور نصلہ طائل کیجئے تاریخ کے اس روشن صفحہ سے کر قرآن ہی وہ کم آب ہے جس نے بیانگ دہل دینائے مذہب کے سامنے اس فراموش شرہ حقیقت کو اجاگر کیاکہ خداایک ہے تواس کی صداقت کا پیغام میں ایک بی ہے اور وہی مختلف زبانوں میں خدا کے سے پیغمروں اور نبیوں کی معرفت سایاجا تارہا ہے اور بہی دہ پیغام حق ہے جس کو آج کا مل و مکمل صورت بین اکھن "کے نام سے تم کو سارہا ہوں" فہل نثر حداج اوجی بی اخلی " پس ہے کوئی جو آج میری طرح یہ صدال گائے یا کم از کم میری صدائے حق برکان دھرے "

مُصَدِّق ا قَرْآن جَكِيرٌ حَق بيا ورأس كي بغام حق وصداقت كا علان كويا مرايت اورمشا مره کا علان ہے توحق کی صفاتِ عالمیہ میں سے ایک بڑی صفت بیھی ہے کہ وہ ہرا کیک حق کی نصدین كري اورتائيد حق سے اس كى صدافت وحفانيت كوزينيت بختے اس ليے قرآن نے اس گوشہ كو كات نه ہنیں چپوڑااور شوکتِ نعبیر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ وہ <del>خدائے برق</del>ی کے سیچے ادیان وملل اور خترا کی تچی کتا لوں اوراس کے بیغامات حق کے لئے "مصدّق" بھی ہے. وہ کہنا ہے کہ آج انبیار سابقین کے المامی صیفے محرّف سی کیوں نہوگئے موں اورخوداُن کے ماننے اوراُن براِعتقا در کھنے والوں نے ان کی حقیقت کوبڑی صرتک شنح ہی کیوں مذکر دیا ہولیکن میں اس حقیقت کے اظہارے باز نہیں ره سكتا ملكه اپنے ماننے اور قبول كرنے والوں كے ايان واعقا د كاجزر سانا چاہتا ہوں كه توراته، زېور انجيل ا در کائناتِ انسانی پرمنترل من امنهٔ دوسریه تام صحیفے اورالہا می کتابیں سب ہی حق کا پیغام اوررشدو مہامیت کا سامان رہی ہیں اور آج بھی تحراف دسنے کی طلتوں کے باوجودان میں کہیں کہیں روشن خدوخال اورخفيقى شكل وصورمت كى حملك نظرآ جاتى اورا بني صداقت وحقا نبيت كاعبلوه دكعاكر عبرت وموعظت كاصور ميونكريتي ميريث امينوا بما نزلنامصده قالمامعكم رايان لاؤاس كماب ير بوہم نازل کی جوتسرین کرتی ہے ان کتابوں کی جونہارے پاس میں "وانزلنا الیك الكتاب بالحق مصدة قالمابين يديد من الكتاب ومعيميًا عليد - اورتجم براتاري مم في كتاب سي الصدين كرف والي سابقة كتابول كى اوراك كے مضامين يرتكب ان أ

مُهُمِّن اَسِ وَهُ مِهِ مِهِ كَهَا بِهِ كَمَراكام صرف بِهِ بني به بن كرس گذشته كمّا بول اور صيفول كي تصدي كرول اور نبيول اور رسولول كے گذر جانے كے بعد اُن كى امتول نے جو تحريفيں اُن كے اندر كى بىي اوراً ن پڑنے کی کندھی چلائی ہے اُن سے اغاض کرجا کوں کیونکہ اگرایدا کروں تواہینے وصف اُلی " کی خلاف ورزی کامر تکب بنتا ہوں جو کسی طرح بھی ممکن بنیں ہے۔ اس لئے یہ واضح رہے کہ میں سابقہ کتابوں اور گذشتہ صحیفوں کے مضاین اور تعلیمات بہتیں اور تگہبان بھی ہوں اور میرایہ فرض ہے کہ میں ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلاؤں کہ ضراکی ان مقدس کمابوں کی حقیقی تعلیم کیا تھی اور اُس کو منے یا فراموشی کے نذر کرکے کیا سے کیا بنا دیا گیا

گویا یوں کہ لیجے کہ اگرامی سابقہ اورادیان وسل سابقہ کی تاریخ کو پیش نظر کھ کرفلسفہ تاریخ کا نقاد تنقیدی نظرے حق دباطل کے امتیازی خواہش رکھتا ہو توصر وٹ قرآن حکیم ہی اُس کے سامنے محت "محت" "مصدِق" اور مہین "بن کراس کے نیک مقصد کے لئے مشغل راہ اوراس کی باک خواہش کے لئے رمہرو دا ہنا ہونے کا حق رکھتا ہے اوراس کی دا ہنائی اس کو صرا فی ستقیم تک پہنچ اسکتی ہے۔

قرآن کے حق "مصدِق" اور جہین ہونے کی سب سے روشن اور نایاں دلیل اُس کی وہ دعوتِ حق اور اس کا وہ بیام صدافت ہے جس کواُس نے تام اہلِ کتاب کے سامنے اس اعجاز کے سامنے ہیں گیا'

قُلْ يَا اهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوُ الْهِ لَى المَعْمِدِ صَلَى الْمُعْدِولِمَ الْجَهِدُ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ كُلَّةُ سَوَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَلَا الْفَدُ الْمَهِ اللهِ اللهُ ا

ا باقامسلون - د آل عران) گواه ربوسم توا متر ك حكم ك تابع بي -

کیااس سے بھی زیادہ وسوتِ نظر، فطرتِ جق ، تعلیم صداقت ، احترام ، زامب و صدتِ کلمه اور و صدتِ الله انظام کی دعوت کمیں بل سکتی ہے۔ اور کوئی پنیام حق اس سے زیادہ عظمت و حقانیت کا شوت فرائم کرسکتا ہے؟ انضاف توبہ ہے کہ ان عام مرائل کواگر یکیا دیجینا مہوتو اس کا جواب ایک اور صرف ایک میں مسکتا ہے کہ ایس کا بیاشہ قرآن ہے۔

کون نہیں جانتا کہ سابقہ کتبِ ساوی ہیں مغرتِ آدم کی خلیق اور سپوطِ ارضی سے متعلق کتے
دوراز کارقصا ورکتنی واسنا نیں ہیں جورنگ آمنری کے ساتھ بیان ہوئی ہیں لیکن یہ قرآن ہی ہے جس نے
رطب ہیں سے یا بس کو جدا کر کے اس خدو خال کو رونا کیا حضر ت نوح علیا السلام کی سفید سازی او
طوفا بِ نوح سے متعلق عجیب وغریب حکا یا ت عقل سلیم کرجب ہم نوانہ بنا سکیں تب قرآن ہی کی روشی
فوفا بِ نوح سے متعلق عجیب وغریب حکا یا ت عقل سلیم کرجب ہم نوانہ بنا سکیں تب قرآن ہی کی روشی
نے بردہ ہائے ظلمت کوچاک کر کے حق وصدافت کے سپویر سے کہ کوچار چاند لگادے وضرت لوط (علاللہ اللہ)
پر اپنی سٹیوں کے ساتھ مباشرت کی افترا پر وازی آج تک بائیل کی لذب بیانی کا مرقع بیش کرتی ہے۔
پر اپنی سٹیوں کے ساتھ مباشرت کی افترا پر وازی آج تک بائیل کہ ذب ان فرائی بانگ دہل تردیور کرتے ہوئے لوط
عیرا نیاللہ الم ) کے دامن باک کوب لوث ٹابت کرد کھایا۔

كنّ بت قوم لوط المرسلين - اذ حسلا الوط ك قوم نسيني ول كوجكمان ك قال لهم اخوهم لوط المرسلين - اذ بعالى لوط نه ان سها بينك مين تهارى ما اذ كم رُسُول المين فالقوظ المناهية خداكا بينا مربول المنت والا، لي الله كورو وما استُلكم عليم في اجران اجرى اورميرى بيروى كرواورس تم ساجرت نهي الاعلى ديا لعلمين - دالنوار) ما نكتام الجراف ريا لعلمين كياس بو

اس فراکا بینم که کرسالامعالمه صاف کردیا اورایک ذی فیم کوسمجها دیا که جونبی اور پیم برخدا بنتا سبه و در این برخدا بنتا سبه وه مبرا خلافیول سے کوسول دورا ور معصوم ازمعا صیات موتا سب کیرید کیسے مکن سب که حضرت اورا دیا ذیا نیام کلب معصیت می مهول -

کھراس عبدقدیم (توراة) کابیان ہے کہ گوسالہ سامری نے نہیں بلکہ حضرت ہارون (علیاللام) علیہ منایا تھا۔ مگر قرآن عزیز لےصاف اور صریح الفاظیس تدبیر کی کہ حضرت ہارون (علیه السلام) جیسے مقدس نبی کا دامن اس آلودگی شرک سے قطعاً لیا فوٹ ہے اور عبد صریع بنیل نے گوا ہی دی ہے کہ حضرت عیسی (علیه السلام) کی ولادت باسعادت معجزان طور پرنہیں موئی تھی بلکہ وہ خصتی سے قبل کے حضرت عیسی (علیه السلام) کی ولادت باسعادت معجزان طور پرنہیں موئی تھی بلکہ وہ خصتی سے قبل

سله پدائش باب ۱۹ آبات ۳۸ - ۳۸ خروج باب ۳۲- آبات ۵ - ۹ -

پوسف نجا رکی صلب سے مریم (علیہا اللام) کے رحم میں منتقل ہوکر بن پوسف نجارتے تب فرآن ہی نے اس حقیقت کو آشکا راکیا کہ حضرت مریم کا دامنِ عصمت مرطرح محفوظ رہنے اور کسی مردی مقارمت کو ناآثنا ہونے کہ اوجود حضرت عینی (علیا لسلام) کی ولادت بحکم خدا مجزانا نداز میں مہوتی ہے۔

غرض قرآنِء تن کی بھی وہ صفت عالی ہے جو مہین " بن کرعقا مُدواعال دونوں شعبول بیں بیداکردہ آلودگیوں کے زمرکو ترماق سے حداکرتا اورادیان وملل کی حقیقی صداقت کو نکھا ادکرد سائے انسانی کی دامہما نئی کرتاہے۔

ذکر و ذکری استان مورس البتادیان و ملل حقد کے لئے جبکہ مصدّق اور مہین ہے اور جبکہ وہ رہتی استرکوہ دنیا تک کے لئے دینی و دنیوی رضر و مرایت کا امام اور کفیل ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ گذشتہ ملتوں اور ان میں بھیج ہوئے نبیوں اور رسواوں کے واقعات و حالات کا ذکر کرے اور جنلائے کہ قبول کرنے والوں نے خدا کی جانب سے کیا صلہ بایا اور منکرین و حاجدین نے اپنے انکار حق و صدافت کی باداش کس طرح باقی تاکہ موعظت و نصیحت کا باب کا مل و کمل ہوسکے اور ان کا رقویس اپنے انجام میک و مدکواچی طرح پہوان سکیں اور اس طرح خدا کی حجت متمام کا منات ہر دوری ہوجائے۔

قرآنِ عربی کمیری صفات مالید می می می اوراسی کئیس اعلان کرتا ہوں کہ میری صفات عالمی میں سے ایک نمایاں صفت و ذکر " بھی ہے ۔ اسی لئے خدارسی اور کا نناتِ انسانی کی ہدات و سعادت کے لئے بیں نے گذشتہ اقوام وطل کی اس تا یریخ کو دہرایا جونیک و دبرا درخیروشرا وراً ک اسخام فتا کے سے گہراتعلق رکھتی اور صاحبِ عقل ولبسیرت کے لئے عبرت وموعظت کا سامان میں اگرتی ہے ۔

میراد جرواس کے سرناسر دکرہے کہ میں دین، شریعیت اورا حکام المی اوران سے متعلق وعدو وعید کا بیان کرنا ہوں اوراس کئے ذکرہے کہ انسیار ورسل کے قصص واخبار اورام مواقوام کے فہولِ مہامیت وضلالت اوراُن کے عواقب وٹم ان کوواضح اور نمایاں کمتا ہوں۔ اگر پہر جے ہے کہ موعظت وضیعت کے لئے دلائل وہلمین میں سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی دلیل اور سب سے بندیر ہان گذشتہ واقعات وشہادات ہونے ہیں اور قلب صادق ا در ضمیر حق کے لئر مرما یک عبرت وضیعت بغتے ہیں تو بھرانصاف کروا ور تبلا وکہ مجھ سے بڑھ کراس میدان کا مرد کون سے اور کون ساصیفہ اور کون کا اب ہے جواس عبلالت و فخامت کے ساتھ ان حقائق کوروشی میں لاکرا حقاق حق اورا بطالی باطل کا فرض انجام دیتی ہوا ور توریدایت سے فیض یا کینے اور طلمت میں میں اس کا باعث بنی ہو۔

میں ذکر مہوں اس لئے نہیں کہ ایک تاریخی کتاب ہوں جو صوف قصص و حکایات کو اپنے حقیقی خدو خال میں بیش کرکے نتا ریخ وعوا قب کو ارباب مطالعہ پر چھوڑ دیتی ہے میں صرف فلسفہ جی نہیں ہوں کہ تاریخی وا قعات کے اسباب وعلل پر بحبث کرکے نظری اور علی کا وشوں کا مخزن ہو کر رہ جا کوں میں کوئی قصہ کہانی نہیں ہوں کہ اساطیرا ولین "کو بیان کرکے گرمی محفل کا باعث بن کر دادے سل کروں بلکہ میری تعلیم اور میرا پیغام کا کنائن بہت دبود کی سعادتِ ابدی اور فلل ج مرمدی کہ دادے سے یاصو بت ہادی ہے کے لئے آب جات ہے ، دعوتِ حق کے لئے برق کی چک اور رعد کی گڑک ہے یاصو بت ہادی ہے دنیوی کا ممالیوں اور کا مرانیوں کے لئے نسخہ کی میرا ہے اور دینی مسرتوں اور شاد کا میوں کے لئے معجز وصد افت ہے۔

پس میں ناریخی واقعات اس کے بیان کرتا ہوں کہ اُس کے صرف اُن بیہ لووُں کوروشی میں لاکوں جو عبرت و موعظت اور رشدو مرایت کے لئے مفیدو موثر ہوں، میرے ذکر و تذکار میں فلمفہ تاریخ بھی اس کئے ہوتا ہے کہ وہ عواقب و ٹمرات اور علل واب ب کوبیان کرکے صراطِ مستقیم کی جانب راہنائی کرے محف قصص و حکایات بیان کرنا نہ میرامنصب ہے تہ میرامقصد و منشار اس کئے میں واستان مرائی ہیں کرتا بلکہ ماضی سے مستقبل اور گذشتہ سے بیوستہ کے لئے سامانِ سعاد سے اس اب فلاح و نجاح مہیا کرتا ہوں ہیں سن ذکر " بھی ہوں اور « ذکر یک می سور اور « ذکر یک می میں و کر سامان میں اور ساند کر گئی ہیں۔ « ذکر سامان میں و کر سامان میں اور ساند کر گئی ہیں۔ « ذکر سامان میں اور ساند کر سامان میں سامان میں سامان میں سامان میں اور سامان میں سامان می

م، (قرآن) بنیں بوگرچانوں کے انوایک ذکر دانفیحت) إِنْ هُوالاً ذِكُ لِلْعَلِّينِ رَصٍ فالتاكذكرتك ولقؤوك ا ورملا شربه (قرآن) ترك (محصل السرطير ولم) لے اور خری قوم کے لئے ذکر (نصیحت) ہے"۔ (زخرف) و مَن اورقم بِقَرَآن صاحبِ ذكركي " ص وَالقُرانِ ذي الذكور ا ور نہیں ہے یہ (فرآن) گرنصیحت اسان کے لئی" ومأهى الآذكري للبشر ومثرى كَلَالِمُهَا تَذَكِرَهُ فَكُنَّ شَآءَ ١٠ كاه مو، به رقرآن) مزكره بيس جوچا ب اس سے نصیحت عصل کرے " ذُكُولًا - (عِس) پسان کو (مشکین ومنکرین کو) کیا مواکه وه مذکره فَمَالَهُمُ عَنِ التَّن كِنَ ةَ دنفیعت سے اعراض کرتے ہیں۔ معرضين - (مرثر)

موعظة التيازي وباطل كاام مها ورادا وفرض كى خاط دكرودكرى اورتدكره به تباس كا ايك الم التيازي وباطل كاام مها ورادا وفرض كى خاط دكرودكرى اورتدكره به تباس كا ايك الم فرض يجى بوجاتا به كه كائناتِ عقل وبصيرت كى موعظة ونصيحت كے لئے ذاكر و واعظ مى بو كيونكه اگراس كا فرض صوف اسى قدر برتا كه وه اقوام اور بلل وادبان كى تاريخ كو دبراد يتا اور الموقا وه رشد و بدایت كاسامان بیح كروتا اور وادغ بوجاتا، وه حق و باطل كا التياز ظام كردتا اور خاموش بوجاتا وه و توجي و باطل كا التياز ظام كردتا اور اس فاموش بوجاتا تو بجر قرآن آبنے فرض كا تارك فيرتا وه توكم به جكام كه حق وصداقت كے بيتمام سامان اس فاموش بوجاتا توجی قرآن آبنے فرض كا تارك فيرتا وه توكم به جكام كه حق وصداقت كے بيتمام سامان اس فاموش بوجاتا كر بناس كے لئے يہ گنجائش بى ب به كه وه سامان توجيا كردے، اساب ووسائل اور علل و ذرائع كو توشع شبتان بنا و ليكن اس مقصدا ورقيقي مطمح نظ كو نظ انداز كرك غفلت اور على دورائع كو توشع شبتان بنا و ليكن اس مقصدا ورقيقي مطمح نظ كو نظ انداز كرك غفلت تدكير ميں مرامقام اس قدر ماند دہ كرم مرب لئے يہ كہا كا في نهيں ہے كم من داعظ " با اور ذاكر مي موسلتا ہے كم باكا في نهيں ہے كم من داعظ " با اور ذاكر مي مرامقام اس قدر ماند دہ بن مرب اس فرم مضمى كاحق بورا بورا دب بى دام بورسكتا ہے كم بام بام بعد ملك ميري اس حقيق صفت بامير ب اس فرم مضمى كاحق بورا بورا دب بى دام بورسكتا ہے كم بام بام

قرآن والع بنیں سرناس ورکم واحظ بی بنی کاری ایک افظ اورایک ایک جائے موعظہ ہے۔
غور کیجے کہ عدل وانصاف کی ایک کی براث بنیں ہے اس لئے اس عالم رنگ وہیں خدامعلوم کس قدر عادل ومنصف گذرے ہیں، موجود ہیں اور آئزہ رہیں گے لیکن جب اِن عاد لانِ حق گوش وحی نیوش میں سے عدل وانصاف کا کوئی ہیرواس صفت میں چارچا ندلگا دیتا ہے تو آپ ہیرودرشب (منا ہیر برئی ) کے ذوق وولولہ ہیں اس کو فقط عادل بنیں کہتے بلکه اس کو سرنام وعدل "بنا دیتے ہولی اگر کلام کی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیاراس کا مقاضی ہے کہ سرنام وعدل "بنا دیتے ہولی اگر کلام کی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیاراس کا مقاضی ہے کہ عدل ہو یا ظلم یا کوئی می صفت ہووہ جب کی ہتی میں درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو میراس کے عدل ہو یا ظلم یا کوئی می صفت ہووہ جب کی ہتی میں درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو میراس کے تو تاریخ ادبان وطلم یا درمبالغہ کے صغول سے گذر کرعین صفت ہی کے ذریعہ بہتر مجمی جاتی ہے تو تاریخ ادبان وطلم یا درمبالغہ کے صغول سے گذر کرعین صفت ہی کے ذریعہ بہتر مجمی جاتی ہے تو تاریخ ادبان وطلم یا درمبالغہ کے میں صوف واعظامی نہیں ہوں بلکہ ادار فرض میں می رفیع نصیحت کا ذرکہ کوں شاس سے بلندا ورسب سے وقیع ہوں ادراس کے "موعظم" ہوں بعنی میراسرا پا ہی سب سے بلندا ورسب سے وقیع ہوں ادراس کے "موعظم" ہوں بعنی میراسرا پا ہی سب سے بیندا ورسب سے وقیع ہوں ادراس کے "موعظم" ہوں بعنی میراسرا پا ہی سب سے بیندا ورسب سے وقیع ہوں ادراس کے "موعظم" ہوں بعن میراسرا پا ہی

يَّا أَيِّهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَ تُكُمُّم لِهِ الوَّوطِ الشِبْهِ إرب بِاس بَهَارِ بِروردَكَار مَّوْعِظُةً مِنْ رَبِّكُمُ (يِسُ) كى جانب سے فعیعت آبینی ۔ فَمَنْ جَاءً وَهُمُوعِظُ مِنْ دَیْمِ بِمِنْ کَرِیْنِ فِی فعیعت این رسکی طرف مواوروه فَانْتَی فَلَدُ مَا سَلَف (بقره) بازاگیا تواس کے واسط ہوجو پہلے ہوجیا۔

اس آیت میں روای حرمت کا ذکرہا ورقرآن کی آیات موعظت نے اس کوجرام قرار دیتے ہوئے تسکین مجی کردی کہ جواس حکم سے قبل یہ معاملہ کر بھی توگذشتہ پران سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

ولقد انزلنا النكرايات مينات اوريم في تم پرصاف اورواضح آيات آثاري اور وشلًا من الذين خلوامن قبلكم ان كاحال جوتم سيط گذر هج اور نصيحت " وموعظة المتقين - (فر) ذرك والون كك - وجاء الحفى هذه الحق وموعظة اورآئي ترك باس اسس وقرآن كي سورة من تختيقى بات اورنفيعت اورياد داشت إيان وذكراي للمؤمنين ر

یه (قرآن) باین ہے لوگوں کے واسطے اور میرا -

لهٰذَابياتُ للتَّاس وهدَّى و

اورنصیحت درنے والول کے لئے

موعظة المتقين (آلعران)

<u> قرآنء تری</u>نے دعوتِ حق کے لئے جن اساسی اصولوں کا اعلان اور مبغام الہی کوجن محسکم بنيا دول برقائم كياب اس مين حكمة كومقدم ركهاب اورموعظة كوروسرا درج عطاكياب اورآخرى منزل محادلہ اور مذاکرہ کی رکھی ہے چانچہ سور<u>ہ نی اسرائیل</u> میں ارشاد ہونا ہے۔

أُدْعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رِيْكَ بِالْحَكَمَة (كَ مَحْمِلَ النَّرِعليه وَلَمِ تَمَا نِيْ بِيُ وَرَدُكَا مَكَ راه كَ

والمؤعظة العسنة وجادلهم جانب دعوت دوكمت دانان كيساته اوراحيفيت

کے ذریعیاوراُن دسکرین سے زاکرہ کروہنٹراسلو کے ساتھ

تواس آیت میں موعظة "كى حقیقت كياہ اوراس كوٹا نوى درجه كيول حاس ب اور <del>قرآن</del> کی صفت «موعظة» اورآیت مسطوره مالامیں مذکوره موعظة کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس کی تحقیق سے قبل اس متهید برنظر رکھنا صروری ہے کہ دعوت و سپنیام کے یہ سرگا نداصول در اصل فطری اورطبعی نقاصا کے بیشِ نظر بیان ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کم حبب کو ڈیشخص کسی مخاطب ہو گفتگو کراہے اوراس کوکسی اہم مقصد کی خاطرافہ ام دفیہ یم کی جہم بیش آتی ہے تووہ مٹاطب کے دہنی تنفوونما اورفكرى صلاحيت واستعداد كوصرف تين درجات كاندر محدود بإياب بها اوراعلي درجه توبهه كه مخاطب كاذبن تا قب اورفكررسا بلندور فيع مواوروه افكار ذمني كواوبام ووساوس يقين واذعان كوريب وظنون سي صحيح ومحكم كوفا سدوكاسدس امتياز كريني سي وجدان صحيح اور عقلِ سيم كا حامل موتوان شخص كے سامنے حب خاص عقائدوا فكارا دراعال وافعال كويتُن، اور اُن کی صداقت وحقامیت کو واضح کیا جائے توازیس صروری ہے کہ دلائل وہرا ہیں اور شواہرو

نظائرہ حکت سے ملو اور دامائی سے مبرزیم ان تاکہ وہ حقیقت اور سراب کے درمیان بآسانی امتیاز كريسكا درحق وباطل كوحكمت كى تراز وادر دانا كى كے پیانہ سے ناپ تول سکے اس لئے كه افعام تعنبيم اور کلم و تخاطب من حکمت "سے بڑھ کرنہ کوئی شمع ہدایت ہے اور نہ کوئی آفتاب برمان ودلیل۔ اورددسرادرجدبيب كمأس كى فكرى اوردسى نشو وارتقامت توسطت آگ قدم نظرمايا بواوروه حق وباطل کی گوناگوں دقیق پنجی اورنکنته رسی کا تحل ندر کھتا ہووہ آفتاب کا مشاہرہ آڈکرسکٹا ہج کمین اس کی بفسبی شعاعوں ا**ورزردوگلا بی کرنوں اوران کی احلیل ک**سک میں افا دی کارفرما ئیم*یر* ل کی ته تک نبیں پینچ سکنا۔ وہاس کی گرمی اور حیک کا توضیح انزازہ کرسکتا ہے لیکن اس کے کر 'ہ ناری اوراس كے نظام شمى كے حقائق كى سىنج كى صلاحيت سے بابرہ سبے نواليے شخص مك ابلاغ حق اورسيغام دعوت كاطرلقه يه ب كم حكمت محساته ما تدر موعَظة حسنه "كي تائيد مي شالل كرلى جائے دینی دعوت و ببلیغ كا فرض صرف محكمت مهی نک محدو د نهیں رسا چاہئے بلكر ضرور ہے کہ گذشتہ اقوام وادیان کے حالات وواقعات اور مشاہرات کواچھی نصیحت کے در بعیر بان كرك ماصى سيستقبل كے لئے اور گذشت بيوست كے لئے سبق ماس كرنے كى امنگ بيدا کے جائے اوراس کو خوگر مبنا یا جائے کہ وہ حکمت کی با نوں کو موعظت حسنہ کے ذریعیہ حاسل کرسکے تاكەصاحب فىم ودكاتوا ول مرحله پرى تىجەگياسى يەس دومرے مرحلە يرينى كراس كادراك كرسك مگران دونوں درجات سے علاوہ ذسی اور فکری طریق کارکے لئے ایک اور درجہ بھی ہے جکبھی کج قبمی اور کج روی کی وجہ سے بروئے کا را تاہے اور کھی متوازی دلائل دہا ہیں کے غلط دعاوی سے پیدا ہوناہے یہی وہ تیسرا درجہہ جہاں پہنچ کرایک انسان کسی حقیقت و صدافت کو سیمنا ورقبول کرنے سے قبل اپنی جانب سے اُس کے متوازی اور مضاد دلائل بیش کرکے مجادلہ اور مذاکرہ کا رادہ کرتا اور اس ترازواور پیانہ سے ہرایک بات کونا پتا اور آوت اور اس کے حق وماطل ہونے میں فرق کرنے کا عادی ہوناہے۔ ذہنی اور دماغی طریق فکرکے اسی مرصلہ یا درجه کا اصطلای نام مناظرہ ہے۔

بس جبکہ قرآن عزیزی تعلیم ایک فطری علیم ہے اور دینِ اسلام، دینِ فطرت کا دوسرانام توضروری تفاکداس کی دعوت و تبلیغ کے اصول بھی فطرت کے مطابق اور دماغی اور ذہبی نشوہ ارتقا کے فطری نقا صد کے متوازی ہوں تاکہ اسلامی دعوت اور قرآنی بیغام سیح معیٰ میں کا ساتا انسانی کے لئے کائل دیم کی کہلائے جانے کی سندھ مل کرسے۔ تب اس نے کہاکہ اس بیغام میں کاطریق کارمجی ان ہو فری صلاحیتوں کے ساتھ والبتہ ہے اور چود ماغ جس طریق فکر کا عادی ہے بہتر ہے کہ اس طریق فکر کے ساتھ اس کی راہنائی کی جائے اور چونکہ تعیر کو درج میں کی کئی عادی ہے بہتر ہے کہ اس طریق فکر کے ساتھ اس کی راہنائی کی جائے اور چونکہ تعیر کو درج میں کے بی کی اور زینے کے امکانات موجود تھے جوان ان کو اخلاق سے بداخلاتی اور بلندی سے بیتی کی جائی گرادیتے ہیں توریمی صروری ہوا کہ مجاولہ و مذاکرہ کو ' بالتی ہی احن' کی پاک اور بے لوث شرط کے ساتھ مشروط کر دیا جائے یا یوں کہدیجے گئہ اس ورجہ کو شن اخلاق اور شل اعلی کی جل متین سے باہذہ دیا جائے۔

اس حقیقت کی وضاحت کے بعداب یہ کہنا آسان ہوجاتا ہے کہ قرآن عزیر جسمعنی میں موعظۃ ہے وہ اس مقام میں تعل موعظت سے عام اور بلبنروبالاحقیقت پر جبی ہے جہاں حکمت موعظت سے وہ اس مقام میں تعل موعظت سے عام اور بلبنروبالاحقیقت پر جبی ہے جہاں حکمت موعظت صنا اور موبال بالتی ہی احس تین رحقیقت میں ایک ہی حقیقت میں سموئی ہوئی ہیں اور موعظۃ مور موبات برحاوی اور کا رفر ماہے کیونکہ قرآن حکمت می ہے اور موعظۃ صنا ہی اور فران کی ایم وطل کے واقعات عبرت آموز کو می بیان کرتا ہے اور توحید و مسلک اور جبروشر اور اصلاح وا فساداور حق وباطل اور جمع و فاسد کے متضادا فکار برجا کم کرتا اور الحق شرک اور خبروشر اور اصلاح وا فساداور حق وباطل اور جمع و فاسد کے متضادا فکار برجا کم کرتا اور الحق فیصلہ می دیتا ہے اہذا وہ ایسی جموعظۃ "ہے جو بلیدالغہم اور ذکی الفکر ، عامی اور اہل علم ، سا دہ فیصلہ می دیتا ہے اہذا وہ ایسی جموعظۃ "ہے جو بلیدالغہم اور ذکی الفکر ، عامی اور اہل علم ، سا دہ اور انسان کو انسان میں بناتا ہے۔

( ما قى آئندە/

## اساب گفرو جحور دوسراسبب اعاض

ارْجناب میرولی النُّرصاحب بیُروکیٹ ایبٹ آباد سسلہ کے لئے دیکھئے بران باہ جلائی کشائر

کفر حود کا پہلاسب بعنی تقلید آبا واکا بروغیرہ جیساکہ بیان ہو حیکا اپنے اثروعل میں ہم گر کر دوسرے سبب بعنی اعراض کی کا رفر مائیاں اس سے بھی ویسع ترہیں۔ نوع ان انی کا جنا نقصان اندھا دھند تقلید سے ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تباہ کاری اعراض کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تقلیدواعراض کی صرر سانیوں سے خکافر ہے ہیں اور نہومن معمالم بجے ہیں اور نہ جاہل۔

اعاض کے لنوی عنی ہیں۔ ایک طرف بھر جانا۔ ختلاً دوآ دمی روبر و کھڑے باتیں کررہ ہول اور اس اشار ہیں ایک آدی ایک طرف بھر جائے اوراس کا ایک پہلو دومرے آدمی کے سامنے آجائے۔ عام محاورے ہیں اس لفظ کے معنی ہیں۔ منہ مجر لینا، منہ وڑ لینا، بے رخی کرنا، توجہ نہ کرنا، غورنہ کرنا، سورج بچار نہ کرنا، ایک کان سے من کردومہ کان سے بھال دینا، غفلت، شعاری وغیرہ

مجرمیت کے کواظ سے اعراض گواتنا براج م نظر نہیں آنالکن اس کے تاکیج کو دیجود کے باتی دونوں اسب کے مقلط میں بہت زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہیں۔ ہم ہردوز ملک ہم وقت ہزاروں اسی چزی در مکھتے ہیں جن پر غور کرنا ہما دافر من سے ملکن ہم اُن پر قطعاً غور نہیں کرتے۔ گویا ہما داد مکھنے کے ہرا بر ہوتا ہے۔ ہم دونانہ سکڑوں ایسی باتیں سنت اور پڑھتے ہیں جن پر تدر کرکونا ہمادے لئے اشر صروری ہے لیکن ہم ان پر قوجہ نہیں کرتے، اُن سے بے رُخی کرتے ہیں۔ اس طرح ہما داسنا اور نہ سننا، پڑھنا اور نہ پڑھنا

## بالكل برام موالي

لَهُمْ قُلُونَ لَا يُفْعَهُونَ عِمَا وَلَهُمْ ان كورل دِ بِن واغ ) مِي لِيكن أن سے نہيں اعْدُن لَا يُعْجُرُونَ عِمَا وَلَهُمْ أَذَاتُ موجِد ان كى آنكھيں بي ليكن أن سے نہيں اكو سَيْمَعُونَ عِمَا وَلَهُمْ أَذَاتُ موجِد ان كى آنكھيں بي ليكن أن سے نہيں لا سَيْمَعُونَ عِمَا اُولَيْكَ كَالْاَنْهَ مُ حَكِيتَ اوران كے كان بي ليكن ان سے نهي سَلْ هُمُ الْفَافِلُ وَلَى اللهُ ان مِي مَلَمَ ان سے بي مَلْ اللهُ اللهُ

کون خصب جس کی کمیس بول اور دیجتانه بود اور ده کون آدمی سیجس کے کان ہول اور سنانه بود بظام تواید اکوئی آدمی نہیں لیکن حقیقت میں بم سب چار پایوں کی مان میں بلکہ اُن سے بھی مزرد الا ماشارا منٹر کیونکہ بم سب آنکموں والے بیں کیکن دیکھتے نہیں ہم سب کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں۔ بم سب کے دماغ ہیں لیکن سوچتے نہیں۔

قرآن محیدی به آیت ن لوگوں کے لئے ہے جوجہم کے لئے بدا کے گئے ہیں دیکن انعاف سے کہ ہم ہیں سے کتے ہیں جود یکھے ہیں، سنتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھیں، اس پر غور کریں لیکن ہم دیکھتے ہیں اور غور شہیں کرتے ، گویا کچھ دیکھا ہی ہیں۔ سننے کا حق تو یہ ہے کہ ہم کچھیں اس پر تدر ترکریں ملیکن ہم سنتے ہیں اور ندر بر نہ ہی کرتے ۔ گویا کچھ ساہی ہیں والیے ہی آنکھوں والے اندھے اور کا اور کا فول والے بہرے ہیں جنیں فرآن نے «گالاکنام بل محمد آصنل "کا خطاب دیا ہے اور یہ لوگ ہیں جنیں عام فی کرنے والے ۔

صیح معنوں میں دمجینا کیا ہے اور بیج معنوں میں سناکیا ہے۔ قرآن مجید نے ایک متام پراس کی تصریح بی کردی ہے۔

فَهُ أَرْهِ بَا وَالْوَانِ مَنْ مَعْمَعُونَ الْقَوَلَ بِن وَتُجْرِي وومروان بنول وج سنة بي بات كو فَهُ أَرُهُ الْوَيْنَ اور بيروى رقي مي أس كي بترريزو) كى يدلى بي فَرَيْمُ وَنَ اَحْمَدُ الْوَيْنَ وَالسَّرِ فَمِ السَّرِ اللهِ عَلَى اور بي لوك بي ها مها منه واول عنه والمناعم أولوا لا كُتَابٍ جن والسَّرِ في ما مي الديني لوك بي فالعن عمل والح

یہاں فرآن محید نوش خری دے رہاہے۔ ایسے لوگوں کوجوبات سُن کراس پرغور کرتے ہیں اور اس کے حُن دقیع اور نیک وربر پرسورچ بچار کرتے ہیں۔ اور مجراس کے نیک کو قبول کرتے ہیں اور اس کے برکور دکر دیتے ہیں۔ بہی لوگ ہیں جو عقل منر کہ لانے کے متق ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں ہیں سنتے ہیں۔ باقی لوگ سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے۔ اسی طرح دیکھتے مجی دہی دیکھنے والے ہیں جو دیکھ کرخور کرتے ہیں۔ باقی دیکھنے والے دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے۔

فداک ایے بندے خبی<del>ں قرآن مجی</del>ر نے یہان تو نجری دی ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں لاکھو<sup>ل</sup> کروڑوں یں ایک اوروہ بھی کئی کئی صدیوں کے بعد۔

ہزاروں سال نرگس اپن بے توری پرردتی ہر بڑی شکل سے ہوتا ہے جن میں دبیرہ ور سپیرا

فىالواقع بى دىره درلوگ بى جنيس ان آيات بى خوشخى دى گئى ہے بىم سب ديكية بى سنتے بىن اور سوچة بى دىره درلوگ بى جنين اور خوشا نہيں اور خوشا نهيں اور خوش سنتے اور توجة توليق من جانے گہر جا اولاد آدم كے باس علم و بنر كے جتنے خواتے جمع بى ہى ہے سنتے اور توجة توليق من جانے گہر جا اولاد آدم كے باس علم و بنر كے جتنے خواتے جمع بى ہى ہے سے بزادول سال بہلے اس سے صدبا چند بر خوائے جمع بوج كے تھے ادراب تك و بناكہ بس سے سزادول سال بہلے اس سے مدبا جند بر خوائے من المند تعالى نے آدمى كوتام اسماكى تعلىم ديدى ۔ يا بالفاظور گر ہوئى كى فطرت بى تام علوم كے انتہائى مدارج كے حاصل كرنے كى استعداد ود ليعت كردى ۔ اور كيم اس كے اندراوراس كے با ہم چارول طوف زمين براور آسمانوں ميں بے صدوعدر آيات بھيلاديں ۔ اس كے اندراوراس كے با ہم چارول طوف زمين براور آسمانوں ميں بے صدوعدر آيات بھيلاديں ۔ آدمى ان آيات كود كيتا ہے اور خوائی برائے ہے اور کا کنات كا ذره ذره علوم و فنون كا ايك معور خوان نہ ہے ليكن ومعارف كى ايك مختم كما ب ہے اور كا كنات كا ذره ذره علوم و فنون كا ايك معورخ زانه ہے ليكن آدى ہے كہذان آن ابل كے كھولئے كا كليف انھا ناہے اور خان خوانوں كى كنى كورى كھى جاتھ تا ہے اور خوائی مولئے ہو مولئے ہے ہو مولئے کی كھے کہ تھوں کوری ہے کہذان آن آبل كے كھولئے مولئے مولئے مولئے مولئے مولئے مولئے مولئے مولئے مولئے ہو مولئے کی کھولئے کی کھیف ان گولئے مولئے کی کھولئے کوری کھولئے کی کھولئے کی کھولئے کوری کھولئے کی کھولئے کھولئے کوری کھولئے کوری کھولئے کوری کھولئے کھولئے کے کھولئے کی کھولئے کوری کھولئے کے کھولئے کوری کھولئے کے کھولئے کی کھولئے کے کھولئے کے کھولئے کی کھولئے کی کھولئے کی کھولئے کھولئے کے کھولئے کے کھولئے کی کھولئے کوری کھولئے کے کھولئے کے کھولئے کوری کھولئے کی کھولئے کی کھولئے کی کھولئے کوری کھولئے کے کھولئے کی کھولئے کوری کھولئے کے کھولئے کے کھولئے کی کھولئے کے کھ

ہوتے ہیں۔ جوان آیاتِ النی کے مطالعہ میں عمر محروف رہتے ہیں۔ دنیاعلم وفن کے جن مدارج تک جی اب تک پہنچ سکی دہ ان بی بزرگوں کے دم قدم کی برکت ہے۔ اور نی الحقیقت یہی معدود سے جنر آدمی ہوتے ہیں جوخداکو صبحے معنوں میں پہچان سکتے ہیں۔ ع کہ بے علم نتواں ضاوا شناخت۔

برگ درختان مبر در نظر بوتبار مردر قد دفتر کمیت معرفت کردگار درمدی مردر قد دفتر کمیت معرفت کردگار درمدی معرفی می اعراض بسندی ادخفلت معاری کے باوج دعلمائے علم نباتات اپنے فن میں جس قدر تحقیقات کر چکے ہیں صرف اس کی بنا پرور کے ایک ایک ایک پیتے پروست قدرت نے جتی محیالعقول کا رفرائیاں کی ہیں اس پر ایک خیم کتاب کمی جاسکتی ہے۔ اگر آدمی آج بھی اعراض اور غفلت کو چوڑد دے تونوع انسانی کے علوم کی ترتی کی رفتارہ موجودہ رفتاری ہے ہم ارمودہ مرفرائیاں کی ہم اور خوائدہ ہوجائے۔

ُ رفتم که خاراز باکشم محل نهاں شد از نظر یک تحظه غافل بودم وصد سالدرام دورشر

غورکیے قرآن ان لوگوں کوملمان نہیں کہا جآیات البی کود کیمکریاس کرمنہ بھربے ہیں اوران پر تدبہ نہیں کرمنہ بھر بے ہیں اوران پر تدبہ نہیں کرتے۔ بلکہ ایسے لوگوں کوانر سے بہرے اور مردے کہا گیاہے۔ آیات البی پرامان لا تا

بی ہے کہ اُن پرغور کیا جائے۔ ان کے حقابی کی معرفت ماس کی جائے اوراس طرح ان آبات کے خالق ومالک کو بیجا ناجائے۔

ہمیں سے کتے ہیں جوروزاند ہزار ہا آیات المی کو دیکھتے اور سے ہیں اوران سے بے رخی ہیں کرنے ان سے منہ بھر کرا ور پہنے مجھے کر اور پہنے مجھے کہ میں سے کتے ہیں جومندرجہ بالا آیات قرآنی کی روسے مومن یا مسلم کہلانے کے متی ہیں۔ ہج تو یہ ہے کہ ہم سب اللہ ما شاران مومنین میں ہیں۔ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور منہ بھر کر مطلح جانے ہیں۔ ہزار ما آیات المی میں سے مجمی ایک آیت بر مجمی ایک آیت بر مجمی ایک آیت بر مجمی ہوری طرح غور نہیں کیا۔ نہ آیات آسانی بروئد آیات زمینی براور نہ آیات نفسی برو

قرآن مجید نان لوگول کو جوآیا نِ النی پرغور نبین کرت اوراضی سرسری طورسد دیکه کر من کریا پڑھ کرا دِسراُ دھر شنوں ہوجاتے ہیں نظالم کہاہے۔ بمارے اندراور ہمارے باہر چاروں طر اندرتعالیٰ کی نہایت روشن اور بین نشانیاں مجھری پڑی ہیں۔ پھراس بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ ہم اُن کی طرف سے بے رخی کریں اور مُنہ پھر کر جلے جائیں۔

> وَمَنْ اَظُلْمُرَمِنْ ذَكُمْ بِأَيَاتِ اوركون بن زياده ظالم اُسْ خص سے جے ابن رَبِّمَ ثُمَّ اَعْرَ حَنْ عَنْهَا رَانًا مِنَ رب كى نشانيوں سخفيت دى كى اوراس نے الْمُجُمْ مِيْنَ مُنْمَقِقُمُونَ ، ان سے مذہبے لیا ، بھینا ہم مجروں سی مرالیں ہے ۔ ان سے مذہبے لیا ، بھینا ہم مجروں سی مرالیں ہے ۔

اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

دا، آیاتِ اہلی پر تد تر بنہ کرنے والوں کوظالم ملکسب سے بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ کا فروں اور مشرکوں کومبی فرآن حجیدنے ظالم کہاہے۔

رم) آیاتِ الهی بلاواسطرنصیحت اورتعلیم میں بعنی بغیری ناصح اور علم کے فداکی نیشانیا خداکی طرف رمبری کرتی میں ۔

٣) اعراص ایک جرم ہے جس کا برار صرور ایاجائے گا۔

ية وخداونركريم كامزمين فنل وكرم بكراس فافي بندول كى بدايت كے لئے رسول اور

ناصع اورمِلنَ بيهيد وض كروكد دنياس كوئي پنيرياناصع نه آنا، يا فرض كروكد دنيا كى فوم يا ملك تك كسى بينيري تعليم نه بهنچى و فرض كروكدكي ايك فردِ بشرتك كوئى اين تعليم نه بهنچى و كوچراس صورت بس اس قوم يا فردى خرا برايان لان كى ذومدوارى كهان نك بوتى - قرآن مجيد كصد با ديگرمقا ما سي اورآيت بالاست اس سوال كاجواب ملتاب كداليي صورت بين بين ايك صاحب عقل آدمى خرا برايان لان كا اتنابى دمه وارا ورمكلف ب جننا لعبورت ديگر به

استرتعالی نے آدمی کوعفل دی ہے اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اپنی قدرت کے بے شار
کرشے بعثی کے تعداد آیات بینات اس کے ساتھ رکھ دی ہیں۔ اب اگر آدمی اعراض ندکرے اور ان
فدائی نشا نیوں پر یا اُن میں سے چندا یک پر پی غور کرے تو بھین ہے کہ اُس کی عقل سلیم اس کو ضرا تک
پہنچا دے گی۔ تدر برکرنے والا آدمی کھی ضرا سے بیگا نہ نہیں روسکا ۔ کفروجود کی لعنت انہی لوگوں کے سیب
میں ہے جو ضرا کی اُن نشا نیوں کو دیکھتے ہیں اور مُنم بھیر کر چلے جاتے ہیں۔ کا نمات کا ذرہ ذرہ آ بیت الملی کہا سکت کو اس کا کیا علاج۔
لیکن آدمی دیرہ و داکستہ اندھا بن جائے اور بہر ابن جائے تو اس کا کیا علاج۔

وَمَنَ أَظُلُمُ وَمِنَّ ذُكِرً إِلَيْاتِ اوركون زياده ظالم استخص عصابي من أَظُلُمُ وَمِنَّ فُكُمْ وَالْمَاتِ السلط الله الله والله الله والله و

اس آيت بس چنرباتيس قابل غورسي-

در بہاں بی آیات المی سے اعراض کونے والوں کو سب بڑا فالم کہا گیاہے جس کامطلب یہ ہوا کہ آیا ہے۔ کا مطلب یہ ہوا کہ آیا ہے۔

(۲) آیات البی سے برخی کرنے والے لوگ اپنے اعمال کے نیک و سراوراُن کے انجام پر غور مہیں کرتے۔ گویا کہ یہ لوگ اپنے کئے کو مبول جاتے ہیں، فی الواقعہ جوآ دی آیات البی کی طرف سے ب توجی کرنے کا عادی ہے وہ اسپنے اعمال پرکب غور کرے گا۔ بڑی چیزوں سے غفلت کرنے والا آ دی چوٹی چیزوں کو تو مبول ہی جائے گا، پس اپنے کروار کا جائزہ نداینا اعراض کی عادت مرکز انتجہ ہے۔ (۳) اعراض کرنے والوں کے دلول پر ضوا پردہ ڈال دیتا ہے اس لئے وہ کچے نہیں سمجھ سکتے اور اُن کے کان بھا ری ہوتے ہیں اس لئے وہ کچے نہیں من سکتے۔

اگرچہ اگیا ہے کہ اعراض کرنے والوں کے دلوں پر خوا پرہ ڈال دیا ہے۔ لیکن صفت یہ کہ موضین کے دلوں پرخودان کا اعراض یہ پوہ ڈالتا ہے۔ قانون خطرت خداکا قانون ہے اعراس اُلی قانون کی دوسے کوئی ایسا فعلی ہیں جس پرکوئی نتیجہ رتب نہ ہو، اعراض کا نتیجہ ہے۔ قوائے علی کا مطل پر چوشخص اعراض کا عادی ہوگا۔ اس کی سوچنے کی طاقت رفتہ رفتہ سکار ہوجائے گی بعنی اس کی عقل پر پردہ پڑھائے گا وروہ غوروفکر کرنے کے قابل ہی ندرہ گا۔ چونکہ فاعل چیقی انٹر نعاتی ہے اور اسی کے قانون کے مطابق تمام اعمالی وافعال پرنتائی مرتب ہوتے ہیں۔ اس نے یہاں پردہ ڈالنے کے فلک انٹر تعالی کی طرف منہ وب کیا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی مقامات پر کا فروں کے دلوں پر آئکھوں پر افریک نائی کے فالوں پر پردہ ڈالنے کو فدا کی طرف منہ وب کیا گیا ہے۔ ہرا ہے مقام پر حقیقت حال ہی ہوجو اور پر ایسان ہوئی۔ چونکہ اس موضوع پر ایک علیموہ صنہوں زیر نیز ہے۔ اس لئے یہاں موف جوالی ایسان پر اگر کا کیا گیا ہے۔ ہرا ہے مقام پر حقیقت حال ہی ہو جوالی پر ایسان ہوئی۔ چونکہ اس موضوع پر ایک علیموہ صنہوں زیر نیز ہے۔ اس لئے یہاں موف جوالی ایسان پر اگر کا کا گیا ہے۔ ہرا ہے مقام پر حقیقت حال ہی ہو جوالی پر ایسان کی اگر اس موضوع پر ایک علیموہ صنہوں زیر نیز ہوئے۔ اس لئے یہاں موف جوالی ایسان پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس لئے یہاں موف جوالی ایسان پر اکتفا کیا گیا ہے۔

(۲) آیاتِ النی بغور فرکے والوں مے متعلق اس آیت بیں کہاگیاہے کہ ہر چند پنیبر آن لوگوں کورا وراست برلانے کی کومشش کرے۔ بدلوگ ہر گزمر گزمیدی راہ پر آئیں گے۔ بہاں سے معلوم ہواکہ ہدایت کا الملی مرشمہ خودان ان کے اندر ہے۔ آدمی اپنے علم اور عقل سے کام لے گا توضرور فیدا برایمان کے آئے گا۔ اگراس کی اعراض کی عادت اِس اندرونی چنم ہوایت کو بند كردكى . تو يوكو كى برونى تعليم اورتبليغ الصمومن نبي بناسكى -

پغیراور این ارمرتو قوائے فکری کو تیز کرنے کا کام کرنے ہیں۔ اگر آدمی ان قوٰی کو قطعاً بے کار كرك ركفدت توصر رسول كي تعليم اسے كيا فائدہ د كسكتى ہے۔ راسماً كتنا ہى كامل ہواگر مسافر قسدم المانے ہے ہی انکار کردے تووہ منزل مقصود پر کیسے پہنچ سکے گا۔

وَكَا تَكُوُّ لُوُّا كَالَّذِيْنِ قَالُوْا سَمِعَنَا وَهُمْ اورمت موان لوگوں کی مانند حو ہے ہیں کہ ہم كاكينه مَعُون - إِنَّ شَرَّاللَّهُ وَآتِ اللَّهِ عَالِمِ رحقيقت يهدُكه وه نهين سنته بَحيَّق عِنْدَاللّٰهِ الصُّمِّ المُبَكِّمُ النَّهِ يُنْ لَا السُّركَ نرديك برترين جافرس وه لوك جو يَ فَوْلُون - وَكُوْفِكِ لِمَالِمُ فِي مِنْ مِن بِهِ الرَّوْعَ مِن اورْعَل س كام نهي ليت خَيْرًالْاً سمعهم وَلَوَا سُمَعهم الْرَاسُران لوگون مِن كيه بهلائي ديجتا توالبت

انحيي ساماا دراكرساف ان كوقوه ومجرجا ويل درمنج برليس لَتُوَكُّوُ أُوَّهُمُ معضون ـ

معرضين كمتعلق إن آيات مين معى چنددر حيند باتيس غورك قابل مين -(۱) معض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہم نے منالین حقیقت یہ ہے کہ وہ ہیں سنتے۔ يى لوگ موضين بى و منتے بى لىكن جو كچە سنتے بى اس بوغور نبى كرتے - ديكھتے بىر كى جو كھو ديكھتے بى اس پرتدر شب کرنے۔ اکا سنانہ سننے کے برابراوران کا دیجینانہ دیکھنے کے برابر ہوتاہے۔

رم) اعراض کرنے والے لوگ جن کا سننا نہ سننے کے برام ہوتا ہے اور جن کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برا برمونا ہے۔ النيس بيال برترين حويا بداس كے كما كيا ہے كدد عقل سے كام نہيں ليت (الا بعقلون) اس سعدم مواكداگريم كهنيس اوراس برغورندكري با كهد ديكيس اوراس برسورج بجار شكري تووه سنااورد سکینا حیوانات کے سننے ور دیکھنے سے بھی برترہے۔

رسى إِنَّ شَرَّ الدّواب كم متعلق بها لها كيا كي الكرامتران لوكون مي كي بعلا في ديجمنا-توالبتدائصين سنانا "اسمقام يرموضح القرآن مي يوف لكما ب، م بعنی استرند اُن کے دل میں برایت کی لیاقت نہیں رکھی جن میں لیافت رکھی ہے

الخيس كوبدايت ديباب اور بغيرلياقت جوسنة مي تواكاركرية مي "

چوٹامنہ اور بڑی بات والی بات ہے اور کتے ہوئے شرم ہی آتی ہے لیکن اس نوٹ کے الفاظ کو تو یہ بات کا کی بات ہوں کے الفاظ کو تو یہ بات کی بات ہوئے کہ استعماد نہیں رکھی اگر یوں ہے تو یہ لوگ کے مقام کو گور کے جفیرے تو یہ ہے کہ استر تو الی نے سوائے اُن مرفوع القلم لوگوں کے جنمیں عقل کی دولت سے محروم رکھا گیا ہے باقی سب ان فوں کے دل میں ہوایت کی لیا قت رکھی ہے اور سب کی فطرت میں راہ واست پر چیلنے کی اعتماد و در بیٹ کی ہے ۔

یہاں جو کہاہے کہ اگرانٹران لوگوں کے اندر کچے بعلائی دیجیا" تواس کا مطلب یہ نہیں ، کہ امغیرتعالی نے ان لوگوں کے اندر کچے بعلائی دیجیا" تواس کا مطلب یہ نہیں ، کہ امغیرات کو ان لوگوں کے اندر خیرکا مادہ رکھا ہی نہیں بلکہ مدعا ہے ہے کہ خودان لوگوں نے اپنی اندر فی اندر کے اندر کے ساتھ ہی فرایا کہ استعمادا ور امغیر اندر تحالی ان لوگوں کو وا وراست دکھا دے اور انفیس اس برجیلے کا حکم دے تو وہ س کر مذہبے رکھے جائیں گے "

بس جع بات بہ ہے کمان معرضین کے اندر خیر کا مادہ تو موجود تھا لیکن ان کے اعراض کی عادت بعنی عقل سے کام نہ لینے کی عادت نے اس مادے کواتنا بیکا در دیا گویا وہ معدوم ہوگیا۔

آبات البی (مینی خواکی نشانیاں) کئی طرح کی ہیں اور بے شار و بے حاب ہیں کی اکثر آوی بوجاع امن کے ان آبات سے فائرہ نہیں اٹھاتے۔

آیاتِ قرآن کیے آدمی ہیں جوآیاتِ قرآن سے اعراض نہیں کرتے ، ہزاروں لاکموں میں سٹ میر سے اعراض کوئی ایک ہو۔ ہم میں سے وہ لوگ ہی جوروزاندان آیات کو سنتے ہیں اور پڑھے ہیں ، ان برکہی غور نہیں کرتے ۔ اِللّاما شاراد نٹر

خَرَ تَنزيلُ مَنَ الرَّمَن الرَّحْنُ الرَّحْنُمُ آلَى مَهِ فَى رَحَان الْرِحْمِ فَى طُون سے يَكَابَ، كَابُ فُصِّلْتُ اَيَاتِ قُلْ الْحَرْبِيَّا جَسَى آتِيس فَفَيل سے بيان بُوسَ. يَقرَآن بُرَ لقوم يعلمون - شِيرًا ونَن يُرا عِلْ عَلِي رَبَان مِن اُن لُوكُ سَكَ لِيُحْجِ النَّتِينِ ناعهن اکترهمرفهم لا بیمعون .

وہ نہیں سنے مینی وہ آیاتِ قرآنی پرغور نہیں کرتے۔ یہ توظا ہرہے کہبہت لوگ <del>قرآن</del> کی آیات كوسنة بي اور پيعة بينكن ان پرغوركرت بهت كم بي. باقى لوگول كاآيات قرآنى كوسننا ندسنن كربابية اسى كئے كہاكه وہ نہيں سنتے ايك كان سے بات سى اور دوسرے كان سے نكال دى اور منه چرکر جل دیے بیسنا سنانہیں ملمان تواکٹر قرآنی آبات کو سنتے اور پیصنے رہتے ہیں غیر سلم می گاہ بكاه ان آنيول كوسنة اورير عني دلكن ان سنة أورير عنه والول كى ايك برى اكثريت موضين كى ب-قرآن صرف عربي زبان مي بهني بلكه دنياكي قريب قريب مرزمان مي موجود سي فعتلف زبانوں میں اس کی صدم اتفسیریں ہی موجود ہیں۔ لیکن کتنے آ دمی ہیں جرا کیات قرآنی کو سمجھنے یا ان بمیر غوركرنے كى تكليف المعاتب ہيں۔ خود مسلمانوں كى اكٹریت ہى بس اتنا کچھ ہى كرتى ہے كہ قرآن جي ركو بغير سمجه يره ليااور صرف اس كودسار تجات محمليا لفظول كمعنى نهي جاست غوركرا أودركا ررايي مات قرآنی ساءاص نیں تو ورکیاہے۔ اکثرا جھے لکھے پڑھ سلما وں کا بھی ہی حال ہے۔ ملاؤں کی نتہائی مرتمتی ہے کہ اضوں نے سمجدر کھاہے کہ قرآن مجدد کی آیات کو سمجھنا اوران پرتدتر کرنا صرف علمائے دین کا فرض ہے اور اس سے معی زمادہ مزقسمتی کی بات یہ ہے کہ علمائے دین نے سمجدر کھا ہے کہ انگلے زیانے کے علما قرآن مجید میکا فی تدبّر کرہے۔ اب مزمد غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ۔

ازہرایت برستِ کورے چند مصحفے ماند و کہنہ گورے چند گورے چند گورے چند گورے چند گورے چند گورے چند گورباکس سخن منی گو بد ستر مصحف کے نی جو بد آیات توزیادہ ترآیاتِ کا کنات کی طرف توجہ دلانے والی ہیں۔ مہلی اور بنیاد کا سے اعراض کی تابت المبنی تو ہی آیاتِ کا کنات ہیں جو ہر عالم وجا ہل کے سامنے کی مری پڑی ہیں اور میں بازی اپنی بساطے مطابق ہر خصی غور کرے دولتِ ایمانی سے مالا مال ہوسکتا ہے۔

ان آیات میں جند آیات کا کانات کا ذکرہ اورکما گیا ہے کہ لوگ ان برغور تبیں کرتے۔ بلکہ
ان کی طون سے ب رخی کرتے میں آبات کا کانات برغور کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس موالی ہجواب می

آباتِ بالا میں دیا گیا ہے۔ کہا ہے کہ کا فریو نہیں دیجے کہ آسمان اور زمین سے ہوئے تے ہم نے ان کو

جرا کیا۔ اب غورطلب بات یہ ہے کہ کا فرتو خیر کا فرہوئے کی موٹن نے یہ دیجے اہے کہ آسمان اور زمین

پہلے ہے ہوئے تھے اور مجھ جوا کے گئے۔ جب تک آدی ایک فلسفی اور ایک سائٹ دال کی آنکھ سے آفر نیش عالم پرنظ نہیں کرتا وہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ بہتے آسمان اور زمین سے مور کے تھے اور بعد میں جدا کے گئے بی عالم پرنظ نہیں کرتا وہ یہ نہیں دیکھ سکا کہ ہم آسمان کو دیکھیں اور کہیں کہ واہ وا ہ انتہی قدرت کی توقع نہیں کرسکتے دیکن ہم ایک شخص سے اس می علم اور عقل کے مطابی آبات المی پرزیادہ سے زمادہ کے جوم سے کی توقع کی جاسکتی ہے اور کوئی صاحب علم آدمی آبات المی پرنہایت کہی اور عالما نہ خور کرنے کی توقع کی جاسکتی ہے اور کوئی صاحب علم آدمی آبات المی پرنہایت کہی اور عالما نہ نظرنہ ڈوالے۔

بری نہیں ہو سکتا۔ جب نک کہ وہ ان آبات میں سے کم از کم چندایک پرنہایت کہی اور عالما نہ نظرنہ ڈوالے۔

علوم فلکیات دنبا آت و معدنیات دحیات وغیرہ کے علما کے علاوہ اور کوئ شخص یہ دعو اے کرسکتا ہے کہ اس نے آیات کا کنات برکمی غور کیا ہے۔ ان لوگوں کے سوابا فی تمام لوگ کم دمین معرضین کی فہرست میں شا مل میں ۔ اس میں شک نہیں کہ مرشخص ساکند ال نہیں سوسکتا ، نفلسفی بن سکتا ہو لیکن اس بات میں بھی کئی قسم کے شک ورشبہ کی گنجائش نہیں کہ مرسکتھ پڑسے آدمی کا فرض ہے کہ کم از کم وہ ان علوم کے مبادیات سے واقف ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم ان علوم کی طرف بالکل توجہیں کرتے ہیں گئی وجہیں کرتے ہیں گئی ۔ توجہیں کوئی دیا گئی ۔ توجہیں کوئی دیا تو اس طرف رخ بی نہیں کرتے ہیں گئی ۔ توجہیں گئی ۔ توجہیں گئی دیا تو اس طرف رخ بی نہیں کرتے ۔ ان کے نصاب میں کہیں گئی ان چیزوں کو جگہ نہیں دی گئی ۔ توجہیں کا تواس طرف رخ بی نہیں کرتے ۔ ان کے نصاب میں کہیں گئی ان چیزوں کو جگہ نہیں دی گئی ۔ تو اس طرف رخ بی نہیں کرتے ۔ ان کے نصاب میں کہیں گئی ان چیزوں کو جگہ نہیں دی گئی ۔

اور پرجوند مب اور سائنس کے درمیان جنگ کوائی جاری ہے۔ اس میں نہ مذہب کا قصور و نہ سائنس کا ان دونوں کے درمیان آپ میں کوئی دشمی ہنیں اور نہ بدار نما چاہتے ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا کوئی مذہب سائنس سے قطعاً ہنیں لڑسکتا۔

ہوا مذہب سائنس سے الرسکتا ہے لیکن خدا کا بنایا ہوا کوئی مذہب سائنس سے قطعاً ہنیں لڑسکتا۔

سائنس نام ہے علم کا بھیر کیا علم اور مذہب کمی آما دہ جنگ ہو سکتے ہیں۔ اس میں شک بہنیں کہ علم بعض دفعہ ہیں۔ اس میں شک بہنیں کہ علم بعض دفعہ ہیں۔ اس میں شک بہنیں کہ علم میشہ ہے کی تلاش یس بعض دفعہ ہے تک واضح ہو چی ہیں دہ اس سرگردانی کا نتیجہ ہیں۔

مرگرداں دہتا ہے اور حتیقیتی آج تک واضح ہو چی ہیں دہ اس سرگردانی کا نتیجہ ہیں۔

آیاتِ بالایس بیج کم اگیاہے کہ آسان اورزمین کے ہوئے تھے۔ بس جداکیا ہم نے ان کو۔ اس کے متعلق مختلف قول ہیں۔

پہلاقول بہے کہ آسمان اورزمین ابتداس نی واصرتے ایک چیزتے - بعدیں انتراقا کی نے اُن کوجداکیا ۔ ایک جزوآسمان بن گیا اورا میک زمین -

دومراقول بہ ہے کہ ابتدامیں آسان ایک شی واحد تھا۔ بعد میں النمرتعالی نے اُسے سائے آسانو میں تقسیم کردیا اور زمین ایک شی واحد تھی النمرتعالی نے اس سے سات زمینس بنادیں۔

تیساقل ہے کہ آسمان ابتداریں ایک بندچیز تی بعدی النہ تعالی نے اس سے سورج ، چاند، تارے وغیرہ پداکتے اور زمین ایک بندچیز تھی بعدیں اسٹر تعالی نے اس سے چشے انہری، دریا

كانس اورزنكارنگ نباتات وغيره بيراكئي

چوتفاقل ابوسلم اصفهانی کاب کدرتق سے مراد قبل ایجادی حالت ب اور فق سے مراد در ایک است کے اور فق سے مراد در ایک است کے در ایک کا کیا تھا اور کچھ تھا بھی کو نہیں۔ سائنس اور فلسفے کا ایک متقل اور مختلف فیمسئلہ ہے۔

اس بارسے میں پانچواں قول بیہ کرزمین اورا سمان پہلے اندھیرے میں تھے۔ بعد میں انسر تعالیٰ نے انھیں روشن کر دیا۔

ان مخلف اقوال کے متعلق یہ خیال کرنا درست نہ ہوگا کہ یہ قول ایک دومرے کے منافی یا متضادیس مکن ہے کہ ان میں سے ہرایک قول اپنی اپنی حگہ ایک حدتک درست ہوا ورحقیقت کا نظر افرینی علم کے متعلق کوئی گنا ب پڑھتے بھراس کے متعلق کوئی گنا ب پڑھتے بھراس کے متعلق کوئی گنا ب پڑھتے بھراس بعد قرآن مجید کی اس آیت پرغور کیجئے۔ بھین ہے کہ آپ قرآنی الفاظ کے اعجاز سے مسحور ہوجائیں گے اور بے ماختہ بولی انٹیس کے لاالہ الاامند محدر سول انٹر و انصاف یہ ہے کہ آیاتِ کا منات اور آیا ہے قرآنی احقہ غور کہنے کہ بنیرایان ممل نہیں ہوسکا۔

آیات (۳۱ و۳۷) میں بہاڑوں کے بیدا کئے جانے کی غرض بہاڑول میں وادیاں اور در سے بننے کی وجہ اور آسمان کے سقف محفوظ ہونے کا بیان ہوا ہے اب بیتام چزیں آیات المی صرف اسی صورت میں کہلائی جاسکتی میں جب وہ موجب از دیا دِ ایمان بن جائیں اور بیحالت بیدا نہیں ہوسکتی۔ جب تک آپ کی نظران معاملات میں اتن گهری نبهوجا مے جنی ایک سائندان کی ہوتی ہے۔ پے علم چوں شمع باید گداخت کہ بے علم نتواں فداراشنا خت

افسوس ہے کہ اس مضمون میں اتن گھنجائش نہیں کہ آیاتِ فرآنی کے ساتھ ساتھ آیاتِ کا مُناکے متعلق سائنس نے جس قدر مکا شفات کے ہیں وہ بھی بیان کردیئے جائیں تاکہ حقیقت زیادہ واضح ہوجائے البتہ اتنی گزارش ہے کہ آیاتِ فرآنی کو صرف بڑھ لینا یا آیاتِ کا مُنات کو صرف دکھے لینا کا فی ہیں متعلقہ علوم وفنون کی روشنی میں ان پر غور کرنا ضروری ہے ورنہ ہم ان آیات سے اعراض کرنے کے مجم مہول گے قرآنی آبات زیادہ ترافیس آیات کی طوف متوجہ ہونے کی تاکید کرتی ہیں۔ جا بجا مورج ، چاند ساموں ، ان کے طلوع وغوب اور جا دوباراں اور برقی ورعداور نباتات کے نشود کا وغیرہ کوآباتِ المجی کہا ساموں ، ان کے طلوع وغوب اور جا دوباراں اور برقی ورعداور نباتات کے نشود کا وغیرہ کوآباتِ المجی کہا گیاہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ چریں صرف اسی صورت میں آیات بن کمتی ہیں جب ان برغور کیا جائے۔

آباتِ کائنات کی طَون سے بے رخی کرنے والے کھی ایا نِ کامل کی دولت سے بہرہ ورنہیں موسکت الیے لوگ بظاہرا مان لاکر بھی شرک کی لعنت میں مجینے رہتے ہیں۔

وكاين من ايمة في السموات و ادركتي نشانيان بي آسمانون مي اورزميمي الارض يمرون عليها وهم عنها جن رب يكررت بي ادران عن مير معهنون وما يؤمن اكثر هم لية بيران بين عاكر السررايان لا

بالله الأوهم مشركون (١١- ٥٠١٤) موت مي مثرك موت مي .

ان آیات میں ایک عظیم النان حقیقت بیان ہوئی ہے۔ دنیا کی قریب قریب تام توہی النظا برایان رکھتی ہیں اور باوجوداس کے مشرک ہیں۔ بدلوگ دحرف خداکومانتے ہیں بلکہ خداکو ایک مجی مانتے ہیں مکین باایں ہم دہ شرک سے پاک نہیں۔ آیاتِ بالامیں اس تعجب اگیز حقیقت کی وجہ بیان کی گئی ہے یہ وجاعراض ہے، بدلوگ آیاتِ کائنات کو دسکھتے ہیں اوران پر کچپ مرسری غور ہی کرتے ہیں میکن کما حقی غور نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دہ ایمان لاکری مغرک ہی رہتے ہیں۔ سان اورزمین کی نشانیا رجن کا ان آیاتِ قرآنی مین ذکر بواہے بے حماب اور بے شار میں وقرآن مجید میں بہت مقامات بران نشانیوں میں سے بعض جوزیا دہ اہم میں علیحدہ علیحدہ گن کرتبائی گئی ہیں سورج، جاندہ سارے، نوشنے والے تارے ۔ ان کی مختلف حرکات، ان کا فضائے آسانی ہیں ملن رہنا اور نہ گرنا، دن رات اور ان کا تفاوت، موسول کا تفاوت، بادل، بارش، برف اوراولے ۔ رعد ادر برق ۔ ہواہیں ان کے اثرات اور حرکات ۔ بہاڑ، وادیاں، درے ۔ اشجار واثمار، چشے، نہری دریا اور سن بروائی اور بحری جانور عرض کم موالی شلاشہ کا ایک ایک فرداور کا سات کا ایک ایک فرد ورکا سات کا ایک ایک فرد ورکا سات کا ایک ایک بینے تاب ہوں ہیں اور قرآن مجید نے ان سب کو اند توالی کی نشانیاں کہا ہے ۔ بعی خدا تک بہنچنے کے لئے یہ چزیں نشان راہ کا کام دینے والی ہیں۔

بت برست توموں نے کائنات کی ان نشانیوں کود کھا۔ ان برسرسری غور بھی کیا اوران کی کمتِ
شان کا کچھا ندازہ بھی کیا۔ لیکن ان چیزوں کی حقیقت پر علی رنگ میں تدریہ کیا اورا عاص کے مزمکب ہوئے
نتیجہ یہ ہوا کہ کسی نے سورج دوبا کی پرتش شروع کردی کسی نے دوسرے کواکب کی پوجا کو اپنا مذہب ٹھرالیا
با دل اور رعدو برق کے دوبا کو س کو بھی خدانان لیا۔ ہوا کے دیونا کو پوجنے لگے۔ دریا کو س اور بہاڑوں کی
پرتش کی، درختوں کی پوجا کی۔ انسانوں اور چوانوں کو اپنا معبود بنایا۔ غرضکہ بھی آبیات المی ان کو کو کو شرک میں بستال کرنے کا باعث ہوگئیں۔ دوجہ صرف بہی تھی کہ انفوں نے ان آبیات کی لوج کا مار موجا آبادر شرک
مذکور وفکرے کا ماح کے کوان چیزوں کی حقیقت بہیان لیتے توائ کا ایمان کمل ہوجا آبادر شرک
کی نجاست سے آلودہ مذہوتے۔

نیچری اورد مربید وغیرہ ضراکونہ مانے والی جاعیں تھی اعراض کی وجہ سے کفرو بچود میں مبتلا مہوئیں۔ ان لوگوں نے معی آیاتِ کا مُنات برکما حفہ غور نہ کیا۔ ان کی نیم توجہی نے انھیں منکر بنا دیا جیسا کہ بت برست فورں کوان کی بے رخی نے مشرک کر دیا۔ آیاتِ کا مُنات برعلی دنگ میں غور کرنے والے لوگ جنا اپنی تحقیقات کو بڑھاتے جاتے ہیں، اتنا ہی ضرائے واحد پران کا ایمان مکمل ہو تاجا تا ہے۔ یورپ سکے ایک سائنسدال کا تول ملاحظہ ہو،۔

\* یخال کرنامکن بی نبیں کہ زندگی کا آغازا وراس کی روانی ایک قادر طلق فالن کے بغیر ہے ہارے چاروں طرف کریا نہ اور حکیا تخلیق وتعمیر کے محتر العقول اور مضبوط شوت مجر کے پڑے ہیں جہیں بتاتے ہیں کہ تمام زندہ چزیں ایک اندلی اور ابدی حاکم اور فالق کے دست تصرف میں ہیں "

كايدًّكُمُ الأرْضَ الْمَيَّتْدُ أَحِينُهَا اوزنشانی ہے کہ ان کے لئے زمین مردہ کہ زنرہ کیا وَاخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيْدُو يَاكُلُون و مم فاس كواوز كالام فاس ساناج -جے وہ کھاتے ہی اور بنائے ہم نے اس میں باغ مجورد جَعَلْنَافِيهُ اجَنَّتٍ مِّنْ غَيْلِ وَاعْنَابِ کے اور انگوڑں کے اورجا ری کئے ہمنے اس می حیثے وَفَحِنَّ نَافِيُهَامِنَ الْعِيُونِ . لِيَاكُلُوا مِنْ ثَمَّ إِوْمَاعَمَلَتُ الدِّيدِيمُورَا فَلا تاكه وداس كے ميوك كھائيس. اوران چيزول كوات تَيْنُكُورُون ـ سُبُعَانَ الَّذِي خَلقَ المتول نبي باياب كياوه تكرنس كرت، إك ے دہ خداجی نے زین سے اُگی موئی سبچرو الأزواج كلهامنا تُنبِث الكازض ومين آنفيكيه مروميتا كح ورا بنائ اور حودان كا وران چيرون كَايَعْلَمُونَ وَايَةٌ لَهُمُ اللَّهُ لُ. كحبنين وبنهين جانة اورنشاني سوان كحلة نشكة مندالنكار فإذاهر كمظليون رات : تكالمة مين م است دن كويس ناكم ا وَالنَّمُسُ تَعِينَى لِمُسْتَقَمَّ لَهَا۔ وه آنے والے میں انرم رول میں اور سورے جاتا ذلك تعَنَّى يُو الْعَنِينِ الْعَلَيْدِ بِالْعَلِيمُ الْعَلَامُ مِن يَحْمَ بِ صَلَا عَالَمِ عَلَيمُ ا اورجاندك لئرمقر كردي بم فيمنزلين حتى كدوه وَالْقَبْرُقَدُّ رُنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَانْعُنْ جُوُن الْقَدَ يَهُمَ كَا الشُّكُمُسُ ﴿ سُوكُى كَجُورَى شَاحَ كَى طِرح بُوجاً اللَّهِ سُورِج يَنْبَغِي لَهَا انْ تُكُولِكَ الْقَكَرَ وَكَا كَا مُكُونِينِ كَدوه فِانْرُوم الداوروات دن اللَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِوُكُلُّ فِي فَلَكِ ت الكنيس راحكى اورمام كواكب آسان مي يُسْتَعُونَ وَالرَّشُ لَهُمُ أَنَا حَلْنَا دُرِيقَهُم عِلْت بن اورنشانى بان كے لئے مكما شايا . فِ الْفُلُكِ الْمُشْعُون وَ خَلَقْنَا لَهُمُ مَ اللهُ مَلْ اللهُ وَمِرى وَ فَكُنْ مِن اوربِيا مِنْ مِثْ اللهِ مَا يُرْكِبُون وَ وَلَا نَشَا لَمُ كَالِيمِ مِنْ اللهُ مَلِي اللهِ مَا يَرُكُون وَ وَلان نَشَا لَمُ مَلِي اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مَا يَرُكُون وَ وَلان نَشَا لَهُ مَر اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَ

مندرجہ بالا آباتِ قرآنی میں آباتِ کائنات میں سے تعین نشانیوں کی طوٹ علیحدہ علیحدہ اور گن گن کر توجہ دلائی گئی ہے اور آخری آبت میں کہا گیاہے کہ اِن نشانیوں سے ان لوگوں کو کیا جا ل جو اضیں دکھیے کرمُنہ کھیے لیتے ہیں اوران پرمطلق توجہ ہی نہیں کرتے ۔

ان آیات میں زمین مردہ کو ایک نشانی کہاگیا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بارش نہونے
کی وجہ سے یاموسمی تغیرات کے باعث زمین مردہ ہوجاتی ہے اوراس میں پودے اگانے کی طاقت باکل
باتی نہیں رہنی۔ پھرایک ایسا وقت آتا ہے کہ انٹرتعالی مردہ زمین کو از سرنوز ندہ کردتیا ہے۔ اس مختلف
قموں کے اناج پیرا ہوتے ہیں، ثمر داردرخت پیرا ہوتے ہیں اورزمین سے چٹے پھوٹ نکلتے ہیں یہب
انٹرتعالیٰ کی کرمیانہ اور حکیا نہ تخلیق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ فی الواقعہ یہ سب کچھ انسانی ہا کھوں کی محنت کا نتیجہ
نہیں۔ ہرچندان انی ہاتھ زمین میں بیج ڈالٹا ہے لیکن اس بیج سے پودا نکا لنا خدا کا کام ہے۔ اُس ایک
دانے کے مرالے جو آدمی نے زمین میں ڈالا صدبا اور ہزار ہا دانے پیدا کرنا خدا کا کام ہے۔ چنددا تو ل
جوزمین میں ڈالے گئا ایک سرمزا ور لہلہاتی ہوئی کھیتی کس طرح تیار موجاتی ہے۔ بیج سے پودا کس طرح اور کیوں پیرا ہوتے ہیں کہا تا مدرکیوں پیرا ہوتے ہیں کہا تا صدر اور کیوں پیرا ہوتے ہیں کہا

نشوونما باتے ہیں۔ شکوفے غیخ میں ادر میول کس طرح اور کمیوں بنتے ہیں اور دستِ قدرت کی بھکاریا ایک مکمل صابطے اور قانون کے مطابق کس طرح سرانجام پاتی ہیں۔ اس کی دلجب اور حیرت افزاتشر تک آپ علم بنانات کی کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں اور زمینِ مردہ کے از سرِ توزندہ ہوجانے کی نشانی سے اپنے ایان کو تازہ کرسکتے ہیں۔

آگے چل کرایک اورآیت اسٹر کی طرف توجہ دلاتی ہے ادر کہا ہے کہ ڈپاک ہے وہ خدا جس نے زمین سے اُگ ہوئی سب چیروں کے جوڑے بنائے اور خوداُن کے اوراُن چیزوں کے خبیس وہ نہیں جانت "

عونامفسرن مسب چنروں کے جوڑے بنائے "سے یہ مراد کیتے ہیں کہ ہرچیز مختلف اقسام و اصناف کی ہوتی ہے۔ شلا بھل ہیں تو ہزار ہاقیم کے بھول ہیں تو بیٹا رقسموں کے بودے میں تو ان کابھی کئ صدوحاب نہیں وغیرہ وغیرہ لیکن سائنس بتا تی ہے کہ سب چنروں کے جوڑے سے مراد ہے سب پینروں کے خورے سے مراد ہے سب پینروں کے رومادہ ۔ سائنس کا دعوٰی ہے کہ سوائے جانوروں کے باتی مخلوق میں زومادہ کی درمافت اس کی تازہ تحقیقاً کا نیتجہ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے آج سے چودہ سوسال پہلے اس حقیقت کا ایک دفعہ نہیں ملکہ بارہا بار انکشاف کیا ہے۔ اوراگر کما ب مجید کی اس آیت برغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس بارے میں قرآن مجید کے انکشافات سے کہ س زیادہ سے ۔

حیوانات میں نرومادہ کاہونا توظام سے اور تیناسل کا انتصاراتی جوڑے پرہے ۔ نبا آت کے متعلق اس فن کا طالب اعلم آپ کو بتائے گاکہ

«عمواً ایک میول کے دو حصے ہوتے ہیں۔ نرد مادہ ۔ جب تک مادہ نرسے حالمہ نہو۔ وہ میں یا بہت کی مادہ نرسے حالمہ نہو۔ وہ میں یا بہت کی صورت اختیار نہیں کر کئی یعیول کے نرجے میں ایک غیار ساہوتا ہے جے انگریزی میں اور الدوس مادہ موجہ کہتے ہیں اور حصہ کونٹ پر حمیو شرح جو اللہ ہوتے ہیں۔ اور کس حب ما دہ منویہ کا کوئی فدہ ان بالوں پر گرتا ہے تو یہ اُسے میانس بلتے ہیں۔ اور کس طرح مادہ حاملہ ہوجاتی ہے۔

بعض بوروں كے ساتھ نرومادہ كے بعول عليحدہ على مائي ساتھ ساتھ ہوتے ہيں۔ نر

نیچ کوچکا ہوا ہوتاہے اور مُونٹ پھول اوپرکوا شما ہوا ،مقعددیکہ اگر نرکا ما وہ منو یہ گرے نوماوہ محروم مندہے ۔

بعض ابسے پودے می طعم بی جن کے نروا دہ الگ الگ ہوتے ہیں ، نرکا غبار مادہ تک بہنانے کا کام شہد کی کھیاں معبورے اور تلیاں سرانجام دیتی ہیں۔ ان پودو کے ساتہ نہا بہت حین معبول گئے میں جن کی خوشبواور زنگت ان معبوروں اور مکمیوں کو ابنی طرف کھینچی ہے جب یہ نریشی ہیں توان کی ٹمانگوں اور برول کے ساتھ غبار مزویہ جب مادہ معبول بریشی ہیں تواس غبار کا کچہ حصہ وہیں رہ جا تاہے اور اس طرح یہ مجبول حالم ہوجائے ہیں۔

بعض اشجار شلاچیل و خیرو کے میول ناتو خشود ادم وست میں اور ناتو بھورت اس ملے دو تاہیں اور ناتو بھورت اس ملے دو تاہد کام ایاجا تاہد بروائر کاغبار اور کھیوں کو میں گئیر تعدار کا خیار اور اس خار کی ایک ٹیر تعدار میں بیا کہ اس کے ان درختوں برغبار منویہ ہت زیادہ مقدار میں پراکیاجا تاہد سنائع موجاتی ہے اس کے ان درختوں برغبار منویہ ہت زیادہ مقدار میں پراکیاجا تاہد تاکہ صنائع موجاتی ہدی ہوئے کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کہ دو قرآن برق صنی عدد درد)

نباتات میں ازواج (نروادہ) کی موجودگی کے متعلق مندرجہ بالابیان نہایت ابترائی اور نہا ہے۔ مختصر چیز ہے۔ پودوں میں سلسلۂ تناسل کی دلیج پ اور حیرت افزا تعضیلات اس فن کی کسی کتاب ہر دیکھے۔ اور میچاندازہ کیجے کہ مخلق الاندواج کلھا "آیاتِ کا ننات کی کتی عظیم الثان اورا یان پرور آیت ہے۔

بالوجوانات اور نبانات کے متعلق تفاد موالمد الله الله کے تیسرے مولود لعنی جا وات میں ہی یقی نائرو مادہ موجود ہیں۔ بیا اور بات ہے کہ امبی ہاری علمی تحقیقات اس جن عت کہ نہیں ہنج می ۔ سائنس کواہمی اِن چیزوں کی تفتیش میں ہزار ہاسال دیوہ ریزی کرنی ہے۔ قرآن کریم نے کتنے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہو کرجی طرح تم میں ازواج ہیں۔ اسی طرح ترین سے ہیا ہونے والی تمام اشیار میں ازواج ہیں۔ اور ان چیزوں میں مجی ازواج ہیں۔ اسی طرح ترین سے ہیا ہونے والی تمام اشیار میں ازواج ہیں۔ اور ان چیزوں میں مجی ازواج ہیں۔ اور ان چیزوں میں مجی ازواج ہیں جنسی تم امبی تک نہیں جانتے۔

برقی رودقسم کی بوتی ہے ایک کو مثبت کہتے ہیں ایک کو منعی۔ مثبت رومثبت روسے نہیں ملتی۔ منغی روشنی روکے پاس نہیں جاتی۔ لیکن مثبت رومنغی روکے سامنے آجائے تو فوراً اس سے مل جاتی ہے اوراس اجتماع سے روشنی ،گرمی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ بجلی کے لمیب، بجلی کے بنگھے ، بجلی کی انگیشیاں اور بجلی سے چلنے والی مثنینیں اور گاڑیاں نراور مادہ بجلی کے اتصال کا متبحہ نہیں تواور کیا ہیں۔ ان معاملات میں انسانی نختیت امبی اپنے ابتدائی منازل میں ہے جوں جوں اس تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا آبات کی حقیقت شناسی انسان کے لئے بیش از بیش ایمان کی نجبگی کا بہت موثی جائے گئے۔

دفترتام گشت و باباں رسیدعم ماہم پناں دراول وصفِ توماندہ ایم بھرات اوردن کو منتانی تبایا۔ اگریم دن دات کے معاطی بری بورا پوراغور کریں تو بیایک نشانی بی ہارے ایمان کی تکمیل کے لئے کا نی ہے۔ ہرروز سورج پڑھتا ہے اور ڈو بتا ہے، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے۔ دن ہوتا ہے اور دات ہوتی ہے لیکن ہماری اعاض کی عادت کا قرام ہو تجہے ہے ایک شام ہوتی ہے۔ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے لیکن ہماری اعاض کی عادت کا قرام ہو تو اللہ علی اس پرتور نہیں کیا کہ بھی ہمے نے سوچاکہ سال کے ۳۱۵ دنوں میں ہرروز طلوع آفتاب کا تو علی علی ہورہ ہے اور کبی ایک وقت علی دن ہی سورج اپنے مقرروقت سے ندایک سکنڈ بیلے کے دن سے آج کک لاکھوں سال گذرے میں ایک دن می سورج اپنے مقرروقت سے ندایک سکنڈ بیلے نکالا اور ندایک سکنڈ ہی خور کیا گذاہ تو ہو گئی ہورہ ہے۔ نہیں ہوئی۔ کیا یہ سب کچھ کے تقدیر العزیز العلیم کے بغیر ہورہ اسے۔

اس کے بعظیم وقرکو آیات اللہ کہا گیا۔ مورج اورچاندا ورکواکب کے متعلق اگرآپ علم الفلا کی کوئی کتاب دیجیں نوآپ کو معلوم ہوجائے گاکہ بہتام چزیں ایک نہایت زبر دمت حکیمانہ قا نون کے تحسن ہیں اورا مغول نے کہی اس قانون کے مقررکردہ ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کی سورج کچاند زمین اوردوس سے سیارے ایک دوسرے کے سامنہ کراکیوں نہیں جاتے بیائس عزیز العلیم کے ایک قانون کا کرشمہ ہو ورنہ کائنات کا بہتمام سلسلہ چٹم زدن میں تباہ ہوجاتا۔ سورج کے متعلق کہا جا تاہے کہ وہ ساکن ہے۔ قرآن مجید می شمس کے ساتھ لفظ تجری لگا ہوا ہو لکین اس میں کوئی تقناد نہیں۔ تجری لمستق لمھا سورج کے ساکن ہونے کے منافی نہیں۔ دومری بات بہی سے کہ ہر چند سورج نظام شمی میں ساکن ہونے کی حیثیت رکھتا ہے اور نظام شمسی کے نام سارے اپنی رائی چاند زہرہ، مریخ، عطارد اور خور مورج کے گرد چکر لگارہے ہیں۔ تاہم یہی ہوسکتا ہے کہ تمام تر نظام شمی لینی خودمورج اور اس کے گرد بھرنے والے سارے کی اور شمس کے گرد چکر لگارہے ہوں۔

كها حامات كدكائنات كامركز سرحكه ب ليكن كائنات كالمحيط كهين نبيس . في الواقعه كائنات غيرمحدود ہے۔ادراس کی وسعت ہمارے تخیل کی وسعت سے مجی دسیع ترب فراجانے اس بے پایاں اور بہایت وسعت میں کتنے نظامِ شمسی موں گے اور ہمارا نظامِ شمی فضا کے اس بحرِ مبکراں میں ایک فطرے کی چیٹے ہی ر کھتا ہوگا یا نہ علا دہ ازیں معلوم نولوں ہوتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ساکن نہیں اور نہ ساکئ ہوسکتی ہے، البندية بوسكتاب كداك جزاك حتنيت سيساكن بواوردومرى حينيت سيمتحك مثلا خود مهارى زمین سراس چزکے لحاظ سے وابستہ سے ساکن ہے لیکن باقی کا نات کے لحاظ سے وہ سے کہ ہے اور تحرك بروحركت خود كأمنات بحيثيت محبوعي لفيناً كردش مين موكى فحدا بنج كردا كردي كيون نمور اور مجركتنى كوآيت المنركها وردوسرى سوارلول كومي وفي الوافعه شتى مي ايك نشاني بوبشرطيكه ہماس بغوركري كشى بعى تقدير العزيز الحكيم كى وجر على المند تعالى كا مك قانون كم مانخت درياكو اورسمندرول كوط كرتى ب الركوئي قانون نه بوتا توكشيان بقينًا غرق برجاني ايك توله بجراب كالكراباني كي طع برنبي تفيرسكا تو محر بزارول من لوبا بغير كمي تقديراور قا نون كيكس طرح تبرسكا يجبا في تام سوار پوں کامبی یہی عال ہے بنی سوار پوں کو دیکھتے ، ہوائی جہاز ہیں۔ ریل گاڑیاں ہیں موٹر کا ریں میں سیسب خدائی قانونوں کے ماتحت اوران قوانین کی بابندی کی برکت سے جلتی میں۔ بیتانون انسان کے ہائے ہوئے نہیں انسانی ہاتھ گاڑیاں بناتے ہیں لکن یے گاڑیاں جن قوانین کے ماتحت جلتی ہی وہ فلا کے بنائے ہوئے ہیں البته السّان کی بیکوشش قابلِ وادب کداس نے اپنی عقلِ خدا وادسے کام لیکر ان قوانین کودریافت کملیا۔ تدبّر کرنے والے لوگ دنیامیں کتنا آگے بڑھ مینے اوراع امن کرنے والے لوگ

کتناپیچے رہگئے۔

كَذَ لِكَ نَعْصُ عَلَيْكَ مِنْ آنْبَاءِمَا اسطرح بم بيان كرت بين برك لي خري أن قَلْ سَنَن وَقَلْ النَّيْ الْكَ مِنْ لَدُ نَاذِكُمْ بِيرول كي جريباً كرويس اور خين ديا بم في مَنْ اَعْمَ حَنْ عَنْدُ فَا نَدْ يَعْمِلُ يَوْمَ بَعْمِ إِنْ طوف وَرَكر جن فاس منها للما مَنْ اَعْمَ حَنْ وَكُور مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

قرآن مجید میں جا بجا ما ریخ کے گزشتہ واقعات عبرت کے لئے بیان ہوئے اور ضا ہم اور خدا کی کیتائی پرایان لانے کے لئے قطعی اور دلنشین دلیلیں بیان ہوئیں لیکن جولوگ اُن برغور نہیں کرتے وہ دو لت ایمان سے محروم رہتے ہیں۔

اِقْتُرَبُ لِلنَّاسِ حِسَاجِهُ مُوهُمُ فِي نَرِيكَ الْكَالِوُلُونَ كَلْكَ الْنَاسِ حِسَاجِهُ وَهُمُ فِي نَرِيكَ الْكَالُولُونَ كَلْكَ الْنَاسِ اوروه عَفْلَة مُعْرَضُونَ مَلَكَ لِيَهُ مِعْمُ وَكُمْ فَي غَلْت بِينَ مَنْ فِيرِيتِهِ مِي جب مِعِي اُن كَ بِاس مِعْمُ اللَّهُ عَفْلَة مِنْ وَلَيْ مَا وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الل

ایک عنول بی نوآدمی کاحماب روزاد به تار بهاب اوردوس یک تیامت بھی چندال دوزمین . نرنرگی چندروزه سے اورمرنے کے بعد توحاب تماب شروع بوجانا ہے اور قطعی حماب کادن بھی آئے گا تو ہم جمیس کے کمرنے کے فوراً بعدی آگیا ۔ ہا ہی ممہ آدمی ہے کے غفلت کی نیندسور ہاہے اور جب کمی اسک پاس استری کوئی نئی نشانی یا دُکر آتا ہے تو وہ اس سے مُنہ بھیرلیتا ہے۔ اور سنت انجی ہے تو دیں حال کہ وہ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس سے کان سنتے ہیں لیکن دل خوابِ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس سے کان سنتے ہیں لیکن دل خوابِ غفلت میں ہونیا ہے اس کئے وہ آت اسٹراور ذکر البی سے فیض باب نہیں ہوسکتا۔

قُلُمَنُ يَكُوكُ هِ بِاللَّيلُ وَالنَّهَا رَمِن كَمُ كُوكِن نَكُمِ الْ كَرَاجِ تَهَارى لات اوردن الرَّحَن بَكُ مُ مُعَن دَكَر وَهُم النَّر عَد بلك وه النَّه برورد كَارك ذكرت النّرت بلك وه النّه برورد كَارك ذكرت مع ضون - (۲۱-۲۲)

موت مروقت انسان کے سامنے کھڑی ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں زمر بیلے جڑتیم مروقت فضا میں موجودرہتے ہیں۔ زنگارنگ بیا راوں کا موادخو دانسان کے جہم میں مروقت موجود رہتا ہے۔ ریخ وغم اور آلام ومصائب کے مزاروں سامان ہمیشہ آدمی کے چاروں طرف موجودرہتے ہیں۔ میروہ کون سی طاقت ہے جو یہیں ان سے ایک مقروہ وقت تک بچائے رکھتی ہے۔ کیا ہم نے کمی اس پرغورکیا نہیں، ملکہ م نوضوا کے ذکر سے منہ بھیر لیتے ہیں۔

فالهموعن المتنكرة معرضين بركيا وجب كه يوگ نصحت منه كافهم عن المتنفرة وقرت من بيرين بيرين بوك يو وه برك بوك كره تسورة - (۲ من من بين كر شرت بواگة بين -

بہال معرضین کوبرے ہوئے گرموں سے نشبیہ دی ہے جوشیر کودیکے کرڈرکے ارے بے خاشا بھاگ حاتے ہیں۔

آیاتِ المی کود یکیکراک سے مُنہ بھیر لینے والوں کے لئے نہایت عمرہ تشبیہ ہے۔ ومن بعرض عن ذکر دید بیسلکہ اور حوکوئ اپنے رب کے ذکرسے اعراض کرنا ہو عن ایا صعد ا - ۲۱ - ۱۷) داخل کرے گا انڈراس کو بخت عذاب میں۔

انعام ابی واعان استرتعالی کی نعمیں بھی آیات استرہی۔ ہمارے کھانے کے لئے تنم قسم کے اناج اور رنگ رنگ کے بھل میں ا

فائدے افعاتے میں۔ کائنات کی ہزارہ اچروں کو ہارے کام میں لگار کھا ہے کمین ہم ہیں کہ مجھ النجسو کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بلکہ ان کا خیا ل مجی کمجی دل میں نہیں آنا۔ اگر ہم ضراکے ان ابنا موں پرغور کرتے تواز دیارا بیان کا باعث ہوتا۔

یان ان کا فاصه ہے کہ وہ روزانہ فداکی منمتوں سے متند ہوتار سنا ہے لیکن کم می کھہ کھر اس نے اس بی فور شہری کیا اور مذاک شکراداکیا یعمت ملی اور منہ کھیرلیا۔ بلکہ کردٹ بدل کرا کی طف ہوگیا اور حب اُسے کوئی تکلیف ہنچی ہے تو مالیس ہوجا تا ہے ۔ حالانکہ یہ بھی غور و فکر کا ایک مقام تھا۔ مذکر محصن یا س کا ۔ لیکن اعراض کی برعادت انسان کو قطعاً عافل بنا دیتی ہے اوراس کے قوائے فکر و تر برکو ہا لکل معطل کرکے رکھ دیتی ہے۔

وَاذَا اَنْعُمَاعَلَى الْوَسُنَانِ اَعْرَفَ اورجي نَمت سِيحة بين مِ انان پرتووه مُنهِير وَنَا بِجانِبه وَاذَا مسّدُ الشّنَ فَنُ وُ لِبَتاب اوراني كروث كودوركر ليتا كو اورجبل كو دُعّاء عَي يُض - (۲۱-۱۹) تكليف بني به قرلمي چوري دعائي ما مكتاب -

مصل کلام یک نسختی میں صبرہ اور نہ نرمی میں شکر ہوشخص حصول نغمت پرشکر گزاز ہیں ہونا یکلیف کے وقت اس کی دعا میں مجی چنال معنی نہیں رکھتیں۔ آیاتِ المی سے منہ چے لینا ۔ بے توجی اور بے رخی کرنا - انسان کو غفلت کی ایسی گمری نینرسلا دیتا ہے جو موت کے برابر موتی ہے۔

فَلَمَّا النَّهُ وَمِنْ فَصَلْهِ بَعِيْدُ الْمِ بِي حِب ديان كُوالْسِرِ فَالْهِ فَضَل مِ تُوجِل كِيا

وَتُو لَوْ الْوَهُومُ مُعْمِ حُونِ (١٠٠٥) العنول في ماته اس كما وربير كميّا اوروه منهم يخوالي ر

دولت پاکرخل کرفایہ مجی اعراض کی وجہ سے ہے۔ اگرادی خداکی دولت بخی پرغور کرسے تو یعین ہے کہ دہ بخل نکرے۔ یہاں دولت سے مرادم قسم کی دولت ہے، دولتِ دنیا۔ دولتِ علم وغیرہ وغیرہ۔

اورجب ليام فقل في اسرأيل كاكسوار آياتِ احِكُمُ } وَاذَا احْدُنَا مِيثَاقَ بِنِي اسْرَائِيْ لِيَ كُلِلَعُبْدُ وْنَ إِلَّاللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ السَّرِكِ اوركَى كَادِت مَرُوا وراحان كرو إحْسَانًا وَذِي الْعُرُ بِي وَالْيَهُمْ وَالْمِيكِيدِ الله الله الله والول كما تقاور وَقُوْلُوالِلنَّاسِ حُسُنًا وَأَقِيْهُوا تَعْمُولُ الْمُعْمِينِ وَمُكَينون كَساتِه اوروكون ومِعلى الصَّلوٰةَ وَالْوَالزَّكُوٰةَ ثُمَّ تُوكُّيْتُهُ السَّالِواورة المُركِمونازكواوراد اكروزكواة -إِلاَ قِلِينُلا مِنْكُدُ وَأَ مُنْتُدُ بِهِرْمِ مِنْ حِيرَاك عَهِرَكَ اورَمَ مَنْ لِينَ مُعْمِضُونَ (۲-۸۳) جوحکم بنی اسرائیل کوتھا وہی ہم کوبھی ہے لیکن ہم میں سے کتنے مہی جومذ کورہ بالااحکام سے مُنه کیم نے والے نہیں ۔ ٱلمُدَّتَرُ إِلَى الدَّيْرَةَ الْوَقْ الْحِيسَالِيِّ لَ كَياتِ فَنِينِ وَكِيان وَوُل كَوْمِيس وياكياك ب الكيب يُنْ عَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ الله الكحمة بلاك واقتي كالدائد كل طوف الكده ر ليتحكم بينًا و تعريبوني فراني منهم ان كدرميان كم كرك بجوايك فريق ان ميك وَهُوْمُ مُعْرِضُونَ - (٢٢-٣) مِواللهِ اورنه بعير في واليمن

غیر ورہے درکنار خود سلمان کتاب اللہ کواپنا حکم نہیں بناتے۔ وجہ یہی ہے کہ دہ کتاب اللہ رپر كبى غورنبى كرنة ماوراً كركاب النرك كجداحكام من مي لينة بي أومن كير لينة بي -آیاتِ عبرتِ | تاریخی وا تعات مجی آیات النگرین اگرآدی ان برغور کرے تو عبرت عصل کرسکیا ہے۔ لعمرك المُمُولِينُ سَكَرُ عِيمُ يَعْمَهُونَ مِ يَرِي زِنْرِكَى كَقْم وه ابْي مَي سِ مركردال تع فاحن تعمر العليمية مُشرقين. فجعكنا بسيكران كوتندآ وازف صح كوت بس عَالِيهَا سَا فَلَهَا وَامْطُنَّ نَاعَلِيهِ حَبَارَةً بِمِ فَات توبالأكرديا وربم فان يُركنك من سِجِيْل إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ اللَّهُ وَمِينَ بَعْرِباك يَقِينُا الرَّبِي بِهِ الْحُوال وَكُول كُ

وَا تَعَالِبَسَيْلِ مُعَيْمُ - إِنَّ فِي ذَلِك نَامَ اللهِ مِن اوروه بتى عِلْقرات مِن رَحِيْق

لایتر للموصنین وان کان احدا اس نشانی وایان والوں کے اور ب کے رہے الایک لظامین وان کان احدا اس نشانی وایان والوں کے اور سے اور الایک لظامین وان گاندہ کے اس سے اور واضا لبا مام میں اور تعین جسلایا جب واضا لبا مام میں اور تعین جسلایا جب احداد المحام المحرائی المحرائ

ان آیات میں پہلے قوم لومل کا ذکرہے معلوم ہوتاہے کہ اُن کی بتی زلزلے سے تباہ ہوئی۔ تند آوازی ، شہوں کا تہ وبالا ہونا اور تھر بریا یہ چیزی زلزلوں میں واقع ہوتی ہیں۔ بن کے رہنے والوں سے مراد قوم شیب ہے۔ ان دونوں قوموں کی اجڑی ہوئی بستیاں عرب سے شام جاتے ہوئے رہتے ہر پڑتی ہیں۔ اصحاب المحجر سے مراد قوم تمودہے۔

بہاں فرآن مجید نے تعین تاریخی واقعات بیان کے اوران واقعات کوآیات کہا۔ اگر اعبر یس آنے والی قوم گزشتہ قوموں کے واقعات پر غور کریں تو بیٹینا یہ واقعات اُن کے لئے آیات اللہ کاکام دیں۔

معلوم ہواکہ تاریخ کامطالعہ اور آریخی واقعات پرغورکرنا اوراُن سے عبرت حاسل کرنا مومن کے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ بھی آیات انٹر ہیں۔

مال کلام یکه آسانی کا بین بیغیروں کی تعلیم صحیفه کائنات اور ناریخی وافعات بیب آیات المین المین المین الماشاری المین الماشاری این المین ال

## بجول کی میم وزربیت اسلامی تعلیمات اورنفسیات کی روشن میں

معيداحر

ال باپ بغنے کے بعد والدین کا سب سے اہم اور طرافرض بچہ کی عدر تعلیم و ترمیت ہے۔ ان کا اس سے بدفرض حرف اس کے بنیں ہے کہ وہ بچہ اُن کا بچہ اور اگر ٹر اہو کروہ اچھا ٹابت ہوگا تواس سے اُن کانا م روش ہوگا اور اضیں آوام پہنچ گا۔ بلکہ اُن کا یہ فرض اس کئے ہے کہ بچہ خدا کی طرف سے اُن کے پاس ایک امانت ہے جس کی عدہ طریقے پڑ گہدا شت اور دیجہ بھال ان کا فرض ہے۔ اس طرح توم کا اور انسانی ہوسائی کا ایک فرد ہونے کی حیثیت ہے بچہ کی اعلی تعلیم و تریئت ماں باپ کا ایک توجی اور انسانی فرایف بھی ہے۔ بچہ کا ذہن اور اس کا در لود ماغ ایک سادہ سپیر کا غذی طرح ہیں کہ اس پرائب اُد آپ جونفش قائم کردیں گے وہ اس پر مرسم ہوجائے گا ورآخر دفت تک رہے گا۔ خدانے انسانی فطرت آپ جونفش قائم کردیں گے وہ اس پر مرسم ہوجائے گا ورآخر دفت تک رہے گا۔ خدان ان فطرت میں خدوث اور فران ہو جائے گا مور اور علیم و تربیت اگر دو فول اچھ ہیں تونیکی اور اچھے کام کر نے کی مسلاحیت اور قائم ہوجا بگی ہوجا ہے گا۔ اور وہ جات کی طرح اپنے عادات و صلاحیت پروان چرھے گا دو بار ہار کی مشق و تکرارہ سے ایک دن دہ اس درجہ بختہ اور ضبوط ہوجا بگی مسلاحیت پروان چرھے گا دو بار ہار کی مشق و تکرارہ سے ایک دن دہ اس درجہ بختہ اور ضبوط ہوجا بگی ملاحیت پروان چرھے گا دو بار ہار کی مشق و تکرارہ سے ایک دن دہ اس درجہ بختہ اور ضبوط ہوجا بگی اطوار برقائم ہے گا اس کو عام ہول جال میں کی کرش ہے ہیں۔ اطوار برقائم ہے گا اس کو عام ہول جال میں کی کرش ہے ہیں۔ اطوار برقائم ہے گا اس کو عام ہول جال میں کی کرش ہے ہیں۔ اطوار برقائم ہے گا اس کو عام اور کو ال میں کی کرش ہے ہیں۔

مکن آگرمزشتی سے بچہ کو احول خراب اور تعلیم و تربیت نافص مل ہے توکسپ شراور برے کا موقع ملیگا اور مجر نتا ابنے کا موقع ملیگا اور مجر نتا ابنے نہایت افسوساک اور تباہ کن ہوں گے

(شمس)

قرآن مجیرسی ارشا در مانی ہے فاکھی آ تجور کھا و تقوی کھا میرانسے نفس میں بری اور نیکی دونوں کی صلاحت فَکُوا اَفْلِحَ مَنْ زَکُلُها وَفَکْ ودبیت کردی و شخص مِ نے داعال نیک کے دریدی اس کے خاب مَنْ دَسُّها ۔ سنوارلیا وہ کامیاب راا ورجس نے اس کو داعال برکر کے )

مٹی میں ملادیاوہ تأکام رہا۔

تعلیم قربیت کا امیت اس بنا پرجوال باب اولاد کی تعلیم فتربیت سے بروا ہی اور غفلت کرتے ہیں وہ جس طرح استراوراس کے رسول کے گنا مگار ہیں ۔ قوم اوران انبت کے می شدید ترین فرم ہی فراغ در کیے اگر آب کا ایک بیٹا آب کی غفلت اور کو تاہی کے باعث صالح تعلیم و تربیت سے محروم رہا ہم قواس کا اثر کہ ایک بیٹا آب کی غفلت اور کو تاہی کے باعث صالح تعلیم و تربیت سے محروم رہا ہم قواس کا اثر کہ ایک شخص یا سوسائٹی کا فردوا صد بدہ ہم اللہ کو گندہ کردتی ہے ۔ شخص توخود بد مورکا ہی لیکن اس کے بلکہ مشہور ہے ایک سری میں بدی اور گنا ہم گاری اور الا دان سب میں بدی اور گنا ہم گاری الرسان سب میں بدی اور گنا ہم گاری کے جزائیم سرائیت کرجائیں گے اور جو نکہ ان سب کا سرچیم آپ کی ذات ہوگی اس بنا پران تمام ہم کے باعث اللہ وافعال کی باوا ش سے آب نہیں نے سکتے ۔

خشفِ اول چنہدمعار کج تاثریا می معددیوار کج حضف اول کے استعمار کج حضرت آدم کے ایک بیٹے قابل نے اپنے بھائی ہابیل کوفئل کریے اس فعل میر کی دیم جاری کردی توقرآن نے کہا

كَتَبْنُاعَلَىٰ بَيْ إِسْرَائِلِ ٱلْدُمْنُ قَتَلَ بِمِنْ بَنَ اسْرَائِلَ بِهِ عَلَمُ لِكَادِيا بِحَدَّ فَعْمَ ك نَفْسًا لِغَيْرِقَوْشِي آدَّ فَسَاجٍ فِي الْمُأْرْخِدِ ايك جان كونِئرِي جان كيانام لوكن مُ فادك فِير فَكَانَمْ الْقَالَ النَّاسَ جَيْدُعًا - تَعْلَى رَاْتِ اسْ نَا كُواِنَام لُوكَ كُوارُوالا -

بى وجب كرقرآن ميدس مكرديا گياب-

وَا نَفُسُكُوْوا هُلِيكُكُونَا را مل مل إن إن كواودان الوعال كوال عن عال كوال عن إو

اس کاصاف مطلب یہ ہے کہ اگر تہارے اہل دعیال بریے اعمال دا فعال کی وجہ سے دوزخ میں جاریج ہم تواس کا صل سبب بیہ ہے کہ تم نے عمدہ تعلیم وتربیت کے ذریعہ انھیں اعمالِ صائحہ کا خوگر نہیں بنایا اور گو یا اس طرح تم نے ان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش نہیں کی ۔

میرونکداولادماں باپ کامنونہ ہوتی ہے، اس کے اگراولاد بدہ تواس کے معنی بر میں کہ ماں باہ خود برمیں اور اگرا ولاد نیک ہے تو بداس کی نشانی ہے کہ ماں باب می نیک ہیں۔ اس دجہ سے قرآن مجید میں فرما با گیا۔

إِمَّا أَمُوالُكُورُ وَأَوْلُا ذُكُمْ فِتْنَهُ تَهارك الدرتهارى اولاد فتنهد

فتنه ك معنى عام طور رياردوزبان مين فته كالفظ حرم عني مين بولا جاتا ہے لوگ سمجھتے ميں كدار س آیت میں بھی فتنہ سے وہی منی مراد میں مطالانکہ واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں فتن کے معنی آزمانے کے ہیں. فتنداسی سے شتق ہے اوراس کے معنیٰ ہیں وہ چیزجس کے ذریعیکسی کو آزمایا جائے .اس بنایر سمت کے معنی بہموئے کہ خداا موال دراہ لا ایک ذریعیانم کو آزما آہ اور پید مکھنا جا ہتاہے کہ اموال کے كسب وصرف اوراولادى تعليم وترميت كمتعلق اس في تم كوجواحكام بتائيس تم ان كى بابندى كتنى اوركس حدّمك كرينة ہو گویا نہارے اموال اوراولا دايک آئينہ ہے جس ميں خود متہاری نبکي اور مرک کی شکل نظراً تی ہے . ایک ترازوہے میں خود تہارے اچھے برے اعمال کا وزن کیا جاتا ہے ۔ عربعليم وتربيت | اس موقع پر به مي مجھ لينا چاہئے كم عرب عليم وتربيت "مرادكياہے؟ بيظام رہے كم اننان کی زنرگی جیم اور روح ان دونوں کے اتصال دربطا پرموقوف ہے اس بنا پرضچیمعنی میں زنرہ ویشخص ہو گاجس کاحبم اور دح دونوں تندرست ہوں اوران میں سے کوئی بیار نه موبینی حس طرح جیم کوکسی قسم کا کوئی حبیانی اورمادی دکھ اور آزار مد ہو۔ اسی طرح اس کی رقیع کومچی کسی قسم کی کوئی بیاری نه ہوجوبرے اخلاق برے عقائروا فیکا را دربرے اعمال وافعال کی وجہے بدا ہوجاتی ہے۔اس کے بعددوس امرتبراس شخص کا ہےجس کا فقط حبم تندرست ہوا، ردوح بار ہو، ياصرف دوح تذريست بواورهم مريض بولكن ج نكدروح بائيدارس أورم فنابوكر مثى بي مجانوالا

روح ممل ہے اور حم فرع اس بنا بران دونون خصول میں سے دو مراشخص کی روح تنررست کے گرجم بیارہ پہلے کی نبت زیادہ بہتر اورا فعنل ہے۔ گرجم بیارہ پہلے کی نبت زیادہ بہتر اورا فعنل ہے۔

پی عده تعلیم و تربیت کامفهم اور طلب بید که کیجه کی شروع ساس طرح برون کی کی عده و برون کی کی عده و برون کی کارند ہوا ور اللہ بیا کہ کہا کہ طوف وہ جمانی اعتبار سے مضبوط اور توانا ہوجہت اور متعد ہو کسی مرض کا شکارنہ ہوا ور زندگی کی جدوجہد بیں پورے طور پر حصہ لینے کا حوصلہ رکھتا ہوا ور دوسری جانب اس کی روح می صحت مند ہو، اچھا خلاق، پاکیزہ اعمال وافعال اور نیک عقائد وافکار کی وجہ سے روح پر بیاری کا کوئی اثر منہ بہر بہری تعلیم و تربیت میں ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا بہایت ضروری اور بحکم خداوندی ہوا وض ہے اوراس میں کی ایک چیز سے بھی غفلت برتیا شریع حصیت اور تخت گناہ ہے۔

قرآن مجید کی مذورہ الآیت کے علادہ صبیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ شکے باس ایک غریب عورت آئی دوجہوٹی بچیاں اس کے ساتھ تھیں حضرت عائشہ کے باس اس وقت کوئی اور چیز نہتی دایک کھجورز مین بر بڑی ہوئی تھی وہی اٹھا کرعورت کو دمیری یعورت نے اس کے برا بر رور کوئی میں اس کے جرا بر برا بردو مکر سے کہ کے اضیں بچول میں تقیم کردیا اتنے میں سرور کوئین صلی الله علیہ وسلم گھر میں تشرلف لے برا بردو مکر سے کوئیل واقعہ سایا توارشاد ہوا میں کو خدا اولاد کی مجت عطا فرمائے اور وہ ان کا می بھی بجالائے وہ دوز خے محفوظ رہے گا۔

بهای افریناک غفلت ایکن نهایت افسوس اور بری شرم کی بات سے کدید فرض جتنا ایم اور شرور کی بات سے کدید فرض جتنا ایم اور شرور کے سے یہ اس قدر اس سے غافل اور بے پروا ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری سلیس روز روز تباہ و برماج ہوتی جاری ہیں اور ہمارا نیا آنے والا دن گذشتہ روز سے کہیں زیادہ جسیانک اور ڈراونا ہوتا ہے۔ اخلاقی، روحانی معاشی اور معاشرتی ۔ اقتصادی اور سیاسی سراعتبارسے ہماری حالت روز بروز مبرسے برتر ہوتی جاری حالت روز بروز مبرسے برتر ہوتی جاری حالت روز بروز مبرسے برتر ہوتی جاری حالت

اس میں شبہ نہیں کہ م میں بہت ہے والدین میں جوابنے، کچوں کی عبانی تربیت سے متعلق اپنی ذمدداری محسوس کرتے میں ۔ وہ اُن کو اچھا کھلا پلاتے میں اُن کے دکھ در دکا خیال رکھتے ہیں ۔ انھیں ارام پہنچانے کے لئے خود کلیفیں اٹھاتے اور ختیاں جھیلتے ہیں۔ پھر حسب استطاعت جب وہ بڑے ہوئا میں بہار کے لئے خود کلیفیں اٹھاتے اور ختیاں جھیلتے ہیں۔ پھر حسب استطاعت جب وہ بڑے ہوجاتے ہیں تو انفین کو تی کا ما مان جہا کرکے اُن کے لئے معاش اور دون پر پر اگر والدین اپنے خوض کو اولاد کی صرف جمانی تربیت اور پرورش تک ہی محدود سمجھتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی منطقی اور معبول ہے۔ اور ایک ایسا گرا ہے جس پر فیامت میں اُن سے شرید بازیرس ہوگی۔

ہرماں اور ماپ کو جو سلمان ہیں اور ضرا اور رسول پرایان رکھتے ہیں اور قیامت میں اچھے اور برے اعمال کا جو میر لعطے گا اور جن کا قرآن مجسیر ہیں صاف صاف بار ہا تذکرہ آیا ہو۔ اُن پر اعتقا دھجی رکھتے ہیں۔ ان کو نشنڈے ول ود ماغ سے ایک لمحہ کے لئے یسوچنا جائے کہ ان کی اولاد اُن کے دل و حکرکے کموٹے ہیں۔ الجتمام نے کیا خوب کہا ہے۔

> واتما اولاد من بن ننا المبادن تمشى على الارض لوهبت الريح على بعضهم لامتنعت عينى من الغمض ترحمه به بارى اولاد بهارے درمیان بهارے حکم می جوزمین پر علج بین اگران میں سے کمی پر بہوا سی جائے تومیری آنکھ جھیک تک سے خردم ہوجاتی ہے۔

اس بناپراگران کے سرس در بھی ہونا ہے بابخار بھی آتا ہے تو وہ ہے جین وبے قرار ہوجاتے ہیں اور ان کے علاج کی سوند بیریں کرتے ہیں۔ لیکن کس قدرا فسوس کی بات ہے کہ اگران کی اولاد نما زہبی پڑی روزہ نہیں رکھتی بشر بعیت اسلام کے اور دوسرے احکام واوا مرکی پابندی نہیں کرتی ۔ اخلاتی جرائم کے ادر دوسرے احکام واوا مرکی پابندی نہیں کرتی ۔ اخلاقی جرائم کے در پرکوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر ہوتا بھی ہے تو کم از کم اتنا نہیں ہوتا جا اور اگر ہوتا بھی ہے تو کم از کم اتنا نہیں ہوتا جا کہ اُس وقت ہوتا ہے جبکہ اولادا گی ایک جلتی ہوئی جبکاری اپنے ہا تھوں پراسطا ہے ، کوئیں میں کر پڑے، یا جا احتیاطی کے باعث کی وہلک اور طرنا کی بھاری کا شکا رہوجائے۔ بیں دوحال سے خالی نہیں ، یا تواضیں ہوئم خرت باعث کی جزا وہ اُکا لیمین کامل اور سیااعت مارہ ہوتا ہے اور اس بنا پراگران کی اولادا حکام اہمی ہوسرا ہی کی جزا وہ اُکا لیمین کامل اور سیااعت مارہ ہوں سے اور اس بنا پراگران کی اولادا حکام اہمی ہوسرا ہی

اضیارکرکے اپنے لئے عذاب افردی کاسامان کرتی ہے توافیس اس کی پروانہیں ہوتی اوروہ اپنی اولا کو انہیں ہوتی اوروہ اپنی اولا کی جمانی صحت و تندرتی کی بھاکے لئے کرتے ہیں۔ اوراگر واقعی آیک سے اور پر مسلیان کی جیڈے سے ان کو پرم آخرے کی جزااور مراکا یقین ہے تو پھر سخت جرت ہے کہ وہ کس طرح اس کو گوالا کر لینے ہیں کہ ان کی اولا دروحانی اور اخلاق تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا انگارہ اور دورخ کا ایند صن بنے اخروی تکلیف اورا ذیت میں دنیوں تا وہ فرون کا ایند صن بنے اخروی تکلیف اورا ذیت میں مسلا ہو، یا کوئی ایساکام کرے جس کالا زمی تنجہ ہیاری، ہلاکت یا کوئی آورجانی آئرا ہوتو ہاں با پڑپ مسلا ہو، یا کوئی ایساکام کرے جس کالا زمی تنجہ ہیاری، ہلاکت یا کوئی آورجانی آئرا ہوتو ہاں با پڑپ مسلا ہو، یا کوئی ایساکام کرے جس کالا زمی تنجہ ہیاری، ہلاکت یا کوئی آورجانی آئرا ہوتو ہاں با پڑپ کا مران ہوجس کا تنجہ آخرت ہیں کہ اولا دکوئی ایساکام نہ کرت دیکن ہیں اولا دائر گر گراہی کے واستہ بر کا مران ہوجس کا تنجہ آخرت ہیں قبر ضوا و ندی کی شکل میں ظام ہو سکتا ہے تو اُن کے دل ہیں اس کی اسی جب اور کھر قانون می کا فات میں فطرت کا ایک اٹل قانون ہے۔ اُس سے اپنی تو گر ہیں یا بی اولا دکے حق میں تعافل ہر شنا درین و دنیا میں ایک عظیم خیارہ اور نوقصان کا باعث ہوسکتا ہے۔

گندم ازگندم بروید جو زجی از مکا فان عمل غافل مشو ایک شخص ان نوس نے مکہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ انسرطالم وجا برتھا۔ اس حالت میں اس کا انتقال ہوگیا تواضوں نے کہا معلوم ہونا ہے اس وزرگی کے بعد کوئی دوسری زندگی خرورہے جہاں انسان کو اپنا اعال وافعال کا بدلہ معلوم سے گا ورنہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک شخص اننا بڑا ظالم ہوا وروہ اپنے ظلم کا بدلہ نہائے '' یہی انسانی فطرت کی وہ پکارہے جس کو قرآن مجید نے باربار بیان کرکے انسان میں یوم ہوزت کا لفتن اور مکا فار علی کا اذعان بیراکیا ہے خوا یا گیا ر

فَتَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ فِإِخْيَرًا حَبْعُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وه يَرُكُ وه يَرُكُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ فِي اس كالبله إن كا اور فَرْض ايك وره ك

برابرترا كام كريكا وه اس كابدله پائ كا -شَرُّا يَرُهُ -لَهَامَاكُسِتْ دَعَكِهَا برنفس احیاکرے گا تواُسے اس کا اجریے گا اور براكرے كانواك اس يعذاب موكا -مَّاالْنَسَيْتُ-

میردنیایس بر مکن ہے کہ ایک شخص جوری کرے اور متراسے بچ جائے ،کسی کو بے گلھاردے اور نه مکیراجائے مروحہ فانون وفت کی خلاف ورزی کرے اوراس پرعِدالت میں مفدمہ مذھلے کسی شرمیر جرم کا رتکاب کرے اور کسی خانداتی یا ذاتی اثرور موخ یا سفارش کے باعث اسے اسنے جرم کی باواش نرسکتنی بڑے بلکن آمزت میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہ ہوسے گی۔ وہاں <del>مذخدا کے خرشوں ک</del>و جوكابت اعمال بيمقرس كولى حل اورفريب دياجا سكتاب اور منحداكي عدالت بيكى كاحسب و سنب اوراس مح بزركون كاعال وافعال سفارش كاكام كريكة بي ارشادب-

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَا عَلَيْهَا كَافِظ مَ " كُولَى نَفْس اليانبين بحِس يِفْرِتْ تعينات شمولً يَوْمَ يَنْجُنَّهُمُ اللَّهُ جَمِيْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَيُنَتَّمُ مُومًا عَمِلُوا احْصَلَا يَولُ كرة رب وه أن كوبتادك كالسّن اس امَتْكُ وَنَسُونُهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ عَلَى كُن رَهَا وادوه اس وُمِول كُمُ اوراللَّهِ إِنْ کانگراں ہے یہ

شَيْ شَهِدُد.

مچرجب موزجز اخداکی عدالت میں ان کامعاملہ پش ہوگا توجس نے جیسا کھے کیا ہوگا وہ اس کا مدلہ یا تے گا۔

فَمَنِ اهْتَلَا ى فَإِنْهَا كَهْتَكِ يُ لِنَقْيِهِ جِرِبِايت بِاللهِ وه اپنى مان ك نفع ك وَمَنْ حَلَّ فَإِنَّمَا يحنِلُ للهُ الْمُهابِ إِنَّاتِ اورجِكُراه بوتات وواس ك نقصان کے لئے ہی گراہ ہوتاہے۔

ایک اورموقع برارشادس-وَمَنْ يَكُشِبُ إِنَّمًا فَإِنَّمَا جوشخص گناه كرتام وه اپنی جان کونفضان

یک نیم کی نفیہ دکائ الله علی الله اور واقعی اس بات کا لیتن رہے ہیں کہ قرآن میں جرکھ ہیاں کیا ہیں اگریم ملمان ہیں اور واقعی اس بات کا لیتن رہے ہیں کہ قرآن میں جرکھ ہیاں کیا ہے وہ سربسری ہے اور اس بی بال برابرتا ویل و توجیہ اور شک و شبہ گی تجائش نہیں ہے تو بھر ہماری پیغفلت کس درجہ افسوساک اور ہماری محبت پرری و مادری کس قدر لائت ماتم ہے کہ ہم ابنی اولاد کی چندروزہ زنرگی کو مین من اور می انعافیت و سکون بنانے کے لئے سب کھے کرتے ہیں لیکن اُن کی ہمیشہ رہنے والی زنرگی کو مین بنانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے ۔ دنیا داروں کا کیا ذرکہ ہے ۔ آپ کو ہم ہت سے آپ کو ہم ہت سے ملایا دہن ۔ مثال کی اولاد ان کی بے تو ہی کے باعث خواب و خستہ ہوگی ۔ فسق و خور کی زندگی بسر کرتے ہوں اُن کی اولاد ان کی بے تو ہی کے باعث خواب و خستہ ہوگی ۔ فسق و خور کی زندگی بسر کرتے ہوگی ۔ آوارہ گر دا ور دینی اعتبار سے نہاییں سے اور اولاد سے متعلق اُن کو کہا وہ یہ جستے ہیں کہ محض اپنے ذاتی اعمال سے دہ نجات با جائیں سے اور اولاد سے متعلق اُن کو کہا در ہم کی باز پرس نہ ہوگی ۔ اور اگر بالفرض باز پرس نہیں ہی ہوگی توان کی بھر انہ شفقت و محبت اسے کو تی باز پرس نہیں ہی ہوگی توان کی بھر انہ شفقت و محبت اسے کو تی باز پرس نہیں ہی ہوگی توان کی بھر انہ شفقت و محبت اسے کہ ونکر گوا داکر لیہ ہے کہان کی اولاد دوزخ کا کہندہ اور جہنم کا انگارہ بنے ۔

یہ جوکچے عض کیا گیا بہ ظام را یک پیٹی پا افتا دہ حقیقت ہے جے ہم سلمان جا ساہ اور عالیہ اس بنا پراس کے متعلق زیادہ کہنے سننے کی ضرورت بہیں تھی ۔ لیکن واقعہ سے کہ آج ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زنرگیوں میں پوم آخرت کا تصور، خرا کا خوف اور جزا و سزا کا اعتقاد اس درجہ صنعی ہوگیاہے کہ اب تو سالفاظ بھی جلمہا کے وعظ کے علاوہ اور کہیں بہت کم سننے میں آت ہیں۔ ہاری موجودہ تہذیب اور معاشرت ما جو کی گذرہ اور بڑے انزات سے، شعوری یا غیر مولاکی اور جب تاثرات سے، شعوری یا غیر مولاک کے معلوں اس درجہ مناثر مولکی ہو گا جا ہے کہ معلوں کے فکروز ہن کی دنیا ہی کیسر منقلب ہوگئ اور جن تصورات ہوائی نے انزات است میں کہ ان سے منافی اور جن کے کہ جو رہی عادرت کو ہی گئی اے می ہوائی ہے کہ جو رہی عادرت کو ہی گئی اس میں کہ ان سے منافی کی خون خطلی سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے بیں طبقہ محفوظ ہے اور مذوہ لوگ جو تعلیم کی نعمت عظلی سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے بیں طبقہ محفوظ ہے اور مذوہ لوگ جو تعلیم کی نعمت عظلی سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے بیں طبقہ محفوظ ہے اور مذوہ لوگ جو تعلیم کی نعمت عظلی سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے بیں طبقہ محفوظ ہے اور مذوہ لوگ جو تعلیم کی نعمت عظلی سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے بیں طبقہ محفوظ ہے اور مذوہ لوگ جو تعلیم کی نعمت عظلی سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب سے بیں

پیس برس پہلے کے علماء، موداگر، پرفینے، وکیل، رئیس جگیم اور دوسرے طبقہ کے لوگوں کا آج کے انفیں لوگوں سے مقابلہ کیجئے توایک عظیم فرق نظرائے گا۔ آپ الماش کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس فساداور خرابی کا سرچیہ گھرکے با ہر نہیں۔ بلکہ اندرہ ہے اور وہ بھی اُس گہوار اُہ تربیت میں ہے جس میں نئی نسل کے جوان لوگے اور لوگیاں پل بڑھ کرعرشباب کو پہنچ ہیں۔ اس بنا پرسب سے مقدم اور ضروری یہ ہے کہ ہم اسلامی زندگی سے متعلق اپنے بنیا دی عقیدہ کو استوار کریں اور اس کی اہمیت کو محس کرکے اس پہلے افکار واعال کی عارت کھڑی کریں۔ انہ کا رواعال کی عارت کھڑی کریں۔ رباتی آئندہ)

مولاناآزاد كي تازه ترين علمي اورا دبي تصنيف

غبارخاطر

مولانا کے علمی اورا دبی خطوط کا دلکش اور عنبر بیز مجبوعہ۔ یخطوط موصوف نے قلعہ احرائر کی فید کے زمانہ میں اپنے علمی محبِ خاص نواب صدریا رجنگ مولا ناجیب ارحمٰن خاں شروانی کے نام کھھے تھے جو رہائی کے بعد مکتوب الیہ کے حوالے کئے گئے۔ اس مجبوع کے متعلق اتنا کہ دنیا کا فی ہے کہ یہ مولا نا ابوالکلام جیسے مجمع فضل و کمال کی تالیفات میں اپنے رنگ کی بے مثال تراوش قلم ہے ، اِن خطوط کے مطالعہ کے بعد مصنف کے دماغی پ منظم کا کمل نقشہ آنکھوں ہے سامنے آجاتا ہے سط سطر موتیوں سے نکی ہوئی ہے قیمت مجلد خول جو روت گرد اپن جاررو ہے۔

كتبهرإن مل قرول!غ

## مصركا بياسي سيستمنظر

جاب مظفرشاه خال صد ایم <sup>سه</sup>۔

اوانی خم ہوتے ہدنیا میں جگہ وہ طاقتیں ایک دم اُمجرآئی ہیں جوحالات کی ناسازگاری کی وجہ سے دب گئی تھیں۔ خصوصاً مشرق میں چاروں طوف ایک عام بے جینی ہوئی ہے برجگہ انقلا ہی اثرات پوری طرح اپنا کام کررہ میں اور افقی مشرق پر ایک بٹری تبدیلی کے آثار دکھا کی سے وہاں آزادی اور خود مختاری کی سے وہاں آزادی اور خود مختاری کی سے کھی نیادہ تبریہ اور قومی زندگی کے مختلف عناصر بوری جدوج بدک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مشرق بعید میں انٹرونیٹ اور قومی زندگی کے مختلف عناصر بوری جدوج بدک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مشرق بعید میں انٹرونیٹ اولوں نے اپنی آزاد حکومت قائم کرلی ہے اور وہ ٹرچوں کی فوجی طاقت کے سامنے کی طرح جھنے کو تیا رفہیں۔ انٹرونیٹ کے آس باس کے ملکوں ہیں بھی ساسی بیداری کی ہم بروٹر گئی ہے کیو مکدا نڈویٹ تی تو کو ان کی بہت کچھ توصلا افرائی ہے۔ ہمند جینی سیام اور برا میں بیاری کی میں سیامی بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور وہاں سے لوگ بھی آزاد اور خود مختار کو تبیں قائم کرنے کا مطالبہ میں بھوٹی میں اور قوم بیدے ان چھوٹ ملکوں کے باشن سے اپنی موجودہ حالت کو الکل غیر مطمئن ہیں اور اور کی دول میں این آزاد متعبل کی آرزوئیس بے چین موجودہ حالت کو الکل غیر مطمئن ہیں اور اور کی دول ہیں این آزاد متعبل کی آرزوئیس بے چین موجودہ حالت کو الکل غیر مطمئن ہیں اور اور کی دول ہیں این آزاد متعبل کی آرزوئیس بے چین موجودہ حالت کو الکل غیر مطمئن ہیں اور اور کو دول ہیں این آزاد متعبل کی آرزوئیس بے چین موجودہ حالت کو الکل عیر مطمئن ہیں اور اور کو دول ہیں این آزاد میں اور کی بھوٹ کی مسالے کیا کو دول ہیں این کو دول ہیں اور کو دول ہیں این کو دول ہیں این کو دول ہیں این کو دول ہیں این کو دول ہیں اور کو دول ہیں کو دو

آدهمشرق وسلی کی طرف نظر دالئے تو دہاں مجی شرعگہ قومی بیداری کی امردور تی دکھائی دے گی۔ بعض جگہ توبیا انقلابی صورت اختیار کرتی جارہ ہے۔ عرب مالک بیں اس وقت مصر سب سے آگے ہے دہاں بیاسی بیداری متقل صورت اختیار کردگی ہے اور مصر لوں کا سیاسی شعور بڑی صرتک بختہ ہو گیا ہے۔ برای صرتک بختہ ہو گیا ہے۔

نېرسويزكى وجەسەببت بېلىمى يورب كى سرمايد دارطاقتوں سے مصر كاسابقة مواادرأت

طرح طرح کی پیچیدگیوں اور دشواریوں کا سام کا کرنا بڑا۔ ان حالات نے مصربوں میں قومی روح کو
میرارکردیا جوآج تک اپناکام کررہی ہے مصر سالوں کی جدو جہد کے بعد آج جس منزل پر پہنچا ہے
اوراب وہاں حالات کا جورُخ ہے اُسے سجفے کے لئے مصربوں کی تجیلی ساری تحریکوں پرایک نظر ڈالنا
ضروری ہے کیونکہ تاریخی نبی منظر کے ساتھ ہی مصرکی موجودہ جشیت کا پوری طرح اندازہ لگا یاجا سکتا ہو
دوسرے نوائٹ کے برطانوی عامون میں ادل مبرل کرنے کے لئے جو بات جمیت مہوری ہے اسے بھی تھیلے
دوسرے نوائٹ کی روشتی میں زیادہ اچھی طرح سمجھاجا سکتا ہے۔

مصرمشرق دمغرب کے اہم بحری راستہ پرواقع ہے اوراس لحاظت اُسے قدرتی طوریر ایک اہم حیثیت عصل ہے۔ اس بحری راستہ کواپنے اپنے مفادکی خاطر محفوظ رکھنے کے گئے برطانوی اورفرانسی حکومتوں کو مصر بی پنج جانے کی ضرورت بڑی ۔ یہی مصرکی برقسمی تھی۔ اے روشنی طبع نوبرمن بلاشری

جب اسقیم کے بیرونی اٹرات زیادہ بڑھے تواُن کے خلاف مصربوی میں بے چینی بیسا ہونے لگی اور عربی باشا کی قیارت میں ایک قوم پرست جاعت وجود میں آئی۔ بیج عت بہت حبداتنا زور کیڑگی کہ سامیماء میں خد بو مصرکو نیادستور منظور کرنا پڑا۔

دوسال بعد عربی با شای اس تخریک نے انقلابی جدوجہد شروع کردی اور اسکندر آبیس علی الا علان غیر ملکیوں کی مخالفت سروع ہوگئی اور عام بلوے ہوئے لگے۔ اس پربرطانیہ نے اسکند تی برمباری کی اور وہاں اپنی قوجیں آثار دیں بعربی با شاگی فوجین منتشر ہوگئیں اور عربی با شاگر کو اس پربرطانیہ کے مطاوع کے اس پربرطانیہ کی اور وہاں اپنی قوجین کو توجی کو کی کو وقتی طور پر دباکر برطانیہ نے مصر میں مضبوطی ہے اپنے پنجے جالئے فرانس کو برطانیہ کی طوف کچھ ترجی ہوگئیں لیکن سے دار میں ان دونوں کے درمیان مفاہمت ہوگئی اور فرانس نے مصر میں برطانی قبط نور کا ایس کے بدلہ میں برطانی نور کے معاملات میں فرانس کو از اور فرانس نے مصر میں برطانی کا اور دستوری اسلامی کے معاملات مصر میں برطانی کی اور درستوری اللے مصر میں برطانی کی افتدار کی مضبوطی کے ساتھ قومیت کا جذبہ بریدار ہونے لگا اور دستوری اسلامی مصر میں برطانی کا قدر دستوری اسلامی مصر میں برطانوی افتدار کی مضبوطی کے ساتھ قومیت کا جذبہ بریدار ہونے لگا اور دستوری اسلام

کامطالبها شه کفواهم ایم استومی کوکی میں سیرجال الدین افغانی سی کابرا ہاتھ تھا۔ وہاں سرمیا ہی کی دعوت اصلاح وتخد میرنے انقلابی فضا پیدا کر دی تھی۔ سیدجال الدین دود فعیم سرکئے پہلی مزنبہ عقامائی میں تو وہ زیادہ عرصہ تقیم ندرہ سکے البتہ دوسری مرتبہ ان کا قیام کافی دنوں رہا۔ اس وقت ان کی انقلاب انگیز تعلیم کا مصرتی بڑا اثر مہوا۔

جس وقت سیرصاحب محرینی، اس وقت ویال کی فضابالکل ساکن تی . لوگول میں کوئی سیاسی شعور نہیں تھا۔ ادھر مذہبی گروہ بھی انتہائی ہی کی حالت میں تفاصوفیوں نے رہا نیت کی تعلیم دیجوام کو میٹی منیند سلار کھا تھا۔ بیضرورہ کہ اس مردہ ماحول میں بھی دوایک انڈر کے بنرے ا بیے تھے جو ایپ دلون میں بے مینی محول کررہے تھے لین حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے انھیں بھی آگے بڑھے کہ مہت نہ تھی ، اور بچارے خاموش بیٹیے وفت گذاررہ ہے تھے۔ سیرصاحب کے محربہ بی کس ساکن فضا میں حرکت بیدا ہوئی، اُن کی آوازگوشہ کو شہیں کہنے گئی اور سارے انقلاب پندلوگ پروانوں کی طرح اُن کے گرد جمع ہونے لگے حوفیوں اور معربوں کو تھی اعفوں نے جنجو کر کر مجایا۔

مصری قوی زندگی بی بعد کون لوگول نے نمایاں حصد کیا وہ مب بیرصاحب کی صبت کے پرورش کردہ تھے، شنج مجرعبد ہُ جن کامصر کی تحریک اصلاح و تجدید میں بڑا حصد تھا۔ میرصاحب ہُ ہی کی جاعت کے آدمی تھے اُن کی صبت نے مفی صاحب پر انقلاب انگیزائر کیا تھا۔ مصر کے زندہ جا وید لیڈر سعد زغلول باشابی سیدصاحب کی علمی اور سیاسی مجلسوں سے فیضیاب تھے۔ میرصاحب کی علمی اور سیاسی مجلسوں سے فیضیاب تھے۔ میرصاحب کی علمی زندگی پرجوا ٹرات ڈالے تھے اُن کا پتہ معد زغلول کی انقلابی کوششوں سے چلتا ہے۔

مصری حب قوم برمتوں کا اثرورسوخ بھیلا تو خود مختار حکومت کا مطالبہ از سرنو پریا ہوگیا اس وقت برطانوی حکومت صرف اس قدر جھ کی کہ ستا ہائی میں ایک قانون سازا سمبلی قائم کرنے کی منظوری دیری لیکن اس اسمبلی کو کئی قسم کا حقیقی اختیار منہیں دیا گیا۔ اسمبلی کا اجلاس صرف ایک ہی دفعہ ہوسکا سمالٹائی میں جنگ جھڑ جانے کے بعد بینام ہادا سمبلی بھی ختم کردی گئی اور مصر پر بطانوی میں۔ (Protectorate) کاباقاعدہ اعلان ہوگیا اس واقعہ کے بدر مصری بڑی ناراض مجیلی تو مصروں کو نقین دلایا گیا کہ اگر اضوں نے برطانیہ کی جنگی کا رروائیوں میں رکاوٹ نہیں ڈالی وجنگ کے بعدان کاحق خود مخاری سلیم کرلیا جائے گا مصر لویں نے اس وعدہ پر نیفین کرلیا اور جنگ کے خاتمہ کا انتظار کرنے لگے۔

جنگ کے زمانہ میں مازک حالات کو دیکھتے ہوئے امید ہم گئی تھی کہ برطانیہ خود محسستار جہوری حکومت کا دعدہ پوراکر کے مصر لوں کا پورااعماد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن جنگ کے بعد <u>ہندوستا</u>ن کی طرح مصرکومی آزادی کی بجائے اُسطے سخت مصائب کا سامناکر تا پڑا۔

اس کے بعد محصرتی بیاسی جدو جہد کھی افاعدہ سروع ہوئی، مصرتی اب متوسط طبقہ بھی پریا ہو چکا تھا، ہم حکمی طبقہ بھی پریا ہو چکا تھا، ہم حکمی بینی طبقہ ہے جو انقلاب کا حامی اور آزادی کا نام کیوا ہوتا ہے۔ چا تجہ مصر سراسی طبقہ سے سعد زغلول اضح جنسوں نے سارے ملک کی کا یا بلٹ دی۔ وہ ساری عمر آزادی کے لئے لڑتے دہے، قوم اُن کے نام پرجان دہتی تھی اور دہ سارے مصرکے مانے ہوئے لیڈریسے بہر جمہ کا اُن پراعتاد تھا، خصوصًا مصری فرجوان تو اِن کی شخصیت سے انتہائی طور پرمتا اُر تھے۔

جب مصرکے وزیراعظم ریٹری پانٹا ابی کوسٹوں بین ناکام رہے اور مسلے کا نفرنس میں کم کوئائندگی نہ مل سی توزغلول باشائے مصرلوں کا ایک قوی و فدربانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ و فد ہیریں پہنچ کرصدرولین ( Wilson) سے بات چیت کرے لیکن برطانوی حکومت نے اس و فدکی سخت مخالفت کی اور پہاں تک جبر کیا کہ و فدکو پا ہورٹ دینے سے انکار کردیا۔ اس فیصلے کے فورًا بعد مارچ مراائ کی مشہور لبغاوت بھوٹ پڑی اور زغلول پانٹا اورو فدکے دومرے ارکان گرفتنا ر کرکے مالٹ مجد سینے گئے۔ کھر تو بناویت نے اور زور کرائے اور عوام بن غیظ وغضب کی امر دورً گئی۔ یہ بغاوت ایس مانتیوں کو دہار نے اور اس بنا اور اس مانتیوں کو دہار نے اور اس بنا اور اس برس جانے کی اجازت دینے برج بور ہوگئ۔

قیدے رہاموتے می زغلول بانتا اوران کے مائتی برس روان موسے لیکن ان لوگوں کے

پہنچنے پہلے ہی خفیطور پربرطانیہ صدرولن (Wilson) سے مصر پر ہرطانوی حایت کی منظوری لے چکا تھا۔ بھر بھی مصری وفدنے دوڑد حوب کی اور مصرکام کہ حل کرنے کے لئے کچہ تجویزیں جی کھیں لیکن اتحادی حکومتوں نے اُن کی طرف بالکل توجہ نہیں دئ اُن کی خاص تجاویز رہھیں۔

(۱) جمعیة الاقوام کی حایت میں صرکی مکمل آزادی - (۲) مصری سودان کی واپی - ساتھ ہی یعی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم طے شدہ شرائط برقائم رہ کرغیر ملکیوں کے مفاد کی حفاظت کریں گے اور نہرسورنے کے دعومیوار نہیں موں گے۔

می واقار میس برطانوی حکومت کی طوف سے اعلان ہواکہ لارڈ ملتر ( Milne R.) کے جمت ایک مثن برطانوی حایت کے زیر سابیم حسر کا نیاد متور بنانے کے لئے بھیجا جائے گا محسر میں اس اعلان بڑا مضحکہ خیز استعبال کیا گیا اور قوم پر متوں نے فورا ہی مٹن کے بائیکاٹ کا فیصلہ کم لیار

مشن مرہ ہنجا لیکن بائیکاٹ ایسا کمل تھا کہ وہ لوگ کی سے مجی نہ ل سے ۔ بچ مبور سے ، عورت ، مرد ، غرض ماری قوم نے مثن کا پورا بائیکاٹ کرر کھا تھا میں کا فافت میں جگہ جگہ حبوس مجی نکالے گئے اور کونسلوں میں بخوری پاس ہوئیں۔ بالآخر مارچ سنا قام میں مشن کو ناکام واپس مونا پڑا ۔

لندن بہنج کرلارڈ ملتر اوران کے ساتھوں نے زعلول باشا اور اُن کے وفد سے براؤ راست گفتگو کرنے کی درخواست کی کیونکہ وہ بجہ چکے تھے کہ پوری قوم زغلول پاشا اور اُن کی پارٹی کے ساتھ ہے۔

مرنے کی درخواست کی کیونکہ وہ بجہ چکے تھے کہ پوری قوم زغلول پاشا اور اُن کی پارٹی کے ساتھ ہے۔

برسب کچ قومی بنج ہی کا نتیجہ تھا کہ شن بوں جھکنے پر مجبور ہوا ، اب وہ اسی زغلول سے انہا کر رہا تھا اور سے محرکے ناین رہے کی حیثیت سے برطانوی حکومت نے پاسپورٹ دینے سے انکا رکر دیا تھا اور جے قید و بند کی مصیبت میں ڈالا تھا۔

زغلول وفداس شرط پرگفتگو کرنے کے لئے راضی ہوگیا کہ صرکی آزادی کا مطالبہ برتنورقائم رہے گا۔ چانچہ آندن میں دوماہ کی طویل بجیٹ کے بعدا یک رپورٹ تیا رکی گئ ۔ اس رپورٹ میں معطانوی حایت کی والبی اور مصرکی آزادی کا اقرار کیا گیا تھا۔ لیکن تہرسونز میں فوجی نقط منظر سے برطانوی مفادی صافلت کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ مصرفی نے ان بابندیوں پراول توٹری کمرین کی سکن چنر میون کے بعد اضوں نے رپورٹ کو قبول کرلیا۔ گردومری طوف برطا فوی حکومت نے اس رپورٹ پرکوئی خاص توجنہیں دی اوراس گفتگوئے مصالحت کا کوئی نتیج نہیں نکلا۔

مصرتی آزادی کی تخریک برابهاری ری دیمبرالادا میں زغلول با شاکو میم گرفتا رکرلیا گیا۔
لیکن صربوں کی جدوجہدیں کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر کا رحکومت کواپنے رویے میں نبر بلی کرنا بڑی اور
سیمونہ کی کوشش پورشروع ہوئی۔ لیکن کمل آزادی کا مطالبہ ایسامطالبہ تضاحی کو قبول کرلپ نا
برطانیہ کے اپنے مفادے مرامر فلاف تقاا ورمصری اس سے دست بردار ہونے کوتیار نہ تھے۔ اس کے
اب می سیمجھونہ نہوسکا۔ برطانیہ نے کسی مفاحی مفاجمت کے بغیری کی طرفہ اعلان کردیا کہ آئندہ مصرکو
ایک آزاد خود مختا روباست کا درجہ ماسل ہوگا۔ مگربطانوی سلطنت کے وسائل رسل ورسائل
کی حفاظت جھورے دفاع ، غیر ملکی مفاد کی دیجہ بھال اور سودان کے منقبل کے سوال کو پیرطائی کے
کے لئے جھوڑد یا گیا۔ مصر میں برطانیہ کے اس اعلان کا کوئی اثر نہیں لیا گیا اور قوم پرستوں کی سیاس
سرگرمیاں برستورہاری رہیں۔

ستا النام مردیا می کا دارو در اس کی دستوری سرگرمیوں کا نیاد ورشر وع موارشی پارلینٹ کے بعد پہلے انتخاب میں زغلول پاشا اورائن کے ساتھیوں کو اکثریت کے ساتھ کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد النوں نے خود کمنن ہینچ کر سمجھونہ کی کوشش کی لیکن محرکوئی نینج نہیں نکلا جن مسائل براس وقت و دونوں میں اختلاف تھا۔ اُن میں سوڈان کامئلہ زیادہ ایم تھا اور آج بھی ہی صورت باقی ہو۔ دراسل در بائے تیل پر ہی مصرکی کھیتی بائری کا دارو مدار ہے اور نیل کا دہانہ سوڈان میں ہے ، اس وقت بھی مصرلوں کا یہ مطالبہ تھا کہ سوڈان کو مصر میں اس کے حق میں تھے۔ شامل کر دیا جا اور خود سوڈانی میں اس کے حق میں تھے۔

مصرتی عام طور پر برطانیہ کے خلاف غم وغصہ کے جذبات پھیلے ہی ہوئے تھے کہ کی منجلے نے مصری فوج کے برطانوی افسراعلی کوقتل کردیا۔ اس واقعہ نے ایک ہجل ڈالدی۔ برطانوی افسراعلی کوقتل کردیا۔ اس واقعہ نے ایک ہجل ڈالدی۔ برطانوی اور کی کام کا ابدا مطالبات رکھ دیئے۔ ان میں پانچ لاکھ پونٹر جرمانہ کی فوری ادائمی کی کامطالبہ

می تفاد صلح تبعد زغلول پاشا نے قریب قریب سارے مطالبات مان کے کی تعدد نغلول پاشا نے قریب سارے مطالبات مان کے کئ سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد لارڈوا مین بائی نے زبر دستی سوڈوان پرقیفی ہوگئ اس کو برطانوی نوآ بادیات میں شامل کر لیا۔ اس پر زغلول پاشا اوران کی وزارت احتجاباً منتفی ہوگئ اس سال شاہ فواد نے پارلینٹ کو بھی معطل کر دیا۔ مصری پی عرصہ تک غیر آئینی حکومت کا دور دورہ رہا کیکن دوسال بعد بھی مصری پارلیمنٹ کا نیا انتخاب ہوا، اس میں بھی زغلول پارٹی بھاری اکریت سے کا میاب ہوئی کے مطالب نے میں میں برطانیہ سے محبولہ کی گئی۔ گرفتش کی گئی، گرفتہ کیے نہیں نکال کیونکہ برطانیہ برائے نام آزادی دے کرمصر برا بنی متقل حایت (Proctectorate) قائم رکھا

٢٣ راكست منافاة كوم مركاجوانمر وقائر مورزغلول اس جان فانى سے كوچ كركيا. أن كى جگه تحاس باشاً وفد بارٹی كے ليڈر مفر مہوئے اور لجدكو وزير اعظم عبى بن كئے . تحاس باشا اندرونی اصلاح اورعوام کے شہری حقوق کے لئے کوشال ہوئے۔ برطانوی حکومت اورشا و فوارکوان کی یہ كوسشش كيه بيند موسكتي تقى. وه نحاس بإشاكى برصى موئى مفبوليت سيمبى خوفزده تقيراس ك المفیں وزیراعظم کی کری سے آمار دیا گیا۔ اس کے بعد ملک میں ایک سال تک عام بے چینی پھیل ہی الم اخرس لیبر مارٹی ( Labour Party ) کے ہاتھ میں برطانوی حکومت کی باك دورآ جانے كى وجه سے سياسى حالات ميں قدرت نغير موا ، اس كا التر مصركى فضا بر بھى بارا -چالچه رسمبر من الله استابات مور من میروند پارٹی غالب آئی۔ برطانیہ کی نئی لیبر حکومت نے دوبارہ مصری معاملات پر مات چیت مثروع کی اس سلسلی<del>س نحاس پاشآ</del> خود لندن كئے -اگرچاس مرتبرمطانوى حكومت بہت كيے حكى پرنجى سودان كامئلہ جول كانوں رہا-طاع المناس مجوای بحرانی دورآیا. شاہ اور بالمنٹ کے درمیان کسی بات پرزاع مبوا، اورنحاس باشاكومتعنى بونا يرار ساتهى بارلمين بمى عطل محكى بارلمين كممران فالك الإاطب كيا اورمصرى دستوريف وفادارى كاحلف الطايا- ملك مي جارون طوف ال لوكول كى

حایت بهونی ٔ اگر چیم مرکواصولی طور پرخود مختار ریاست کا درجه حاصل تفالیکن در اصل اس کی خثیت ایک برطانوی نوآبادی سے زبارہ نہیں تھی۔ برطانوی فوجیں اسکندر بیا ورقام ہیں موجود تقیں اور بطانہ كا اعتدار سودان اورنبر سويز بربيبتورقائم مقا كئ سال تك بي صورت قائم رمي ليكن مصافيا ويس لتى سينيا برائلى كے حلے كے بعد حالات ميں ناياں تبديلي موئى رائكلتان اور مصرال ابنى صرورت کے لئے ایک دوسرے کی طرف دوئی کا ہاتھ بڑھا یا۔ بات یہ تھی کہ اُنلی سے دونوں کوخطرہ تھا اس وقت وفد بارنی انتخابات جیت چکی تھی اور تحاس باشا سیروزیر اعظم ہوگئے تھے تازہ حالا كى بينى نظردونوں ملكون سى محموت موكيا ، چانچاكست كتا الاءين ايك معامرے دريع مصرف اہے دفاع کی فاطر سوڈان اور بہرسویزیریط فری مگرانی کو قبول کرلیا۔ دوسری طوف انگلتان نے اینی فوجين قامره اوراسكندريي سيمهالين اورمصرين اپنے زائد حقوق سے دست بردار مونے برتيار موگيا۔ اگرچاس معاہدے كو بدمى مصرس برطانوى اٹرات قائم رہے بير بحى مصراول كو اندرونی اصلاح وترقی کا کافی موقعه ملااورا صوب نے اپنی قوی زینر گی کی نی تشکیل کے لئے بڑا کام کیا۔ لیکن برقتمتی سے چندسال ہی بعددوسری جنگ حیر گئی۔ اورحالات نے مکسررخ مرا دیا سبکی توجہ جنگ کی طرف لگ گئی مصراگر چی خود لوانی کے میدان میں بنیں تھا لیکن اُسے اپنے بچاؤکا بڑا فکرتھا، کیونکہ اس کے قریب ہی تیبیا ہیں میلان کا رزار گرم تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہے كەلرائىم مرك دروان يرىنچ كى تى

لڑائی ختم ہوئی اور دنیانے امن کا مانس لیا تو مصر میں مجی قوی امنگوں نے سرا مجا را اور مکمل آزادی اور خود مختاری کا مطالبہ بچرکیا جائے لگا۔ برطانوی فوجوں کے قیام کے خلاف کئ جگہ مظاہرے ہوئے اور کا فی شورش مجیلی۔ آخر برطانیہ سے معاہدے میں ردو مبرل کرنے بر راضی ہوگیا۔ اور برطانوی اور مصری نمایندول کے در میان اسی سلسلہ میں بات چیت شروع ہوئی ، ایکن سوڈان کا سوالی مجر آرائے آگیا۔ لڑائی کے زمانہ میں مصر کے مشترکہ دفاع اور برطانوی فوجوں کے شاندی سے مگر بڑا سوالی سوڈان ہی کا تھا۔ چنا مچھان طالات

میں یہ گفتگوملتوی کردی گئی۔

جیداکہ پہلی عرض کیا جا جا ہے دریائے تیل کی وجہ سے سوڈان کا علاقہ محراول کے لئے
ایک خاص اس بیت رکھتا ہے۔ یہ علاقہ محرکے جنوب میں واقع ہے اس کی لمبائی تیموسومیل ہے اور چڑائی
ایک ہزار میل ۔ جنرافیائی اعتبار سے یہ محرکا ایک حصہ مجعاجا آہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ساداعلاقہ پہلے
محرس ہی شامل بھا بعد کو مقاداع میں بیرونی انزات کی وجہ سے ایک بڑی تبریل یہ ہوئی کہ سوڈان
کا گورز جنرل برطانیہ کے مشورہ سے مقرد کیا جائے لگا، پھر محملی مائتی مبرستورقائم رہی البتہ
مودان محراور برطانیہ کے درمیان اب تک متعلق میں اور دان کر قداس میل کو حل کو کیا گوٹ موڈان محراور برطانیہ کے درمیان اب تک متعلق میں موڈان کے معاملہ کو نہیں چیڑا گیا اور اُسے
کا گی لیکن کا میابی نہیں ہوئی یا ساوا ہے۔ معاہدہ میں بھی سوڈان کے معاملہ کو نہیں چیڑا گیا اور اُسے
کا گی لیکن کا میابی نہیں ہوئی یا ساوا گیا۔ ترج بھی وی شکن جاری ہے۔

آئن دہ طے کرنے کے لئے جھوڑ دیا گیا۔ ترج بھی وی شکن جاری ہے۔

اگرچه محرکا یہ قت سلیم کرلیا گیا ہے کہ وہ سوڈان کے متقبل کے بارے میں اپنا پورا
اطیبان کرسکتا ہے کہ آئن ہ سوڈان کسی ایسے نظام کے سپر دنہیں کیا جائیگا جس سے محرکو کی
طرح نقصان پہنچہ کا خطرہ ہو لیکن برطانیہ اس علاقہ کو مصرلوں کی خواہش کے مطابق تاہم محرک کی سپردگی میں دینے کوتیا رہم بن کی کونکہ اپنی فوجی اور دیگر خاص صرور توں کے لئے وہ مشرق وسطی میں اپنا ایک خاص منظر کھنا چا ہتا ہے۔ محرقواس کے احتوں سے بحل ہی چکا اور وہ محرسے
ابنی ساری فوجیں ہٹا لینے پرتیار ہوگیا ہے، ایسی صورت ہیں اب اس کی نظریں سوڈان برہی ہیں،
اور وہ اس کوا بنا ایک مضبوط فوجی اڈ ابنا نا چا ہتا ہے تا کہ یہ محرکا بدل موسلے۔ چنا نچ شالی ہوڈان
میں فوجی آسا نیاں بڑھا نے اور سوڈان کی بندرگاہ کو فوجی بندرگاہ بنانے کی غیر سرکاری بات چیت
میں فوجی آسا نیاں بڑھا نے اور سوڈان کی بندرگاہ کو فوجی بندرگاہ بنانے کی غیر سرکاری بات چیت
معی مشروع ہوگئی ہے۔ محرکے کچولوگ اس بات کو بھی نا ڈسکٹر میں اور اسی لئے وہ مصرا ور سوڈان وور سوڈان

سودان س وقت دو معلف الخيال بإرثيان مي ايك كاتوبيكمناب كسودان

کونلج مصرکے مانحت دیدینا چاہئے، یہ لوگ وادی نیل کے اتحاد کا نغرہ بلند کررہے ہیں۔ دومری ایٹی سوڈان کی آزادی اور مختاری کی حامی ہے۔

پیچلے دنوں سوڈ انیوں کے ایک شتر کہ وفد نے محس کی جہینوں کی گفت وشنید کے بعد بہ فار مولا منظور کرلیا تھا کہ مصر اور سوڈ آن دوؤں ایک ہی تاج کے مانخت رہی اور دفاع اور غیر ملی معاملوں میں دونوں کی ایک ہی پالیسی رہے لیکن AL-UMMA پارٹی وفد سے علیمہ ہوگئ اوراس نے سوڈ آن کی خود مختاری اور آزادی کامطالبہ شروع کرویا۔

برطانیہ پہلے ہے ۔ سوڈان کے سوال کوختم کرنے کی فکریس تھا اب اس بارٹی کا سہارا کے کرائس نے یہ کہنا مشروع کر دیا کہ سوڈان کے آئندہ انتظام کے بارے میں سب سے پہلے سوڈانیوں سے رائے لینا ضروری ہے، مصرکے وزیر عظم صدقی پاشآنے اس کا یہ جواب دیا کہ جب تک سوڈان کی جہد عرصہ صری تاج کے ماتحت رہ کررطا نوی اٹرات کوختم نکر دے اس وقت سوڈانیوں سے اس بارک میں شورہ لینا بیکارہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سوڈان میں برطانیہ کا بڑا اثرہے اورائی صور میں میں سوڈانیوں کے ہی رائے معلوم ہونا مشکل ہے۔

عرب لیگ کے جنرل سکریٹری عظم پاشا نے مجی پچھے دنوں لندن میں ہی تجویز کیا تھا کہ برطانیہ سوڈان برمسر کا حق تسلیم کرنے دورہ بات سوڈانوں پرجیوٹر دنی چاہئے کہ وہ آگے جل کرخود فیصلہ کریں کہ انھیں مصری تاج کے ماتحت رہنا چاہئے یا بالکل آزاد۔

سمجمود کی گفتگواب بھی جاری ہے لیکن مصری اپنے مطالبہ کوچوڑنے والے نہیں بمقرکے وزیراعظم صدتی باشا اوربرطانوی وزیر خارجہ مشربوں کی ابھی لندن میں جو گفتگو ہوئی ہے، اگر چہ وہ ابھی تک صیغہ راز میں ہے لیکن مصرے سیاسی حلقوں میں اس پرکوئی خاص اطینان نہیں جا المہا ہے کو کہ برطانوی وزیر اعظم مشرالی ابھی پارلمینٹ میں صاف طور پر تباجے ہیں کہ موڈوان کے موجودہ نظام میں کوئی تبدیل نہیں کی جائے گی۔

تتبصره

اسلامی نظیس صغیات ۱۰ قیمت ۱۰ مراز از خاب شغیع الدین صاحب نیز نقیلی خورد کتابت وطبات والمتناز وطبات و المتناز وطبات و المتناز و المت

نیرصاحب بچوں اور بچیوں کے کامیاب شاع کی جیست سے اب اس قدر مشہور ہوگئے ہیں کہ کی تعارف کے مختاج نہیں رہے بہلی کتاب مصنعت کی ۲۲ نظیوں کا مجموعہ ہے جو سب کی اسلامی یا اخلاقی عوانات پر لکمی گئی ہیں اور دوسری کتاب میں مجی ۲۲ نظیوں ہیں حصح وطن " دریا گئے ای اللہ بہاڑ" "ہماری زبان" ہمارے دیس کی برسات " وغیروایسے وطنی عنوانات پر لکمی گئی ہیں۔ ان سب کی زبان نہایت سا وہ اور عام فہم ۔ اندازیان بچوں کے دل کوموہ لینے والا اور مصنا میں اظان رسب می زبان نہایت سا وہ اور عام فہم ۔ اندازیان بچوں کے دل کوموہ ارباب مکات بچوں کے نصاب نرسب، حب وطن اور نیکی وشرافت کا سبق دینے والے ہیں امید ہے ارباب مکات بچوں کے نصاب میں ان کو نتائل کرکے لائق مصنعت کی محمنت وکا ویں اور ان کی اس ضاداد اور افت کی داد دیں گے۔ میں ان کو نتائل کرکے لائق مصنعت کی محمنت وکا ویں اور ان کی اس ضاداد اور افت کی داد دیں گے۔

## معزرت

افسوس ہے کہ گذشتہ مہینہ مجی ایسا ہی ہوا اوراس مرتبہ پھرمقالات کی وجہ سے صفیات میں گنجائش ہدا ہوں ہے کہ گذشتہ مہینہ مجی ایسا ہی ہوا اوراس مرتبہ پھرمقالات کی وجہ سے صفیات میں گنجائش ہدا ہوئی جس کے لئے محافر رست شرمسا دہیں اوراس کے لئے محدرت مرسکی جس کے لئے محدرت کرتے ہیں تاہم قارئین کو اطیبان رکھنا چاہئے کہ آئندہ مہینہ سے او مہایت اور تبصرے دونوں ہاقا عدہ شائع ہوں گے اور تم تلانی مافات کی مجی کوشش کریں گے۔

منبجر